













جلداول

اک عبد کی ممثل اقوا کے نہ بہی بیاسی اخلاقی اور معاشی حوالی تخزیة امانت اسلا کے لیے اہل ع کیے انتخاب کی محمت کے حضور کے اسلاف کرم کا تفصیلی تذکرہ

يبير محدكرم شادالازمري

م میارالقران په بلی کمینز میارالقران په بلی کمینز منج بخش دو دٔ . لاهود

### جمله حقوق محفوظ

ضياءالنبي عنطينية (جلداول) نام كتاب پیرمحد کرم شاه الازبری حاده نشین آستانه عالیه امیریه ، بھیره شریف پرنیل دارالعلوم محمریه غوثیه، بھیرہ شریف جسنس سپريم كورث آف ياكتان الفاروق كمپيونزز،لا بور كبوزنك یانی بنرار یانی بنرار تعداد ر بيج الأول ٢٠ ماره تاریخاشاعت ايُر<sup>ايش</sup>ن بارجبارم تخلیق مرکز پر نه زولا:ور-طا بع محمر هفيظا باكات شاد ناشر فهياً والقرآن يبلي كيشنز ي<sup>شنج بخش</sup> روق الازو .

### بِدُلْسُ النَّحِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عِينَ

الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّابِي الْاُمِّيَ الْاُمِّيَ الَّذِي الْمُعِيَّ الَّذِي الْمُعِيِّ الَّذِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِي اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُ

توجیکه دید و ه بین بویدی کرتے بین اسٹ ٹول کی جونبی اتی ہے،
جس کے ذکر کو وہ باتے بین کہا کہوا لینے باس قرات اور نجیل میں ۔ وہ بی
حکم و بیا ہے اُنھیں ہیں کا اور روکتا ہے انھیں ٹرائی سے اور طلال کر ا
ہے ان کیلئے باک چیزی اور حرام کرنا ہے اُن پر نا باک چیزی اور آباز ہے
اُن سے اُن کا بوجہ اور (کا ٹماہے) وہ زخیری جو جرائے ہوئے تھیں تھیں
بیس جو لوگ میان لائے اس ذہبی آئی ، پراور تعظیم کی آپ کی اورا ملاد کی آب کی
اور میروی کی اسس نور کی جو آبارا گیا آپ کے ساتھ، وہی (خوش نصیب)
کامیا ہے کامران ہیں ۔ درجہ از جال القرآن )

### بسسيلونواز كمزازيم

# إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّكِكُتُ كَالْكُتُ كَالْكُونَ عَلَى النَّكِيبَ يَأْتُهَا الَّذِيزَ الْمُنْوَاصِّلُوْ الْحَلَّةِ وَسِيا

كطف ثنايان ثنان ملائم عليك فخربر دُم بخوال ملامٌ عليك

کے پناوجہاں سام علیک کی بہتے کاں سام علیک من زل تومعت م أوْ أَوْنَىٰ الرُّوراهُ كَكِبْ نُ سُورُ عَكِيب الضيم سحرزمور حتسيد المبشيمان درمان ملائم عليك من فتا وہ بخاک کوئے تو اُم اُفذیری اے جواں سلام علیک نُطف فراكه المشكسة تريم بهرسه آل یک واصالبشس

ارمغان عقيدت ازحضرت صاحبزاده غلام فحزالتين مذهدالعالى

### وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي

ۼٳڐٚڿٛۊؖڹؿڲ ۻٛڔڮٷٳٞٳڸٳۼ<u>ٳڮ</u>ڮ

فَلْيَنْ تَجِيْبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا فِي لَعَلَهُمْ مِرَشُدُونِ فَالْ

البی ا جوشان ، بوضل و کمال ، جوشی جال ، بوصوری محاس اور معنوی نوبای تون بین این اور معنوی نوبای تون بین ان کامیح یونوان او پیچان بھی نصیب فرم اوران کواس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فراجس کے مطالعہ سے ماریک ل روشن ہوجائیں ، مردہ رُوصیں زندہ ہوجائیں ، ذوق شوق کی دنیا آباد ہوجائیں ، ذوق شوق کی دنیا آباد ہوجائے جہاں خفلت کی ماریکیاں جبلی ہوئی ہیں وہات برے دکر باک اور تیرسے محبوب محتم کی مبارک یادی قند میں فروزاں ہوجائیں ۔
تیرسے محبوب محتم کی مبارک یادی قند میں فروزاں ہوجائیں ۔
تیرسے محبوب محتم کی مبارک یادی قند میں فروزاں ہوجائیں ۔

خبار را وطبیب محتر کرم شا ه یم رمضان کربرگرستشانه بروز دوشنب ۱۲ جری تشکیلیهٔ قبل انطب رِموم گریهٔ خورشیدے جال بارٹ کشتے راہ نمول ازرشن باریک غفلت کے منبر نیسے راہ برون ازرشن باریک غفلت کے منبر نیسے راہ برون

## 

جس کامداح اور نثاخواں خود اس کاپرور د گار ہے۔ قر آن کریم کے صفحات جس کی عقلت وہزرگی کے ذکر سے جگمگار ہے ہیں۔

سارے جمانوں کاخداوند ذوالجلال والا کرام جس پر صلوٰۃ وسلام کے بیش بہامو تیوں ک بارش پر سار ہاہے۔ کلاُاعلٰ کے نوری فرشتے جس پر ہر لحظہ درود و تحیات کے مسکتے پھول نچھاور کر دہے ہیں۔

جس کے خلق کواس کے خالق نے عظیم کما۔

جس کے اسوہ کواس کے رب نے حسین فرمایا۔

زبان قدرت نے جس کور حت للعالمین فرماکر اپنی ساری مخلوق ہے روشناس کرایا۔

جوبلاا تميازسب كاتحااور آابدسب كارب كا-

لیکن پیاروں اور رنجوروں ، ناداروں اور بیکسوں ، ختنہ حالوں اور شکتہ دلوں ، خطاکاروں اور حصیاں شعاروں پراس کاسحاب للغف و کرم جب برستا ہے تواس کی ادای زالی ہوتی ہے۔ مطلع رشد و ہدایت پر جس کا آفتاب رسالت ، نورافشانی کر رہا ہے اور آ ابد کر تارہ ہا۔ جس کے بحرجودو سخائی خنگ ورشیریں موجیں ، تشکان ہردوعالم کوسیراب کر رہی ہیں اور آبد سیراب کر تی رہیں گی۔ آبد سیراب کر تی رہیں گی۔

جس کے در رحت پر صدالگانے والافقیرنہ مجمی خالی لوٹا ہے اور نہ قیامت تک کوئی خالی لو**ٹے گا۔** 

اے سلطان حسینان جمال!

اے سرور اور تک تشینان عالم!

ایک مفلس د کنگال منگا، خالی جمولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لئے حاضر ہے اور ایک اونی ساار مغان عقیدت و محبت پیش کرنے کا آرزو مندہے۔

Martel.com

اے میرے ذرہ پرور آ ؟! ازراہ بعد نوازی اے تبول فرمائے۔ اور اسے اس حقیرے غلام كردامن في كوالي ع عنق اور كى فلاى كى فعت عقلى اور دولت مرمدى سے بعرد يج-

وَصَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خُلْقِهِ وَيَا خَيْرَمَاْمُولِ وَيَا خَيْرَواهِم وَيَاخَيْرُمَنْ يُرْجِى لِكُشُفِ رَنِيَةٍ وَمَنْ جُودُهُ قَدْفَاقَ جُودَالتَعَايْب

وَأَجْوَدُخُكُتِي اللَّهِ صَدْرًا وَكَائِلًا وَأَبْسَطُهُ وَكُنَّا عَلَى كُلَّ طَالِب

(ماخوذازاطيب أغم معنفه حعرت شاه ولى الله رحمته الشعليه)

غبارراوطيب مكين. وركرم شاه ثب دوشنبه ۲۵/ جمادا لأني ۱۳۱۳ ه ا۲/ دمبر ۱۹۹۲ء

## فهرست مضامين

| 79          | ابتدائيه                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | بعثت مصلفوی کے وقت نوع انسانی کی محرای کی حالت زار       |
|             | اس مدے متدن اور تق یافت ممالک کی مراہوں کالرزہ فیزید کرہ |
| 20          | ايران                                                    |
| ro-A        | فغشه امران                                               |
| 74          | ايران                                                    |
| 74          | مچینی صعبی جیسوی عمل مملکست ایران کا صدود ادبعہ          |
| TA          | ایران کی وجه تسمیه                                       |
| FA          | اللِ ایران کے ذہی مقا کہ                                 |
| TA          | آربه قوم کی مظاہر پر سی                                  |
| 79          | زرتشت كالخسور - اس كامقام پيدائش                         |
| 79          | ابتدائی دس سالون می صرف ایک فخص اس کا عقیدت مندینا       |
| F4          | صوبہ خراسان کے بادشاہ کااس پر ایمان لانا                 |
| F4          | اس کے ذہب کا عُروج                                       |
| ~ -         | زرتشت كالخل                                              |
| f* +        | اس کی کتاب کانام ژند تھا                                 |
| ~           | زر تشت نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی وعوت وی    |
| <b>1</b> "1 | ول ۋيوران كى شمادت                                       |
| ~1          | زرتشت کے بعداس کے عقیدہ توحید میں روّد بدل کا آغاز       |
| ~~          | زر فشتی ندہب کو ساسانی شمنشاہیت کی سرپرستی               |
| rr          | بیک وقت دو قادر مطلق خداوک کا عقیده                      |
| rr          | ایک خیر کاخدا۔ دوسراشر کا                                |
| ~~          | زرتشت کے مؤمد ہونے کی دو سری دلیل                        |

|    | زر تشت کی تبلیغ کایمی دور ہے جب لا کھوں میودیوں کو اسران جنگ          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ~~ | ک حیثیت سے بامل میں لا یا کمیا                                        |
| ~~ | اخورا حردااور احرمن                                                   |
| ~~ | زر حشتی ند ہب کے بنیادی اصول                                          |
| ~~ | اس ندہب میں کتے کی اہمیت اور عاصک کی نقته لیں                         |
| ~~ | انسان سے حقارت آمیز سلوک                                              |
| 50 | قریب المرگ انسان ہے ان کابر آؤ                                        |
| 1  | تخليق كائنات كاتصهر                                                   |
| 14 | ایرانیوں کے نہ ہی افکار و عقائمہ                                      |
| ۳۸ | عقيده تيامت                                                           |
| F4 | زرتشت کے عقائد کا خلاصہ                                               |
| 4  | پارتقبیا                                                              |
| ٥- | ۴۳۶ قبل مسیح میں اس کی آزاد مملکت کا قیام                             |
| ٥٠ | اہل پر تعمیا کے عقائد                                                 |
| ٥٠ | ساسانی خاندان                                                         |
| ٥٠ | اس کے بانی اروشیر نے شمنشاہیت کی ہمیاد رحمی                           |
| ٥١ | اس کے عمد میں ذراحشتی مذہب کا غروج                                    |
| 01 | تمن مشهور آعمیں                                                       |
| or | قبیله ماگ کی ند ہی اجارہ داری                                         |
| or | یہ بدی جا گیروں کے مالک بھی تھے                                       |
| or | عوام میں ان کا بے پناہ اثر ورسوخ                                      |
| ٥٥ | پار تعیامیں ان کا نحطاط                                               |
| 00 | ساسانی خاندان نے ان کو پہلا مقام ارزانی کر دیا                        |
| ٥٢ | ساسانی عدی ونیاو آخرے می سرخروئی کے لئے ماکیوں کی دعائیں نا گزیر تھیں |
| ٥٥ | نه ہی تعصب کی جاہ کاریاں                                              |
|    | خسرو پرویز نے برو محلم کے سارے کتیے جلاکر راکھ کر دیے اور             |
| ٥٥ | صلیب مقدیں چھین کر لے کیا                                             |

| ra | شاہ پور کے عمد میں عیمائیوں پر مظالم اور ابر اندوں کا عیمائیوں کے خلاف فرد جرم |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | صدبا پادرہوں کو محانی کے تحدیر لطادیا                                          |
| ۵۸ | یزد جرد کے عمد میں عیمائیوں کے ساتھ زی                                         |
| ۵۸ | پر عیسائیوں پر علم وستم کانیا دور                                              |
| ۵۸ | اران کے سای حالات                                                              |
| ۵۸ | مخصوص خاندان اور ان کے حقوق                                                    |
| ۵٩ | اس عمد کے ایک رئیس کی طرز یو د و ہاش                                           |
| ٥٩ | بادشاہ کے حقق اور الفتیارات                                                    |
| 7. | ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز                                                 |
| 4+ | ان کے بر سرافتدار آنے کے بارے میں ایک حکایت                                    |
| 44 | تخت نشینی کے وقت ار دشیر کا شای منشور                                          |
|    | ار وشیرنے زرتشت کے زہب کا حیاء کیا اور غدائی چیٹواؤں                           |
| 41 | سے خصوصی روابط قائم کئے                                                        |
| 41 | ار دشیر کی اپنے بینے کو وصیت                                                   |
| 10 | دین اور حکومت لازم و ملزم ہیں                                                  |
| 40 | شابان ساسانی کے القاب جن سے وہ اپنے آپ کو متصف کرتے تھے                        |
| 77 | انہوں نے اس عقیدہ کورانح کیا کہ ان کی شای خدا کی عطاکر دہ ہے                   |
| 14 | اس عقیدہ کے رائخ ہونے کے نتائج                                                 |
| AF | باوشاه کی ذات سیاه و سپید کی مالک بن حمی                                       |
| AF | ہرارانی کے لئے فوجی خدمات لازمی تھیں                                           |
| AF | ا یسے بادشاہوں کے ظلم وستم کے لرزہ خیز واقعات                                  |
| 4. | ان کی شاہی شان و شوکت اور حفاظتی تدابیر                                        |
| 41 | شاہی دربار میں حاضری کے آداب                                                   |
| 4  | باد شاہوں کی شاہ خرچیاں                                                        |
| 40 | خسر د برویز کا خلاتی دیوالیه پن                                                |
| 4  | اران کے معاشرتی حالات                                                          |
| AI | میں اس کے ساتھ شادی کارواج<br>محمات کے ساتھ شادی کارواج                        |

|        | شای خاندانوں میں اس کی مثالیں                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Al     | شاوی کے بارے میں دیکر خرافات                                                |
| AT     | ایران کے معاشی مالات                                                        |
| Ar     | باد شاہوں کی قلیش پرستی                                                     |
| A4     | فرش ببار                                                                    |
| A4     | ايران كي اخلاقي حالت                                                        |
| **     | فتنه حردک اور اس کی حیاسوزیاں                                               |
| A9     | ایرانی معاشره کی جای                                                        |
| 4.     | یے ک سے روی جبی<br>عمد نوشیروان میں حردک کا عبر نناک انجام                  |
| 97     | •                                                                           |
| gr     | الل ایران کااولاد کی تربیت کا <b>طریق کار</b><br>اعلامات کی میری میری تحصیر |
| ٩٢     | اعلیٰ اضران کی تربیت کا قابلِ تھید نظام                                     |
| 90     | ایران کانظام عدل وانساف<br>مندند                                            |
| 44     | وہ افعال جو جرائم شار ہوتے تھے                                              |
| 44     | مد می کی سچائی معلوم کرنے کے طریقے<br>م                                     |
| 44     | (گرم امتحان اور سرد امتحان )<br>·                                           |
| 44     | ارانی متورت خانے                                                            |
| 14     | سیای قیدیوں کے زندان                                                        |
| 44     | ند ای بنا پر سزائیں                                                         |
| 44     | قانون کے مآخذ اور ان کے نفاذ کی ذمہ داری                                    |
| 44     | نوشيروان عادل كانادر عدل                                                    |
| 1+1    | بيتان                                                                       |
| 1+1-A  | نقشه يونان                                                                  |
| (·r    | ي ان                                                                        |
| 1-     | اس کامحلّ وقوع اور جغرافیائی حالات                                          |
| 1 + 1* | سكندر المظم كي فتوحات                                                       |
| 1.0    | ہونان کے ذہبی مقائد                                                         |

### Marfal.com

| 1-4  | معدول کے لئے انسانی قربانی                                   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 1.4  | العالى ير على في ووى كوموان كرف ك الحالي جوان بنى ك ترانى دى |
| 1-7  | ایان کے معاشرتی مالات                                        |
| 1.4  | آباد کاری                                                    |
| 1.4  | منبطر تولید کے فیر فطری طریقے اور ناکای                      |
| 1.4  | اونان کے معاشی حالات                                         |
| 1.4  | سود خواری اور اس کے بھیاتک نامج                              |
| 1+4  | اونان کے ساس حالات                                           |
| I+A  | سياره كانظام                                                 |
| 1+4  | اولاد کی تربیت کافظام                                        |
| 1+9  | ان کاعسکری پہلو                                              |
| 11*  | اليخنز                                                       |
| 11•  | ہونان کے حکماء وفلاسفر                                       |
|      | ا بے ملک کے شروں کی معاشی حالت سنوار نے کے لئے اظلاطون کا    |
| Hr   | عجيب و غريب نظام کار                                         |
| 117  | ارسطوکی اینے استاد کے نظریہ کی تردید                         |
| 111  | ارسطوا بي قوم كوعالم إنسانيت كاسردار سجحتاتها                |
| 111  | ارسطو کا قانون کے بارے میں معلک خزنظریہ                      |
| 114  | سلطنت رومه                                                   |
| 114- | نقشه سلخت رومه                                               |
| 114  | سلطنت رومه                                                   |
| 114  | روم كامحل وقوع اور جغرافيائي مالات                           |
| 114  | ان کاعسکری نظام اور اس کی سختیاں                             |
| 14+  | جمهوری نظام کی ناکامی اور آمرانه نظام کا قیام                |
| 17+  | رعایا کواچی عبادت کرنے کا تھم                                |
| 171  | جيوليس سيزر كاظهوراوراس كي فتوحلت                            |
| ITT  | اكيذين كابر سرافتذار آنااوراس كاطرزعمل                       |

| irr   | اس کی سادہ زندگی اور قوم میں مقبولیت                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| irr   | بادشاموں کی پرستش کا آعاز                                          |
| ırr   | حفرت منح كاظمهور                                                   |
| irr   | تسطنطين كاقول عيسائيت                                              |
| Irr   | رومہ کاخب                                                          |
| Iro   | مشر کانہ ماحول میں توحید کاعلم سیدنا عینی کے حواریوں نے بلند کیا   |
| Ira   | يمود يول كى حفرت مسيح سے عداوت                                     |
| ira   | میسائیت قبول کرنے والوں پر لرزہ خیز مظالم                          |
| IM    | میںائیت کی رقی کے اسباب (ملبن)                                     |
| 112   | میسائیت کی ترقی کی دوسری وجه مشر کانه مقائد کاامتزاج               |
| ITA   | عيسائيوں ميں باہمي ند ہي اختلافات                                  |
| iri   | رومہ کے معاشرتی حالات                                              |
| ırr   | معاشره میں اصلاحات                                                 |
| irr   | مرکز اور صوبوں میں امراء کی بالاد تی                               |
| ırr   | حکومت کی رعایا کو تعلیم دینے ہے بے رخی                             |
| irr   | مرف امیروں کے بچے علم حاصل کر کتے تھے                              |
| ırr   | جسٹینین نے تمام مدارس بند کر دیئے                                  |
| irr   | ایک فاضل خاتون کا پادریوں کے ہاتھوں مبر تاک انجام                  |
| 120   | امراء کی طرز معاشرہ                                                |
| 19-14 | غرباء کی حالتِ زار                                                 |
| 100   | سلطنت رومه کے معاشی حالات                                          |
| 174   | ریشم کی صنعت کا آغاز                                               |
| 171   | بالباتي فظام كي ابتري                                              |
| 172   | زراعت پیشه افراد پر نیکسوں کی بحرمار                               |
| IFA   | فاتح امظم جشینین اول کے عمد می زراعت پیشہ ملقہ پر نیکسوں کی بھرمار |
| 179   | روی عمد میں شام کی معافی ختہ حالی                                  |
| 11.   | رومه کی اخلاقی حالت                                                |
|       |                                                                    |

|       | -                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الم ا |                                                                                |
| 164-A | تخذم                                                                           |
| 100   |                                                                                |
| 164   | ان كاسياس نظام                                                                 |
| 182   | ان کے ذہبی عقائد                                                               |
| 101   | بیزیبودی کی غداری                                                              |
| 107   | خرو کے نہ ہی مظالم                                                             |
| Ior   | حرقل نے خروے چینے ہوئے ممالک واپس لے لئے                                       |
| 100   | ملكاتيه اور قبطي فرقوں ميں اتحاد كى ناكام كوشش                                 |
| 100   | سائرس اسقف اعظم کی بے تدبیری نے اتحاد کے امکانات فتم کر دیے                    |
| 100   | سائرس کے قبطیوں پر مظالم                                                       |
| 100   | دونوں فرقوں کی باہمی منافرت کا نتیجہ                                           |
| rai   | حيات بعدالموت كاعقيده                                                          |
| rai   | جمينر ويخفين كى عجيب وغريب رسوم                                                |
| rai   | شای زیورات کے علاوہ زندہ خاد موں اور خاد ماوس کو بھی بند کر دیا جا آ           |
| 104   | تعليم                                                                          |
| 104   | مصركے اقتصادی حالات                                                            |
| 14+   | معر کافن و ثقافت                                                               |
| 14+   | مصری معاشره                                                                    |
| 144   | <i>ہندوستان</i>                                                                |
| HE-A  | بسيري<br>نقشه جندوستان                                                         |
| 170   | بندوستا <u>ن</u>                                                               |
| AFI   | مشهور مسلم سياح ابو ريحان البيروني                                             |
| 14.   | ابل ہند کی کورانہ تھلید کے بارے میں البیرونی کی رائے                           |
| 141   | سی ہمری دور کہ سیدے ہوئے میں بیروں مور سے اللہ ہند کے عقائد (البیرونی کی حقیق) |
| 141   | بہی ہدرے ساتہ رہ بیروی کی ہیں)<br>اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ    |
|       | القد تعالی ن وات سے بارے میں ان کا تعلیدہ                                      |

| 141 | (الف) خواص كامقيده                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 141 | مقيده توحيد پران كاميان                                          |
| 120 | شرک کی آمیزش                                                     |
| 145 | خواص کے مقیدہ میں                                                |
| 140 | ان کے عوام کا عقیدہ                                              |
| 141 | ہندووک کے لاتعداد دیویا                                          |
| 144 | ان کی المامی کتابیں                                              |
| IZA | " کرما" عقیده تامخ                                               |
| 149 | ان کے تین اہم دیو آ                                              |
| IA. | کیا ہندومت کوئی غرب ہے                                           |
| IA+ | برہمن ازم کی خصوصیات                                             |
| IAI | ہندو معاشرہ میں شود روں کی حالت زار                              |
| IAT | ہندو غد ہب پر بصیرت افروز تبعرہ                                  |
| IAP | ويد                                                              |
| IAT | ويداوران كي تعليمات                                              |
| IAC | برتمنی اقتدار کے خلاف بغاوت                                      |
| IAT | مقيده توحيد                                                      |
| IAO | بندول كانظريه حجلت كائات                                         |
| IAL | مندوو <i>ن</i> کی مملی زیمگ                                      |
| IAA | بندو معاشره على مورت كاسقام                                      |
| IAS | ئتىكىرىم                                                         |
| IAT | ديد يزهن كاحق مرف يرجمن كوقفا                                    |
| IA9 | ہندومت کے خلاف رام موہن رائے کی بعاوت                            |
| 144 | ستار چه برکاش                                                    |
| 14+ | عقيده تنامخ اور البيروني                                         |
| 14+ | تین جمان ۔ جنت اور دوزخ کاتصور<br>تین جمان ۔ جنت اور دوزخ کاتصور |
| 141 | بادشاہوں نے اپنی رعایا کو متعدد طبقات میں تعتیم کر دیا           |
|     |                                                                  |

| 191   | بعارت من طبقاتی تختیم (برہمن ، کمشسری بثودر)                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145   | اسلامی مساوات اور مندومت                                                                                |
|       | ان کے ہاں قانون کا بھند                                                                                 |
| 14r   | ہندووک میں قانون سازی کا حق<br>ہندووک میں قانون سازی کا حق                                              |
| 145   | ان کے از دواجی توانین کی اخلاق بانتظی                                                                   |
| 197   | پایڈو کی ولاوت اور اس کے چار بیٹوں کی ایک بیوی                                                          |
| 197   | پاسروں روبرے ورب من سے چار بیوں کی بیدائش کا قصہ<br>بیاس جو ان کا قانون ساز عالم تھااس کی پیدائش کا قصہ |
| 145   | -                                                                                                       |
| 141"  | مندوس كاطرز بود وباش                                                                                    |
| 144   | تارائن كالمعتحك فخركروار                                                                                |
| 144   | جاند کے بارے میں لغور وایت                                                                              |
| 19A   | عدل وانساف كانظام                                                                                       |
| 144   | حتم اشمانے کی متعدد صورتیں                                                                              |
| 199   | عدل وانساف میں بر بمنوں کے ساتھ ناروارعایتیں                                                            |
| r     | مندرول میں عریانی اور اخلاق باختگی                                                                      |
| ***   | عريال مرد و زن کي پوجا                                                                                  |
| r+1   | آریاؤں کے عقائد واطوار۔ بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد                                             |
| ** (* | بر ہمنی اقتدار کے خلاف بعناوت                                                                           |
| 7+0   | مرح موت حالات مى بر بمنول كاباو قار طرز عمل                                                             |
| r+1   | بدره مت اور جين مت                                                                                      |
| r. L  | حموتمااور مهاويركي انتلاب انكيز تحريكين                                                                 |
| F*A . | جين مت                                                                                                  |
| F+A   | بدھ مت                                                                                                  |
| *1.   | بدحا كاذبان رياضت                                                                                       |
| P1+   | طویل مراتبوں سے موہر مقصود کا حصول                                                                      |
| rii   | بدها کے نظریات اور ان کائر جوش پر چار                                                                   |
| rir   | بدھ کے اصلاحی اور انقلاب آفرین اقدامات                                                                  |
| rir   | بده اور عرفان خداوندي                                                                                   |
|       |                                                                                                         |

Martal Sans

| ۱۱۳ روحانیت کا قائل نمیں تھا صرف اویت پر احتقاد رکھتاتھا ۱۱۳ روحانیت کا قائل نمیں تھا صرف اویت پر احتقاد رکھتاتھا ۱۱۳ رحما کا ذریں قبل ۱۱۵ دو صدیوں بعد دحرم کا جامہ افقیار کیا 110 اور دیگر را جاؤں کی تبلیغی سرگر میاں 110 اور میان اور سیاسی اثرات 111 اور سیاسی تقسیم توسید کی اور اجتماعات منعقد ہوئے لیکن بے سور | بد اند قرار بد اند بد |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۱۱۲ اما کا شرادہ بدھ مت کی تبلیغی سرگر میاں افتیار کیا اور دیگر را جاؤں کی تبلیغی سرگر میاں شوک اور دیگر را جاؤں کی تبلیغی سرگر میاں شوکا کا شنزادہ بدھ مت کی تبلیغ کے لئے وفد لے کر لئکا ممیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بد اند زاید           |
| الموک اور دیگر را جاؤں کی تبلیغی سرگر میاں اللہ الموک کا کا شزادہ بدھ مت کی تبلیغ کے لئے وفد لے کر لٹکا کمیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله فراً يا الله     |
| المو کا کاشزارہ بدھ مت کی تبلیغ کے لئے وفد لے کر لٹکا کمیا<br>ادھ مت کے عمرانی اور سیاسی اثرات<br>اللہ وسیع و عریض حکومت کا قیام<br>اللہ وسیع و عریض حکومت کا قیام اجتماعات منعقد ہوئے لیکن بے سود                                                                                                                                           | بد از بد از بد        |
| رہ مت کے عمرانی اور سیاسی اثرات<br>بک وسیع و عریض حکومت کا قیام<br>قد بازی<br>ہو مت کی مختلف فرقوں میں تقسیم<br>میں متحد کرنے کے لئے کئی بار اجتماعات منعقد ہوئے لیکن بے سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بد از بد و ا          |
| بک وسیع و عربین حکومت کاقیام<br>ته بازی<br>ته بازی<br>ده مت کی مختلف فرقوں میں تقسیم<br>میں متحد کرنے کے لئے کئی بار اجماعات منعقد ہوئے لیکن بے سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | از بد                 |
| رقہ بازی<br>رہ مت کی مختلف فرقوں میں تقسیم<br>میں متحد کرنے کے لئے کئی بار اجماعات منعقد ہوئے لیکن بے سور ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ب                     |
| رہ مت کی مختلف فرقوں میں تقسیم<br>میں متحد کرنے کے لئے کئی بار اجتماعات منعقد ہوئے لیکن بے سود ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب                     |
| میں متحد کرنے کے لئے کئی بار اجماعات منعقد ہوئے لیکن بے سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ļ                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| رھ مت کے دواہم فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     |
| ایانا، فرقه کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     |
| وسرے فرقہ ماصا یانا میں کونا کول بگاڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1)                    |
| نی سیاح میون ساتک کے آثرات کہ سارا ہندوستان بدھ مت کو قبول کر چکا تھا۔ ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                     |
| جه حرش کی موت اور بدھ مت اور جین مت کازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | را                    |
| ہمنوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,                    |
| ہمنوں کی بدھوں کواپنے اندر مدغم کرنے کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                    |
| ای مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                     |
| ما شرقی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     |
| وشاسراور اس کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠                     |
| rro = 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                     |
| لاتی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ان                    |
| ی مام بودوباش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ال                    |
| اشی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| ين ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     |
| د چین ۲۲۹ - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| FF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

Marfal.com

| rrr   | چنی معیشت                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| rrr   | سیای مالات                                                       |
|       | معاشره                                                           |
|       | خهب                                                              |
| ***   | كا تفيوخس                                                        |
| rra   | بريره عرب                                                        |
| ٣٣٣   | فره وريه                                                         |
| rrm - | n .                                                              |
| 200   | بريه ارب<br>تا در ما                                             |
| 7177  | جزيره عرب كي تعتيم                                               |
| 444   | اس كے مشہور پانچ حصے۔ التهامه۔ العجاز۔ النجد۔ العروض۔ يمن        |
| rra   | کیا سارا جزیرہ عرب بنجراور بے آب وحمیاہ رمیستان ہے               |
| 779   | جزيره عرب كے ناقابل زراعت علاقے ا۔ الحرا۔ ٢- الدهناء۔ ٣- النفور۔ |
| rol   | عربي قبائل                                                       |
| rol   | العرب المبائده                                                   |
| rar   | العرب الباقيه                                                    |
| ror   | العرب العارب                                                     |
| ror   | العرب المستعريه                                                  |
| ror   | عدمان، ذرّیت حضرت اساعیل سے تھے                                  |
| ror   | عدنانی قبائل کامسکن                                              |
| roo   | معد بن عدمان کی ذریت                                             |
| 104   | بنوتمفر                                                          |
| TOA   | الياس بن مُعنر                                                   |
| 109   | قعتی کی طائف میں آمداور اِس کے رئیس سے اُس کے تعلقات             |
| r4+   | قريش كاجدامجد                                                    |
| ry.   | قبل از اسلام جزیره عرب میں آزاد سلطتیں                           |
| r4.   | سرور المالية المرات و                                            |
| P41   | سلطنت معين                                                       |
|       | 0- <del>/</del>                                                  |

|       | 1                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|
| m     | ان کی ندجی زندگی                                      |
| mr    | ملكت سبا                                              |
| mo    | ان کی معاشی خوشحالی                                   |
| m     | ان كى اخلاقى مالت                                     |
| MA    | ستر مروں کا ظام                                       |
| 741   | مملكت حمير                                            |
| 741   | مملكت حيره                                            |
| TLA   | نضیرہ کی اپنے باپ اور قوم سے غداری اور عبر تناک انجام |
| 749   | خورنق کے محل کی تغیرادر اس کے معمار کا نجام           |
| TAI   | لموک خشان                                             |
| rar   | اسلام کی امانت عظمیٰ کے لئے قبائل مرب کا انتخاب       |
| TAT   | المل مرب کی خصوصیات                                   |
| FAF   | فراست و ذ بانت                                        |
| TAL   | المل عرب کی توت مافظ                                  |
| rA4   | الم عرب کی سخاوت و فیامنی                             |
| re-   | سالم بن تحمقان اور اس کی بیوی کی سکاوت                |
| r41   | ممیله خراری کی حاوت                                   |
| rar   | ماتم لهائی کی علاوت                                   |
| *41   | مرنے کے بعد ماتم کی اپنے معمانوں کی میزمانی           |
| r40   | اللي مرب كي شجاحت                                     |
| 797   | شجاعت وبهادري سے متعلق اشعار و واقعات                 |
| r44   | الل عرب كى وفائ عمد كى شان                            |
| r•i   | حنظله كاليناء ممد                                     |
| **    | سموؤل كالبغاء عمد                                     |
| r • r | سموؤل کے تعبیرہ کے چنداشعار                           |
| F-7   | ابل مرب کی غیرت و حمیت                                |
|       | ,                                                     |

### Marfal.com

|     | ان کی نگاموں میں جوہر مصمت کی قدرو حزلت                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| F•4 | ا بنے لئے وہ اپنی مصمت شعار یویوں کا حقاب کرتے                |
| r.7 | تحکیم بن سیف اور ابو الاسود د کلی کااپی اولاد پراحیان         |
| r.7 | الله من                   |
| rir | اللِ عرب کی ذعری کا آریک پہلو                                 |
| 716 | بت پرستی کا آغاز۔ عمرو بن لخی ان کے متحد و امنام              |
| F12 | کعبہ کے ارد گر د ۲۶۰ بت نسب کرنے کی غرض                       |
| TIA | تأئيله اور اساف كاعبر عاك واقعه                               |
| rr. | فتح مکہ کے بعد مخلف مقامات پر نصب بنوں کوریزہ ریزہ کر دیا گیا |
| rri | بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ                                |
| rrr | ان کی دیگر کفریات۔ انکار نبوت، انکار قرآن، انکار قیامت وغیرہ  |
| 220 | ا ہے بتوں سے معتمکہ خزروبیہ                                   |
| 20  | عروین جوح کے بت کے ساتھ نوجوان مسلمانوں کابر آؤ               |
| rm  | مختلف قبائل کے بتوں کے نام                                    |
| 272 | بتول کے بارے میں ان کامعتملہ خزرویہ                           |
| 22  | مختف کجے                                                      |
| 272 | سورج کے پیاری                                                 |
| TTA | چاند کے پیاری                                                 |
| 779 | פאלים                                                         |
| F79 | صائب                                                          |
| rri | زناوقه                                                        |
| rri | فرشتوں کے پہاری                                               |
| rrı | جنات کے پیاری                                                 |
| rrr | اتش پرست                                                      |
| rrr | ستاروں کے پیجاری                                              |
| rrr | دين يموديت                                                    |
| rrr | نعرا نيت                                                      |
| rrr | بعض ابل حق                                                    |

#### MarraLcom

|     | _                                                |
|-----|--------------------------------------------------|
| rrr | نس بن سلعده الايادي                              |
| rry | زيدين عمروين نغيل                                |
| 774 | زید کے چند اور اشعار                             |
| rra | اميه بن ابي صلت                                  |
| rr4 | اسعدابوكرب الحميرى                               |
| rr. | سيف بن ذي يربن                                   |
| rer | ورقه بن نوفل القرشي                              |
| *** | ورقد کے آخری شعری همج                            |
| rrr | خالد بن سنان بن غیث العبسی                       |
| rro | اللي عرب كى عبادات                               |
| FFA | الل ِ عرب کی لغو عادات                           |
| ror | متعتول کی ویت                                    |
| ror | مَعاقِره                                         |
| 107 | چرا گامون پر اجاره داري                          |
| r02 | بحيره - سائب                                     |
| rox | بحيرو- سائب- وصيله                               |
| r04 | الحام                                            |
| r64 | ابل مرب میں شادی میاہ کے مروتبہ طریقے            |
| 21  | بچیو ک کو زنده در گور کرنا                       |
| F14 | کعبہ مقدسہ اور اس کے نقترس شعار معمار            |
| 720 | نب پاک سید لولاک مسلی الله تعالی علیه و آله وسلم |
| 720 | سيدنا ابراجيم عليه السلام                        |
| r20 | آپ کانب                                          |
| 720 | آپ کامقام ولادت                                  |
| F20 | نمر د د کا پایه تخت بایل اور اس کی وسعت          |
| F41 | نمر دو اور اس کی قوم کا مقیده                    |
| 724 | حغرت ابراتيم كالمقيده تؤحيد                      |
|     |                                                  |

Marial arm

| TLL         | نمرود کی آمریت اور تمام وسائل رزق پر تبعنه                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | حعرت ابراهيم اور نمرود كامناهره                                           |
| 722         | قدرت افني كأغمور                                                          |
| ۳۷۸         | الله تعالی کی وحدانیت اور بتوں کی بے بسی ثابت کرنے کے لئے آپ کااستدلال    |
| <b>74</b>   | عظرت ابراہیم کی مرفقاری۔ نمرود اور پیاریوں کاروِ عمل                      |
| 729         | اس باطل عقیده پر ایک اور منرب کاری                                        |
| r 29        | _                                                                         |
| TA-         | آتش کعدہ نمرود۔ حضرت ابراہیم کی قوت ایمان<br>نہ سرور پیرین                |
| FA+         | نمرود كاعبر عك انجام                                                      |
| TA.         | حعرت ابراہیم کی شاوی                                                      |
| r.          | باعل سے آپ کی جرت                                                         |
| MAI         | حعرت ابراہیم کی معرض آند                                                  |
| FAI         | فرعونِ معری بدختی- اور اس کی سزا                                          |
| PAI         | حطرت باجره اور حطرت ابراهيم                                               |
| PAI         | کیا حضرت ہاجرہ کنیز خمیں                                                  |
| FAF         | ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچہ کو بھکم افلی وہاں ٹھسرایا۔ جمال اب حرم پاک ہے |
| TAT         | حضرت باجره كي قوت ايمان                                                   |
| TAT         | آبِ زحرم کا تلمور                                                         |
| TAF         | جرهم قبيله كي آمداور وادي من قيام                                         |
| ۳۸۴         | ذيح اساعيل كانحم                                                          |
| TAF         | حعرت اساميل كامر تسليم فم كرا                                             |
| FA0         | ذبع كون تمار اساميل ياسحاق عليها السلام                                   |
| <b>*9</b> • | حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے                                           |
| 191         | حعرت اساعیل کی پہلی شادی اور اس کا انجام                                  |
| -           | حعرت اساعیل کی دوسری شادی                                                 |
| rar         | فخير كعب مثرف                                                             |
| -4-         | وعائے سیدناابراہیم                                                        |
| rar         | - ( (IV-1 1 12 m)                                                         |

| rar         | سيدناا ساعيل عليه السلام                           |
|-------------|----------------------------------------------------|
| r40         | حنورنی اکرم کے اجداد کرام از عدمان تاسیدنا عبداللہ |
| F99         | عدنان                                              |
| P*+1        | ***                                                |
| 4.4         | نزار<br>-                                          |
| r.0         | كحر                                                |
| F+A         | الياس                                              |
| F+9         | Sus                                                |
| F1+         | -c <sup>†</sup>                                    |
| <b>*</b> 11 | كنائد                                              |
| rir         | لغز                                                |
| **          | بالگ                                               |
| 110         | فرعن مالک                                          |
| F17         | نا <b>ب</b>                                        |
| FIT         | نوئ                                                |
| FIY         | <u></u>                                            |
| r.          | •7                                                 |
| rri         | كأب                                                |
| rri         | تعتى                                               |
| err         | قصی کاہو منسان سے تولت کعبہ کاحق خریدنا            |
| ***         | تصنی نے بنو خرامہ کو مکہ سے جلا وطن کیا            |
| rrr         | تعتی نے قریش کے منتشر قبائل کو جع کیا              |
| rro         | جابہ۔ رفادہ                                        |
| en          | سقاب - ندوه                                        |
| FTL         | اللوام                                             |
| rr2         | کمہ کی قولت کے مختلف مراحل کی تفسیل                |
| FF9         | بنو جُرَبهم کی جلا و کلنی                          |
|             |                                                    |

|                    | وب عل بت يرى كا آماز عمروين في نے كيا                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| FF1                | فقتی کے چار فرزی                                                 |
| 471                | ميرمان                                                           |
| ~~~                | باشم                                                             |
| 220                | عبدالدار اور عبد مناف کے فرزعوں میں چیتائیں                      |
| 4                  | جازفا ارم المال مراكات                                           |
| 4                  | میانوفل اور عبدا کمطلب میں سقایہ کے منعب پر اڑائی                |
| FT4                | ابوطالب نے ستایہ کامنعب مباس کے حوالے کر دیا                     |
| 446                | اس کی وجہ                                                        |
| FFA                | ہاشم اور امیہ میں ر <del>قاب</del> ت                             |
| rea                | ہاشم اور امیہ کے درمیان عسفان کے کابن کا فیصلہ                   |
| rra                | احتقادي رسم                                                      |
| ~~9                | اس رسم کے استیمال کے لئے حضرت اشم کا خطبہ                        |
| ~~4                | اپنے قبیلہ کے فقراء کو اغنیاء کے مالوں میں شریک کر دیا           |
| ٠ ما ما<br>• ما ما | ہاشم کی وجہ تسمیہ                                                |
| اسم                | حضرت باشم کی سخاوت                                               |
| امم                | ان کے چرو پر نور محدی                                            |
|                    | قریش کے دو تجارتی سفروں (گرمیوں عی شام کی طرف اور سردیوں میں یمن |
| ~~~                | لی طرف کا آغاز آپ نے کیا                                         |
|                    | عبد مناف کے بیوں نے مختف ممالک کے بادشاہوں سے اپنی قوم کے لئے    |
| ~~~                | تجارت کرنے کی اجازت حاصل کی اس کی تفصیل                          |
| ~~~                | ہرذی الحجہ کی کم تاریح کو حضرت ہاشم کا پی قوم کو خطاب            |
| 444                | آپ كا دوسرا فضيح وبليغ خطبه                                      |
| 220                | عبدا لمطلب                                                       |
| ~~0                | یٹرب کی ایک خاتون سے معرت ہاشم کی شادی                           |
| ~~0                | آپ کا آخری سفر تجارت اور وفات                                    |
| ~~                 | عبدا لمطلب كي يثرب من ولادت                                      |
| ~~                 | آپ کی مکه واپسی                                                  |
|                    |                                                                  |

| rrL                | حعرت حبزا كمطلب كازحرم كواز مرتو كحودنا                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ~~~                | زحرم کی کھدائی کے وقت قوم کی حراحت                       |
| rea                | اس کے بارے میں تی سعد کی کابند کا فیصلہ                  |
| ~~4                | آپ کے بلندا قبال فرزیم                                   |
| ~~4                | ابربدكي كعبه ير فكر كشي اور حغرت عبدا كمطلب كاكروار      |
| r01                | اہل طائف نے رعال کوابر ہہ کا دلیل راہ بنا کر جمیجا       |
| 601                | ابرہد کا قاصد کمہ میں                                    |
| 101                | حطرت عبدا لمطلب، ابرجد کے دربار میں                      |
| ror                | حعرت عبدا كمطلب اور ابربهه كي مختلو                      |
| 500                | اپرید کا نجام                                            |
| 202                | حعرت سيدنا عبدالله رمني الله تعالى عنه                   |
| 502                | حعرت عبدا كمطلب كى نذر                                   |
| ب کوچش کر دیا ۲۵۷  | ا بنے باپ کی تذریوری کرنے کے لئے سب فرزندان لے اپنے آ    |
| 201                | فال بنام سيدنا عبدالله                                   |
| roa                | قوم كااحتجاج                                             |
| 109                | قریش کے وفد کی کاہنہ کے پاس آمداور اس کافیعلہ            |
| F09                | حعرت مبدالله كي شادي                                     |
| F11                | كمانه                                                    |
| FLA                | شب ميلاد اور عبائب قدرتِ التي كالنسور                    |
| FA9                | قرآنی بشارتیں                                            |
| وكرك كاعكم ويا ٢٨٩ | آیت نبرا سب انبیاء کونبی رحت پرایجان لانے اور حضور کی مہ |
| r4.                | علامه آلوی کی تغییر۔ که حضور نبی مطلق اور رسول حقیقی ہیں |
| r41                | حعرت ابراہیم کی دعامی حضور کاؤکر خیر                     |
| <b>F91</b>         | اس سلسله میں احادیث نبوی                                 |
| rer                | حضور کی مغات تورات وانجیل میں                            |
| rar                | حنوركي تعظيم وتحريم كاعتم                                |
| rar                | حعرت مینی نے ام مای نے کر بشارت وی                       |
|                    |                                                          |

### Marfal.com

| 797         | الل كتاب حضور ك وسيله سے كفار بر فتح حاصل كرتے۔ (آيات واحاديث)               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 790         | حعرت معاذین جبل كاسلام بن مشكم سے مكاليہ                                     |
| ma4         | حضور عليه العلوة والسلام كاذكر خير تورات وانجيل مي                           |
|             | يمود كاا نكار يوجه حمد                                                       |
| 792         | می تبن اخطب کا اقرار اور ا نکار                                              |
| M92         |                                                                              |
| M94         | ایک شامی زامد ابن الهیسبان کی پیرب آمدادر اعلان                              |
| 1799        | يهوديني قريظه، حضور كوخوب بهيائة تھے                                         |
| 799         | عیسائی علاء بھی حضور کی آمدے باخر تھے                                        |
| <b>5</b> ** | کیااناجیل میں نی کریم کاذ کر موجود ہے                                        |
| ٥٠٠         | ان الجیلوں کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکاکی رائے                       |
| ۵+۱         | اناجیل میں تحریف کے باوجود ذکر مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم)      |
| 0+1         | انجیل میں نام نامی احمہ کاذکر (تحقیق)                                        |
| ۵۰۳         | انجیل برناباس کے بارے میں (محقیق)                                            |
| ۵-۸         | برناباس کے خلاف کلیسا کا غیظ و غضب                                           |
| 0·A         | انجیل برناباس میں تی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے بارے میں بشارتیں |
| oir         | مخلف ممالک کے حکمرانوں کی خوشخبریاں                                          |
| ٥١٥         | سیف بن ذی بین کی حضرت عبدا کمطلب کوبشارت                                     |
| ria         | قيصرروم كى حضور كے بارے من حقيق                                              |
| 014         | ابو سغیان کی حاضری اور اس کے جوابات                                          |
| DIA         | برقل کی نگاہوں میں حضور کی قدرو منزلت " میں ان کے پاؤس د مو کر پیتا"         |
| 019         | سلمان الغارى اور ان كے ايمان لانے كى وجه                                     |

#### المالخالجين

ۘٷٳٛڹػٳ؋ؙٵڣڒڣۜڹڵڮۼۻڵٳڣؙؿؙڒۣؿ ٵؙڕڹڛڛڽٷڰڔؽڽڠ؞؞

منت په ديجور په جنگ

Martal.com

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

### ابتدائيه

يُسَبِّمُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُنُّ وُسِ الْعَنْ يُزِا لَحَكِيْمِ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاَفِيْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمُ يَشُّلُوا عَلَيْهِمُ الْيَبِهِ وَيُرْكِيْهِمْ وَيُعَلِّيْهُمُ وَالْكِيْبَ وَالْحِكْمَةَ وَلِنْ كَانْوَا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلْلٍ مُهِيْنِ ٥ وَالْحَيْنَ مِنْهُ وَلَمَا يَفْعَقُوا يَهُمْ وَهُوَالْعَنِ يُزُالْحَكِيْمُ وَ ذَالِكَ فَصَلُ اللهِ يُوْتِيْهِمَنَ يَشَالُهُ وَاللّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ٥ ذَالِكَ فَصَلُ اللهِ يُوْتِيْهِمَنَّ يَشَالُهُ وَاللّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ٥

### قَالَ اللهُ تَعَالَى :

 الْغُرَّ الْمُحَجَّلِيْنَ مَنَ احب واتبعه إلى يَوْمِ الدِّيْنِ صَلَوْةٌ وَ سَلَامًا وَتَحِيَّةً تَدُوْمُ بِدَ وَامِكَ وَتَبْفَى بِبَقَاءِكَ ثُرُونِيكَ وَ تُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَاعَنَا يَّ آرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ -آمَّا بَعْدُ ا

حضرت عیسیٰ علی بینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رفع آسانی کے بعد پانچ صد اکمتر سال گزر چکے تھاس قلیل مدت میں آپ پرنازل شدہ کتاب انجیل مقدس کوئی اسرائیل کے علاء سوء نے اپنی تحریفات ہے سنح کر کے رکھ دیاتھا۔ آپ کے امتی بے شار فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت بیال تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دو سرے فرقہ کو محد اور کافر کتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ وار مجھتا تھا۔ وحی النی کا نور آباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خور دہ عقل، اوہام اور خود ساختہ تھا۔ وحی النی کا نور آباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خور دہ عقل، اوہام اور خود ساختہ عقا کہ کی دلدل میں پیش چکی تھی گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بنائے ہوئے راست سے بھنگ گئی تھی فضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس سے کوابن اللہ (خدا کا بیا) کمنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پھھو ڈے میں جھو لئے ہوئے یہ اعلان کیا تھا

اِنْ عَبْدُ الله الشين الْكِتْبُ دَجَعَلَيْ نَبِينًا ٥ "يعنى من خداسس، خداكابيانسي بلك مي تواس كابنده مول اس ف محص كتاب عطافر مائى باور مجمع منعب نبوت برفائز كياب - " (مريم ٢٠٠)

ا پناس معجزہ سے انہوں نے اپنی عفت آب والدہ کی پاکدامنی کی گوائی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی داشگاف کر دیا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں لیکن آپ کے مانے والوں نے آپ کی اس نا قابل تر دید شادت کو مسترد کر دیا آپ کو عبداللہ کئے کے بجائے آپ رابن اللہ (اللہ کا بینا) کی علین اور گستا خانہ تھمت لگا کر تو حید کے عقیدہ کی نفی کر دی اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام طرح انہوں نے نہ صرف حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام

انبیاء کرام کی آمے مقصد عظیم کو محراکرر کا دیا۔

وہ نفوس ذکیہ جو محض آپ خالق و مالک کی و صدانیت کا پر چم امرانے کے لئے اور چار دانگ عالم میں اس کی توحید کا ڈ نکا بجانے کے لئے تشریف لائے تھے جب انہیں کو خدا کی الوہیت میں شریک محسرالیا گیاتولوگ توحید کا سبق سیمنے تو کس ہے ، اپنے پرور د گار کی و حدانیت کے عقیدہ کا چراغ روشن کرتے تو کیو تحر۔ اس دور میں سب سے قربی و ٹی کی جب بیہ حالت ہو گئی تھی تو و ٹی کے وہ سرچشنے جن کا تعلق ماضی بعید سے تصاور وہ آسانی صحیفے جو قدیم زمانہ میں انہیاء کر ام پر نازل کئے گئے تھے ان میں شرک و الحاد کی آلائشیں کمال تک درندآئی ہوں گی اور کسی حق کے متال میں شرک و الحاد کی آلائشیں کمال تک درندآئی ہوں گی اور کسی حق کے متال تی کیو کر ممکن رہا ہو گا کہ وہ ان کتب آسانی سے حق کے نور کا اکتباب کر سے متلاثی کے لئے کیو کر ممکن رہا ہو گا کہ وہ ان کتب آسانی سے حق کے نور کا اکتباب کر سے جہنی صدی عیسوی ، ایک ایسا دور تھا جبکہ کائنات ار منی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پر تی کی بیلای آیک وہائی صور ت اختیار کر چکی تھی اور جب اللہ تعالی کے بندوں کارشتہ ہی اپنی رب تی کی بیلای آیک وہائی صور ت اختیار کر چکی تھی اور جب اللہ تعالی کے بندوں کارشتہ ہی اپنی رب تو تو کہ کون نے کون نے اور بات رب سے ٹوٹ چکا تھا۔ تو ان کی اخلاق ، معاشرتی ، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو جاہ کن ف اور ت

سلری انسانیت کے ہادی وراہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیراعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضرت آ دم کی اولاد جس کو خلافت ارضی کی خلعت زیبایستائی منی تھی۔

جس کے سرپر اشرف المخلوقات ہونے کا آج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بیکر انیوں کے سامنے نوری ملا تکہ کواعتراف بخرکر تا پڑاتھا۔ اور انسیں اس پیکر خلک کے سامنے سجدہ تعظیم بجالانے کا تھم ویا گیا تھا۔ اس آوم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموش کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی، انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہال کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کا نتات کی پتی ہیں، مروماہ ، کروبر، فضائیں اور خلائیں جہال کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کا نتات کی پتی ہیں، مروماہ ، کروبر، فضائیں اور خلائیں ان کے ذیر تنگیں ہیں ہر چیزان کی خدمت بجالانے کے لئے پیدائی گئی ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف میہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پیچائیں۔ دل کی گرائیوں سے اس سے محبت کریں۔ صرف میہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پیچائیں۔ دل کی گرائیوں سے اس سے محبت کریں۔ نیاز جمکاد میں ان کی ذبان بی نہیں اور بے لی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا بندگی، بے چارگی، بیکسی اور بے لی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا بندگی، بے چارگی، بیکسی اور بے لی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، خدا۔ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے،

در ختوں کے اردگر دوہ طواف کنال نظر آتے تھے۔ بھی کسی پہاڑی اونچی چوٹی ہے مرعوب ہو

کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، بھی مرو ماہ کی تا بندگیوں کے لئے سرا پاعقیدت بن جاتے

تھے، بھی کسی حیوان کے گوہر اور پیشاب میں پاک کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے الغرض انہوں
نے عزت و کر امت کی اس خلعت کو تار تارکر دیا تھا۔ اور اپنی بے نظیراور بے مثال ظاہری اور
باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا جوان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں سرحمت
فرمائی تھیں۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے لیکن اگر

کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کرلی تھیں اور مند پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور
رحیم پرور دگار تھا۔ جس نے ان کو اپنے ان گنت احسانات و کر امات سے نواز اتھا۔

ان حالات کو قرآن کریم نے " دائ گا نوامِن گَبْلُ لَفِیْ صَلْلِ مَیْنِیْ کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے " یعنی اس بنی مرم کی آمہ سے پہلے وہ سب تعلی ممراہی میں بھلک رہے

عالتي يزي مه ياني فريان والباور بهت رحم فريان والاب - " ( سور والتو په ۱۲۸ )

بلنديول تك پنچايا-

دنیا کے نقشہ پراگر آپ نظر ڈالیس تو آپ کویہ فیصلہ کرنے میں کوئی دفت نہیں ہوگی کہ مکہ کاشہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشہ پراس جگہ نظر آئے گاجیے دل انسان کے جسم میں ہو تا ہے۔ تمرن . حضارت . ثقافت اور شائستگی کی جو قندیلیس اس وقت ممثمار بی تھیں وہ ان ممالک میں ہی تھیں جواس مرکز انسانیت کے قرب وجوار میں آباد تھے مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خط پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پر جم امرا تار ہاتھا۔ اس سے آ گے مشرق کی طرف جائیں توہند کابر صغیر ہمیں نظر آ تا ہے جہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں لوگوں میں علم وشعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں پھراگر ایران و ہند کے شال کی طرف نگاہ المُعامَّين توجمين چين كاوه عظيم ملك نظر آتا ہے جس كے رقبہ كى وسعت آبادى كى كثرت. علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل صدر شک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں توہمیں بیزلطنی شہنشاہیت کے قیصرا پی عظمت وبرتری کانقار ہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گر دنت میں لئے ہوئے تھی جہال بڑے بڑے علاء و فضلاکی درسگاہیں جو در حقیقت علم و تحکمت کی یونیور سنیاں تھیں اپنی برتری کاسکہ جمائے ہوئے تھیں اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ کا براعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت. بربریت اور وحشت کے اتھاہ اندھیروں مِي غرق تھا۔ ليكن اس براعظم كاليك ملك جے "مصر" كيتے ہيں انساني ماريخ كے تمام محققين کے نز دیک تمذیب و تدن کابیاولین مرکز تھاچھٹی صدی عیسوی میں اگر چداس کی آزادی چھن چکی تقی اور وه رومی سلطنت کاایک مفتوحه صوبه تھا۔ لیکن علم وفضل اور فلیفه و حکمت میں اب بھی وہ کسی کواپناہمسرنمیں سمجھتاتھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چندا پسے ممالک تھے جن کو متمدن . میذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کاغرور تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتد بیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپه سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ انتا وسیع کرلیاتھا۔ کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی جیرت ہوتی ہے اس لئے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار وایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلووک کی ایک ایک جھلک قارئمن کو د کھادوں باکہ بیہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کےان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گمرے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ فقوعات کی ہے مثال وسعقوں کے باوجو د وہاں کے باشندے کس فتم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے

ہوئے زندگی سرکردہ تھ۔

ان حالات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً بیہ نمیں کہ میں کسی کی تفخیک یا تذکیل کرناچاہتاہوں فقط اپنے قار مین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنامقصود ہے آکہ وہ اس سرا پا کیمن وہر کت ہستی کے قدم رنجہ فرمانے سے انسانیت کے فران زوہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی اس کا کچھ نہ تچھ تواندازہ کر سکیں۔

غبار راه طیب محد کرم شاه إيران



MartaLcom

# اران

سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربعہ کیاتھا یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتل تھی۔

چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربعہ وہ نہیں تھاجو آج کے ایران کا ہے موجودہ دور کی بہت می آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھیں ول ڈیورانٹ (WILL DURRANT) پی مشہور کتاب(THE AGE OF FAITH) میں رقمطراز

> تیسری صدی عیسوی کا ایران (جیمنی صدی میں بھی بی حالات تھے) مندرجہ ذیل ممالک پر مشتل تھا افغانستان، بلوچستان، سودیانہ (SOGDIANA)، بلخ اور عراق موجودہ پر شیاجس کوفلاس کستے ہیں بیہ اس وقت کی مملکت کا ایک جنوب مشرقی صوبہ تھااس کو ایران کہنے کی وجہ بیہ تھی کہ بیہ آریوں کا ملک تھا۔ (۱)

> > ار دو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئے ہے۔

یه سلطنت بلوچستان، شمج، مگران، کرمان، غور، بامیان، مندوکش، سیستان، زابلستان، خراسان، ماوراء النهر، رشت، اصفهان، مازندران، استر آباد، گرگان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان، مخاب، کردستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بمر پر مشمل مخیاب، کردستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بمر پر مشمل مخی - (۲)

ار دى اج آف فيته صفحه ١٣٦

۲ - دائره معارف اسلامید ار دو صفحه ۱۲۷ جلد ۳ طبع اول ۱۹۷۸ء

Martelleam

اران کالفظ آریانہ ہے مشتق ہے۔ جس کامطلب ہے آریاؤں کی سرزین اس دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے۔

مور ضین کااس بات پراتفاق ہے کہ نویں صدی قبل میں بیں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاغروس کے وسطی علاقہ میڈیا بیس آباو ہوئی اور ای جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ " ماد " کملائے، ای نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران بیس وار د ہوئی یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس، (فلرس) آئوادر یاری کملائے۔ (۱)

موجودہ ایران کارقبہ چھ لاکھ اٹھائیں ہزار مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا کتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کارقبہ کتنابر اہو گا۔

## اہل اران کے زہبی عقائد

ار ان کے جس آریخی عمد ہے ہم بحث کر ناچاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان
کی حکر انی کا عمد ہے اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول ار دشیر
تھا۔ اس نے ۱۲۸ پر بل ۴۲۲ء میں طیسنون کو فتح کیااور جب وہ اس شہر
میں فاتحانہ شان و شوکت ہے داخل ہوا تو اس نے آشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا اس طرح ساسانی خاندان کی حکر الٰ کا آغاز ہوا۔ (۲)

الل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جزل مریری سائیکس SIR. PERCY اللہ این کتاب مسئری آف پر شیامیں لکھا ہے۔ (SYKES نے اپنی کتاب مسئری آف پر شیامیں لکھا ہے۔

آریه قوم مظاہر پر سی کاشکار تھی۔روشنی شفاف آسان، آگ، ہوائیں. حیات بخش بارشیں ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرسنش کی جاتی تھی۔ جب کہ ظلمت اور قبط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشر کانہ نظام میں آسانوں کو ہزی اہمیت دی جاتی تھی سورج کو

> ۱ - دائره معارف اسلامیه از دومننی ۵۳۵ جلد ۳ ۲ - ایران بعید ساساتیال منفی ۱۱۳ مطبوعه الجمن ترقی از دود یلی ۱۹۳۸ ه

Marrateom

آسان کی آگھ کما جاتا اور روشی کو آسان کا فرزند، آسانی دیوتا واروتا (VARUNA) جے بونانی بورانس (OURANOS) کتے تھے اس کو سب سے بڑے خداکی حیثیت سے بوجا جاتا تھااس کے علاوہ متحرا (MITHERE) جوروشنی کا دیو تا تھااس کی بھی پوجاکی جاتی وار و نااور متحرا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے انگال کا مشاہرہ کرتے اور پھروہ دونوں سب پچھ دیکھنے والے ہیں۔

اس مظاہر پرسی کے دور میں زرتشت کاظہور ہوا یہ ایران کے قدیم ندہب کابانی ہے کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی مخص سمجھا جانے لگاتھا۔ جس کاکوئی حقیقی وجود نہ تھا۔ لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مور خین اور محققین اسے ایک حقیقی مخص یقین کرنے لگے ہیں۔

زرتشت آ ذربائیجان کے صوبہ کاباشدہ تھا۔ اس کی پیدائش پورومیا(URUMIA)جھیل کے مغربی کنارہ پر ایک قصبہ میں ہوئی اُس کانام بھی پورومیا تھا۔ اس کا عمد شباب تنمائی اور خلوت گزین میں بسر ہوااس وقت وہ بیشہ غور وفکر میں مصروف رہتااس اثناء میں اسے خواب میں سات مرتبہ بشارتیں ہوئیں جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالی نے پینجبری کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔

ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی پہلے دس سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا وہاں صوبہ خراسان کے شرکشمار (KISHMAR) میں اس کی ملا قات وستاسپ (VISTASP) سے ہوئی جو وہاں کا حکمران تھا یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں گتاسپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے دولڑ کے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے درباری علاء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہواانہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا۔ لیکن سب کور سواکن فلکست کا سامنا کرنا پڑا آخر کارباد شاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہوگار تاریخ وجہ سے اس ندہب کو ترتی اور عروج

۱ - دى بسنرى آف برشياصغه ١٠٠ جلداول مطبوعه ١٩٣٩ء لندن

نصیب ہواای اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیئے ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ، جدید سبزوار کے قصبہ کے مطابق تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ، جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی تورانیوں نے جب دو سری مرتبہ حملہ کیا توزر تشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گر داس کے عقیدت مندوں اور اُمتیوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔

یمی مصنف زر تشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔

بعض مؤر خین کی رائے میں وہ ایک ہزار سال قبل مسیح پیدا ہوااور بعض نے چھ سوساٹھ قبل مسیح اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے۔ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات پانچ سو تراس قبل مسیح میں ہوئی اس کی کتاب کا نام ژند ہے اس کی شرح اوستا کے نام سے مضہور ہے اس کے بارے میں کتب آریخ میں ہے کہ ہخانشیوں کے عمد میں اسے مرتب کیا گیااور بیل کی بارہ ہزار بڑیوں کے مکروں پرید سنری حروف سے لکھی ہوئی تھی ہخانشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت ساحصہ ضائع ہوگی اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔

بعض علماء کے نز دیک وولا گاس اول جو پہلی صدی عیسوی میں پار تھیوں کا باد شاہ تھااس نے اوربعض کے نز دیک ار دشیر جو ساسانی خاندان کا بانی تھااس نے تلاش بسیار کے بعد اس کتاب کے چند جھے دریافت کئے اور ان کو مدون کیا۔

جس طرح پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرسٹش گیا کرت تھے لیکن زرتشت نے خدائے وحد ولاشریک پرایمان لانے کی لوگوں کودعوت دی جے ان کی ذبان میں احور امز دا (AHURA MAZDA) یا آرمز د (ARMOZD) کما جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جانے والا خداوند ہر تر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس مفتگو سے ہوتا ہے جو احور امز وانے زرتشت سے کی اس نے کما کہ آسان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر سے ہوئے ہے۔ (1)

یبان ول زیورانت کاایک اقتباس نقل کر رہاہوں۔ امید ہاس کے مطالعہ سے قارشین کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں۔

۱ . بسنری آف برشیاطلامه صغیه ۱۰۳ آ۱۰ ۱۱ از بریکیفیتریه ی

زرتشت سے پہلے جو ند بہاران میں رائج تھااس میں متعدد خداوں پر
ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے برا خداسورج دیو آتھاجس کو "مترا" کیا
جآآتھا۔ زمین اور اس کی زر خیزی کی دیوی کانام "انیتا" تھا۔ ہوہا، اس
مقدس تیل کانام تھاجو ایک دفعہ مرگیا اسے بھر زندہ کیا گیااس نے نوئ
انسانی کو اپنا خون پینے کے لئے دیا۔ باکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ وہ
لوگ جب اس تیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب
مست ہو جاتے تھے پھراس کی ہو جاکرتے تھے یہ شراب " ہوہا" نامی آیک
مست ہو جاتے تھے پھراس کی ہو جاکرتے تھے یہ شراب " ہوہا" نامی آیک
جب زرتشت نے ایر انی معاشرہ کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا
دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے بحوس کے نہ ہی طبقہ کے
دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے بحوس کے نہ ہی طبقہ کے
خلاف علم بعناوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بمادری سے اس حقیقت
خلاف علم بعناوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بمادری سے اس حقیقت
کا اعلان کیا کہ " کیٹس فی الفیا آنچو الآل اللہ قاچیں" کہ سارے جمان میں
صرف ایک خدا ہے اور وہ احورا مزدا ہے جو نور اور آسانوں کا خدا

جس خداوند برتری تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے بیرو کارول میں اس کے بعد رواج پذیر ہوااس میں انمیاز کرنا ضروری ہے زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیاوہ برا امریان ساری کائنات کا خالق اور تمام صفات کمال سے متصف تھالیکن بعد کے زمانہ میں احور امزوا کو اگر چہ تمام دوسرے معبودوں پر برتری اور فوقیت حاصل ربی لیکن عباد سے عباد سے صرف اس کی شمیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے علاوہ چھ دیگر غیر فانی اور مقد س ہتمیاں تھیں جن کی پرستش کی واس عظیم مصلح نے بالکل ختم جن کی پرستش کی جانے گئی تھی بلکہ وہ مظاہر فطرت جن کی پرستش کو اس عظیم مصلح نے بالکل ختم کر دیا تھاوہ پھروا پس لائے گئے تھے احور امز دا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی چنا نچہ تو حید خالص کے عقیدہ کی جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی اس عقیدہ کور فقہ رفتہ ترک کر دیا گیا اور قوم نے ناپئی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور کفر کے جس بھنور نے بس بھنوں کے زرتشت نے اپنی قوم کو نکال تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزان کیا تھا وہ پھر

ا له قصة الحضارة إصفيه ٢٥٥ جلداول جزعاني

اس سے بھٹک گئے۔ (۱)

اس حقیقت کو آری ذہبینر(R. C. ZEAHNER) نے اپنی مشہور کتاب انسائیکلوپیڈیا آف لیونگ فیقس (زندہ نداہب کا دائرہ معارف) میں سرپری (SIR PERCY) ہے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے اس نے لکھا ہے۔۔

اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا۔ اور صرف احورامزدایعنی خداوند علیم و حکیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی آئر چہ زرتشت کی وفات کے بعد پھرکنی قدیم خداان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی احورامزداکی عظمت و کبریائی کی ہمسری کامدی نہ تھا۔ اور جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شنشاہیت کا سرکاری ند بب تسلیم کر لیا گیاتواس وقت زرتشتی ند بب مقیدہ ایران کی ساسانی شنشاہیت کا سرکاری ند بب تسلیم کر لیا گیاتواس وقت زرتشتی ند بب تھی۔ اس حیثیت سے احرام کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا۔ یعنی بیک وقت دو قادر مطلق خداوں کا عقیدہ مرق تی تھا دونوں غیر فانی تھے اگر چہ ایک خیر کا خدا تھا اور دو سرا شرکا۔ خداوں کا عقیدہ مرق تی تھا دونوں غیر فانی تھے اگر چہ ایک خیر کا خدا تھا اور دو سرا شرکا۔

دوسراتصوریہ تھاکہ قادر مطلق خدالیک ہی ہے جسے احورامز داکھا جا آباور خیرہ شرکی دو طاقتیں مخلوق طاقتیں ہیں اور ہرانسان کویہ آزادی حاصل تھی کہ چاہے تووہ خیر کے نمائندہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شرکے نمائندہ کے ساتھ چنانچہ اپنی ایک مناجات میں زرتشت کہتاہے۔

"اے خداوند حکیم! زرتشت اپنے لئے تیری روح کو منتخب کر تا ہے جو بہت ہی مقدی ہے اور زرتشت اپنے سامعین کو بتایا کر آفعا کہ ہرانسان آزاد ہے مجبور و مقبور نمیں اسے اختیار ہے کہ وہ جائے تو نیم اواپنے لئے منتخب کر لے جائے تو ثمر کواپنے لئے پہند کر لے " - (۲)

آیک دوسرے فاصل ٹریورلنگ (TREVOR LING) جو پانچسٹریونیورٹی میں مقارنہ نداہب کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب دی ہسٹری آف ریلیجین ایسٹ اینڈویسٹ (مشرقی و مغربی ۱۰ بین کی آریج ) میں لکھتے ہیں۔

ر تشت کی نہ ہجی تعلیمات کاعلم ہمیں " گاتھا" ہے حاصل ہو آ ہے جو گیتوں کی ایک کتاب عے جس میں زر تشت نے خداو ند کر یم کی بار گاہ میں اپنی نیاز مندیاں چیش کی ہیں اس سے پانا چیتا

ا به اسنی آف پر شیاصغی ۵ ۱۰

<sup>·</sup> الله يفوييذ و آف ليونك نبتمس صفي ٢٠١- ٢٠١ مطبومه برطانيه طبع ولجم ١٩٨٢ء

ہے جیے ذرتشت کواس بات کایفین حاصل ہو گیاتھا کہ اللہ تعالی نے اسے چن لیا ہے ہا کہ وہ اس کے بندوں تک سچائی کاپیغام پہنچائے ان گیتوں سے پہ چلنا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا۔ کہ وہ اپنے ہمعصر لوگوں کو دو سرے معبودوں کی عبادت سے رہائی دلا کر ایک خداوند علیم و حکیم کی عبادت کی دعوت دے جے اس کی زبان میں احور امز دا کہا جا تا زر تشت اپناس نظریہ کو بھی بڑی جرأت سے بیان کر ہا کہ انسان مجبور محض نہیں بلکہ اس کو خیرو شرمیں ہے کسی ایک کو افتیار کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، اور اس آزاد انہ انتخاب کی بنیاد پر ہی اس سے باز پر س ہوگی اور اس کو جزایا سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا۔ (۱)

پروفیسرندکور نے اس مضمون کی ابتداء میں بیہ بتایا ہے کہ زرتشت کازمانہ چھ سواٹھارہ یا پانچ سواکتالیس قبل مسیح ہے۔ جبکہ پانچ سوچھیاس قبل مسیح میں اس کی عمر تمیں سال تھی جب اس نے اینے ند جب کی دعوت کا آغاز کیا۔

یہ وہ دور ہے جب کہ بابل کے بادشاہ نے یہوداہ کی حکومت کا تختدالت ویا تھااور ہروشلم کے لاکھوں یہودیوں کو اسیران جنگ کی حثیت سے بابل میں لے آیا تھا۔ اور وہ پچاس سال کے جنگی قیدیوں کی طرح بابل میں غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے رہے اور یہی وہ پچاس سال میں جب ذرتشت اپنے فد مہب کی تبلیغ میں مصروف رہا۔ .

زرتشت کی وفات ٹریور (TREVOR) کی تحقیق کے مطابق پانچ سواکتالیس قبل مسیح میں ہوئی یعنی اس واقعہ سے صرف تین سال قبل جب کہ ایران کے بادشاہ سائر س نے بایل کو فتح کیا اور اسے اپنی ایرانی مملکت کا حصہ بنایا۔ اور یہودی جو بایل میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ یقیناً وہ لوگ زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں گے اور ان اثرات کا میجے اندازہ اس وقت ہو تاہے جب یہودی ند ہب کے ان نظریات کا جو اس جلاو طنی سے پہلے تھے موازنہ، ان کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نظریات کا جو اس جلاو طنی سے پہلے تھے موازنہ، اِن کے اُن عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے باتل کی جلاو طنی سے واپسی کے بعد اپنایا۔ (۲)

احورامز داجو کہ سرا پاخیر قوت کانام تھا۔ اس کی ہمعصراور ہم پلہ ایک برائی کی طانت بھی تھی جے احرمن کہتے خیرو شرکی ان دونوں قوتوں کے در میان ان کے نز دیک روز اول سے باہمی تناز عہ جاری ہے جمعی خیر کو فتح حاصل ہوتی ہے اور جمعی برائی کا پلیہ بھاری رہتا ہے۔

۱ - دی مسٹری آف ریلیجن صفحہ ۷۸ - ۷۷ ۲ - دی مسٹری آف ریلیجن صفحہ ۵۵ ندہبی زندگی کے رسم ورواج کے ہجوم میں تین ایسی چیزیں ہیں جنہیں زرتشت کے ندہب کے بنیادی اصول قرار دیا جاسکتاہے۔

ا۔ طلب معاش کے لئے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف تھیتی بازی اور مویشیوں کی پرورش ہے۔

عالم امکان کی میر ساری تخلیقات اس باہمی آویزش کا نتیجہ بیں جوروز ازل سے نیکی و بدی کی قوتوں کے در میان بریا ہے۔

ہوا۔ پانی۔ آگ اور مٹی پاک عناصر میں انسیں پلید نسیں کر ناچاہے۔

ان اصولوں کی وضاحت اس طرح کی جا علی ہے کہ زرتشت کے نز دیک سب سے پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لئے اور اپنے مویشیوں کے لئے مکان تقیر کرے اس کے پاس کتا بھی ہو بیوی بھی اور بچے بھی۔ وہ بہترین اتاج کاشت کرے گھاس اگائے بھلدار در ختوں کے باغات لگائے سیم زوہ علاقوں میں پانی خشک کرنے کی تدبیریں کام میں لائے۔

زرتشت نے روزہ رکھنے سے تخی سے منع کر دیا کیونکہ اس طرح انسان کمزور ہو جا آ ہے نہ نہ بب کا کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا۔ ان کے نز دیک شادی کر نافرض ہے اور تعدّ داز دان کی بھی اجاز ت ہے جس کے بیچے زیادہ ہوں باد شاہ پر لازم ہے کہ اسے انعامات سے نوازے اور اس کی جو صلہ افر آئی کر ہے ان کا دو سرااصول ہے ہے کہ اچھی اور مفید چیزوں کا خالق احور اس دا ہے ہے ہے تھے بیل ، کنا، مرغ ۔ اس کے بر عکس مصر اور نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کا کام احر من کی جیسے بیل ، کنا، مرغ ۔ اس کے بر عکس مصر اور نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کا کام احر من کی حق نے فی منسوب لرتے ہیں جسے در ندے ۔ سانپ ۔ کھیاں ۔ کیڑے کو ٹواب ملتا ہے کیونکہ سے حتی کہ چیونی کو تھف کر ناہجی ضروری کام ہے اور ایسا کر نے والے کو ٹواب ملتا ہے کیونکہ سے چیزیں کسان کے باتاج کو کھاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں ۔ کتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کو اور بیاؤ ( سگ ماہی در یائی کمی ) کوان کے نز دیک بڑا تقدس حاصل ہے اس کے مار الی سنا اور بار گوڑے ہیں۔ اتی تھین سزا کسی اور جرم کے لئے مقرر ضیں گئی۔

ان کا تمبرااصول آگ کی تقدیس ہے۔ یہاں تک کہ پروھت پر بھی لازم ہے کہ وہ قربان گاہ پر جب نہ ہبی رسوم اداکر نے لگے تواہے منہ کو کپڑے سے لیبٹ لے ماکہ اس کے سائس سے آگ آلود و نہ ہو۔ اور بلاؤ، مٹی اور آگ کی تقدیس و تطمیر کے گیت گانے والی قوم حضرت انسان کو کس حقارت آمیز نظرے دیکھتی ہے اور اس کو کس ذلت آمیز سلوک کا مستحق قرار ویق

ہاں کامطالعہ بھی از حد تعجب خیز ہے۔

ان کے نزویک جب انسان پیار ہوجائے تووہ کسی شفقت اور خصوصی توجہ کاستحق نہیں رہتا بلکہ وہ قابل نفرت ہوجا آئے کیونکہ پیاری اس بات کی علامت ہے کہ اس پربری قوت نے قابو یا لیا ہے اس لئے اس کے قربی رشتہ دار بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اے زندگی کی ضروریات سے بھی محروم کر دیا جا آہے۔ بیار کے علاج میں تسامل۔ گائے کے پیشاب سے ٹاپاک کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اس چرت انگیز نہ ب کے کمزور پہلوہیں۔ (۱)

جب کوئی در تضی قریب مرگ ہو جاتا ہے توروئی کالیک نکرااس کے سینے پررکھ دیے ہیں اور ایک کتاس کے قریب لایا جاتا ہے اگر وہ کتاس روٹی کے نکرے کو کھالے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص مرگیا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ذلت آمیز پر تاؤکیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں من کر انسان سرایا جرت بن جاتا ہے۔ کہ مرنے والے کے بیٹے۔ بھائی اور قربی رشتہ دار اس کی لاش کے ساتھ ایساذلت آمیز سلوک کیونکر گوار اکر لیتے ہیں۔ وہ زمین میں دفن بھی نہیں کرتے کیونکہ اس طرح مٹی جوان کے نزدیک پوتر ہوہ پلید ہو جاتی ہاس کو دفن بھی نہیں کرتے کیونکہ اس طرح مٹی جوان کے نزدیک پوتر ہوہ وہ بالی کا لائٹوں سے نذر آتش کر کے بھسم بھی نہیں کرتے کیونکہ آگ جوان کی معبود ہے وہ اس کی آلائٹوں سے ناپاک ہو جاتی ہے بلکہ اس کوایک گرے کویں ( دخمہ ) میں لاکاریتے ہیں گوشت خور پر ندے کا چیلیں۔ گدمیں اس پر جھپٹ جھپٹ کر اس کا گوشت نوچ لیتی ہیں دل یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ ذرتشت جسے توحید کا درس دینے والے مصلح اور معرفت اللی کا سبق پر حانے والے معلم نے اپنے ملک و خالق کی تخلیق کے اس شاہکلا کی یوں تحقیر اور تذکیل کی برحانے والے معلم نے اپنے ملک و خالق کی تخلیق کے اس شاہکلا کی یوں تحقیر اور آن جسی مردوں کے ساتھ ان کے رویہ میں کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوئی۔

قریبِ مرگ آومی کے پاس ایک رسم ادای جاتی ہے جے "سگرید" کہتے ہیں اس کا طریقہ سے کہ زر درنگ کا کتا جس کے جل آئکھیں ہوں یا ایک سفید رنگ کا کتا جس کے بھورے کان ہوں وہ اس قریبِ مرگ آ دمی کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ سجھتے ہیں کہ کتے کے دیدار سے شیطان اس مرنے والے کی لاش میں گھنے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش میں تاکام ہوجاتا ہے۔ (۲)

۱- بسرى آف رشياخلاصه صفحه ۱۱۰ آ۱۰۸

۲ - بسنری آف پرشیا صفحه ۱۰۳

پروفیسر آرتھراپی کتاب ایران بعد ساسانیاں ، میں رقبطراز ہیں۔
اوستا کے بیشار مقامات ہے اس بات کاپتہ چانا ہے کہ عناصر طبعی کی پرسش ہیشہ دین ذر تشتی کی اصولی خصوصیت رہی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ذر تشتی آگ اور پانی و مٹی کو آلودہ کرنے ہے کس قدر پر ہیز کرتے ہیں اگا تھیاں لکھتا ہے کہ اہل ایران سب ہے زیادہ پانی کا احرام کرتے ہیں یسال تک کہ پانی کے ساتھ منہ دھونے ہے بھی پر ہیز کرتے ہیں اور سوائے پینے اور پودوں میں دینے کے اور کسی غرض کے لئے نہیں چھوتے ، وندیداد ، میں ذہبی رسوم تطمیر کے لئے پانی کے استعمال کی سب ہوایات لکھی گئی ہیں۔ تطمیر کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے استعمال کی سب ہوایات لکھی گئی ہیں۔ تطمیر کے لئے آگر کوئی چیز پانی سے زیادہ موڑ ہے تو وہ گائے کا پیشاں ہے۔ (۱)

# ان کے ہاں تخلیق کائنات کاتصور

یہ عالم رنگ و ہو کس طرح معرض وجو دہیں آیااس کے بارے میں مجیب وغریب نظریات اہل ایران کے ہاں رائج تھے جن کو قصے اور کمانیاں تو کما جا سکتا ہے لیکن عقل و وانش ان کو حقیقت تسلیم کرنے ہے قاصر ہے۔

ان کمانوں کے سلسلہ دراز میں ہے ہم ایک نظریہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جوان کے نز دیک سب سے زیادہ مقبول اور مستند خیال کیا جاتا تھا۔

ڈاکٹر آرتھر ایران بعد ساسانیاں میں لکھتے ہیں۔ سئلہ آفرنیش کائنات کاقصہ جو سب نے لکھا ہے اس کاخلاصہ یہ ہے کہ

" خدائے اصلی تعنی ذروان ہزار سال تک قربانیاں دیتارہا آگہ اس کے
ہاں بیٹاپیداہو جس کانام وہ احور امزدار کھے لیکن ہزار سال کے بعداس کے
دل جس شک پیدا ہونا شروع ہوا کہ اس کی قربانیاں کار گر نسیں ہوئیں تب
اس کے دو بینے موجود ہو گئے ایک احور امزداجواس کی قربانعوں
کا نتیجہ تھااور دو سرااحر من جواس کے شک کا نتیجہ تھا۔ زروان نے وعدہ
کیا کہ جس دنیا کی بادشای اس کو دوں گاجو پہلے میرے سامنے آئے گاتب

ا به ایران بعید ساسانیان صفحه ۱۸۹

احرمن نے بواب دیا۔ میں تیم ابیٹا ہوں۔ زروان نے پوچھا تو کون ہے احرمن نے بواب دیا۔ میں تیم ابیٹا ہوں۔ زروان نے کما میر ابیٹا تو معطر اور اور نورانی ہونا چاہئے اور تو متعفن اور ظلمانی ہے۔ تب احور امز دامعطر اور نورانی جم کے ساتھ پیدا ہوا۔ زروان نے اے بطور اپنے فرزند کے شاخت کیا اور اس سے کما کہ اب تک تو میں تیم سے لئے قربانیاں دیتارہا۔ اور اب آئندہ چاہئے کہ تو میرے لئے قربانیاں دے احرمن نے باپ کو اور اب آئندہ چاہئے کہ تو میرے لئے قربانیاں دے احرمن نے باپ کو بادشاہ بناؤں گا۔ زروان نے کما کہ جو پہلے میرے سامنے آئے گااس کو بادشاہ بناؤں گا۔ زروان نے کما کہ میں نو ہزار سال کی بادشاہ کے دیتا ہوں لیکن اس مدت کے گزرنے کے بعد احور امز دااکیلا سلطنت کرے ہوں لیکن اس مدت کے گزرنے کے بعد احور امز دااکیلا سلطنت کرے گا۔ (۱)

اس نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعہ ہے اس کی لغویت از خود آشکارا ہو جاتی ہے۔ جس پر کسی تبعرہ کی ضرورت نمیں جواولاد کامختاج ہو۔ وہ خدا کیو کر ہوسکتا ہے۔ جو خدا ہزار سال تک قربانیاں دیتارہ اور اس کی امید ہرنہ آئے تواہے خدا کی خدائی ہے کسی مخلوق کی مشکل کیسے آسان ہوگی ہزار سال کی قربانی کے بعدامید ہر بھی آئی تو بجیب انداز ہے کہ دو بیٹے پیدا ہوئے ایک سرایا خیر اور ایک مجسمہ شر، اس خدا کی مرضی تو یہ تھی کہ بیں دنیا کی مملکت سرایا خیر بیٹے کو دوں گالیکن مجسمہ شربیا اتنا عیار نکلا کہ اپنے باپ کو بھی پچھاڑ دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ کائنات کی زمام حکومت اس کے حوالے کر دے ناچار اور بے بس زروان کو بادل نخواستہ نو ہزار سال کے لئے اس دنیا کی حکومت احر من کے سپر دکر نا پڑی۔ یہ طفلانہ قصہ، صرف قصہ بی سال کے لئے اس دنیا کی حکومت احر من کے سپر دکر نا پڑی۔ یہ طفلانہ قصہ، صرف قصہ بی سیس تھا بلکہ عرصہ در از تک ایک باشو کت و جروت قوم کا عقیدہ بنار ہا جس پر دہ پختگی ہے ڈئی

## ار انیوں کے نہ ہی افکار وعقائد

جسے پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ آریاؤں کے قدیم ندہب کی بنیاد عناصر طبعی اجسام فلکی اور قدر تی طاقتوں کی پرستش پر تھی لیکن ان کے ساتھ جلد ہی نئے خدا بھی شامل ہو گئے۔ لیکن زرتشت کی وعوت کے متیجہ میں انہوں نے تمام دیگر خداؤں کی پرستش کو ترک کر دیا اور

ا - ایران بعید ساسانیاں صغیہ ۱۹۸ - ۱۹۷

خدائے علیم و تحکیم (احوراحردا) کی عبادت شروع کر دی لیکن زرتشت کی وفات کے بعداس کے پیروزیادہ دیری تک توحید خالص کے عقیدہ پر ثابت قدم ندرہ سکے سرپری،اس کی دجہ لکھتے ہیں۔

زرتضتی جب ترک وطن کر کے بحیرہ قزوین کے مغرب میں پنچے تو یہاں کی آبادی کو آگی از حد تحریم کرتے ہوئے پایا کیونکہ یہاں آگ زمین سے شعلوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ اگر چہار دگر د کا کوہتائی علاقہ برف کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آگ کے شعلوں کا بوں بلند ہونا بڑا د افریب منظر پیش کر آتھا۔ بجائے اس کے کہ دہ اس کو اللہ تعالی کی قدرت کی آیک بہت بڑی دلیل سجھتے لوگوں نے اس کو اپنا معبود بتالیا اور قدرت کی آیک بہت بڑی دلیل سجھتے لوگوں نے اس کو اپنا معبود بتالیا اور تقدیم تصور باتی ہے کیونکہ ایرانی پاری آج بھی نہ کو بجھاتے تقدیم کا کو بجھاتے ہوئی ان کے ہاں قطعا ممنوع جی اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع جیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع جیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع جیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع جیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع جیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع جیں اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہوئی کو کردی ہوئی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہوئی کو کیا ہوئی سے دی اور نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہوئی کو کیا ہوئی کا دی ہوئی کا دیا ہوئی کی ہوئی کا دیا ہوئی کا دی ہوئی کی دی ہوئی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہوئی کی ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دی ہوئی کو دیا ہوئی کا دیا ہوئی کی دی ہوئی کردی کو دیا ہوئی کی دی ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دی ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دی ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کو دی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دی کر دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کر دی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کو دیا ہ

### عقيده قيامت

حیات بعد الموت کا عقیدہ آریوں کے قدیم اور بنیادی عقائد میں سے ایک تھا۔ ان کا بید ایمان تھا کہ مرنے کے بعد انسان کوزندہ کیا جائے گااور اگر اس نے دنیوی زندگی میں نیک کام کئے ہیں تواس کو ان کا اجر ملے گااور وہ بیشہ کے لئے جنت میں مسرت و شاد مانی کی زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر اس نے برے کاموں میں اپنی زندگی برباد کی ہے توجب وہ زندہ کیا جائے گاتو ان گناہوں کی اے سزا بھتنی ہوگی۔

جزل سریری ایرانیوں کے قدیم عقائد پر تغصیلی بحث کرنے کے بعداس کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کر آ ہے۔

" نیم نے آریوں کی اپنے اصل وطن سے نقل مکانی کر کے ایران پر قابض ہونے کا سراغ لگایا ہے اور ایران کو بیہ نام اس وجہ سے ملاہے۔ ہم نے دیکھاہے کہ پہلے وہ اجذ ، خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے عناصر فطرت ک

۱ - بسنری آف پرشیاصغه ۱۱۰

پوجاکرتے تھے جب ان میں ذرتشت کی عظیم سی ظاہر ہوئی تواس نے ان کے اسلطیری تعیدات کو روحانیت عطاکی اور ایک خداوند اعلیٰ و ہر ترک عبادت کی دعوت دی جو خدا ان صفات کمال کا حامل ہے۔ جو خدا میں پائی جاتی ہیں۔ ذرتشت نے ہی آریوں کو یہ درس دیا کہ روح غیر فانی ہے۔ نیزاس نے امید ورجا کا ایک ایساپیغام دیا جواز مند قدیمہ سے لے کر آج بیسویں صدی تک اپنا مانے دالوں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ والوں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ تعلیم دی کہ خیروشر میں جو معرکہ ہر پاہے۔ انسان آزاد ہے کہ وہ خواہ خیر کا شکر میں شامل ہوجائے یا شرکے علمبرداروں کے جتھے میں شریک ہو جائے۔ ہرانسان یہ بھی جانتا ہے کہ آخر کار خیر کو شریر غلبہ نصیب ہوگا۔ جس طرح قحط سالی کو اہر رحمت آکر ختم کر دیتا ہے "

سرپری کمتاہے کہ میری ناقص رائے میں اس سے بھتر زر تشت کے ندہب کے اصولوں کو بیان کر ناممکن نہیں۔ جس طرح ان کاہر عمر سیدہ شخص نعرہ لگا تاہے

> HUMATA - HUKHTA - HVARSHTA جس کااگریزی میں ترجمہ ہے۔

GOOD - THOUGHTS. GOOD WORDS
GOOD DEEDS.

يعني پا كيزه خيالات - شائسته الفاظ اور نيك انمال - (١)

## يار تھيا

ایران کے دوسرے صوبوں کی طرح پار تھیابھی ایک صوبہ تھاجو موجودہ خراسان اور استر آباد کی حدود میں واقع تھا۔ یہ ایرانی مملکت کا ایک حصہ تھا۔ جہاں کے رہنے والے شہنشاہ ایران کو خراج اور دیگر مالی واجبات اداکرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں ایک باہمت فرد ارساسس (ARSACES) پیدا ہوا جس نے اپنی قائدانہ اور فاتحانہ صلاحیتوں کے باعث ایک

ا بسنري آف برشيا صفحه ١١٨

آزاد مملکت کی بنیاد رکھی جس کا آغاز من دو سوانچاس قبل مسیح جس ہوااس کی فتوحات کاسلسلہ وسیع سے وسیع ترہو آگیا یمال تک کہ اس نے روی حکمران کے ساتھ جنگ کر کے روی مملکت کا کافی حصہ زیر تکمین کر لیا یمال کے باشندے کسی خاص ندہب کے پابند نہ تھے دیگر جائل اقوام کی طرح دو اپناسلاف کے مجنسوں کی پرستش کرتے یہ لوگ بھی ہخانشیوں کی طرح زرانیکی کاخداتھا زرتضیوں سے متاثر ہوئے اور دو ابدی خداؤں مزدااور اهر من کو مانے گئے مزدانیکی کاخداتھا اور اہر من شرکا دیو آ۔ سورج اور چاند کی پرستش بھی شروع ہو گئی ان کے علاوہ اور بھی بست سے معبود تھے جن کی پار تھیا کے لوگ ہو جاکیا کرتے عام لوگ صرف اپنے آباء واجداد کی پوجاکو ہو گئی سرمایہ تھا۔ جادواور منتروں پر ان کارائخ اعتقاد تھا۔ را ا

ول ڈیوران لکھتاہے۔

ان کے ہاں جادواور علم نجوم پر ہزا بھروسا کیا جا آااور کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے نجومیوں سے مشورہ کرنادہ ضروری سجھتے۔ (۲) جب سورج طلوع ہو آاوہ اس وقت اس کی عبادت کرتے اور سورج کواس کے پرانے نام "مترا" سے یاد کیا جاتا۔ (۳) آستہ آہستہ پار تعمیا کے باشندوں نے آگ کی پرستش کی طرف سے با اعتمائی بر تناشروع کر دی سورج چاندوغیرہ اشیاء کی پوجامی بیاں تک محو ہو گئے کہ بڑے بردے بڑے آئش کدے شمنڈے ہو گئے اور وہ قربان گابیں جمال آگ کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو جمال آگ کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں وہ ویران اور سنسان ہو گئیں۔ (۴)

ساسانی خاندان

ساسانی خاندان کی حکومت کے بانی ار وشیر نے جب۲۲۱ء یا ۲۲۷ء میں اپنی شهنشاہیت کی

ا بسری آف پرشیامنی ۲۱۹

م إن أف فيته منحه ١٣٩

۳ بسزی آف پرشیا سفی ۲۶۹

م بهروی آف پر شیا صفی ۲۹۷ - ۲۹۶

بنیاد رکھی تواس نے پھر زرتشتی فرہب کو عروج بخشا سورج اور جاند کی پوجاختم کر دی گئی دوسرے معبودوں کے اصنام کو توڑ پھوڑ دیا گیاساری قوم زرتشت کے فرہب کی ہیرو کاربن گئی لیکن اس سے بیہ غلط فنمی نہ ہو کہ ار دشیر نے زرتشت کے دین توحید کو قبول کر لیاتھا۔ بلکہ اس نے زرتشت کے انہیں نظریات کو قبول کیا جس کی نمائندگی موہدان کر رہے تھے اور جس میں آگ کی پرستش سرفہرست تھی اس تحریف شدہ مروج زرتشتی فدہب کی جمایت اور تبلیخ کا بیرط ار دشیراول نے اٹھایا۔ چنانچہ پروفیسر آرتھرایران بعد ساسانیاں میں لکھتا ہے۔

"ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اردشیراول کا دادا، اصطفر میں "اناھتا"
کے معبد کارئیس تھا، اور یہ کہ ساسانی خاندان کو اس معبد کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ خاص خاص دیو آؤں کے خاص خاص معبد سے لیکن پھر بھی یہ قرین قیاس ہے کہ تمام معبد بطور عموی تمام زرتشتی خداؤں کی پرسٹش کے لئے وقف سے عبادت کی مرکزی جگہ آتش گاہ تھی جمال پر مقدس آگ جلتی رہتی تھی عام طور پر ہر آتش کدے آٹھ دروازے اور چند ہشت پہلو کمرے ہوتے سے اس نمونہ کی آئش کدہ ہے جو آئے بھی موجود ہے۔ علارت شریزد کاقدیم آتش کدہ ہے جو آئے بھی موجود ہے۔ معبودی نے اصطفر کے قدیم آتش کدے کا حال بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے مسعودی نے اصطفر کے قدیم آتش کدے کا حال بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے میں نے اس عملات کو دیکھا ہے اصطفر سے تقریباً ایک فریخ کے میں نے اس عملات کو دیکھا ہے اصطفر سے تقریباً ایک فریخ کے مقدن پھر کے ایک قابل تعریف عمارت اور ایک شاندار معبد ہے اس کے صفر نے رہائے گئے ہیں ان کا طول و معرف چرت انگیز ہے۔ (1)

یمی مصنف آ کے چل کر لکھتاہے۔

سلطنت ساسانی میں آتش کدے ہر جگہ موجود تھے لیکن ان میں سے تین ایسے تھے جن ک خاصی حرمت و تعظیم ہوتی تھی ہیہ وہ آتش کدے تھے جن میں تین آتش ہائے ہزرگ محفوظ تھیں۔ جن کانام آذر فریگ، آذر گشنپ اور آذر بُر ذین مسرتھا -علاء زرتشتی کے نظریہ کی رو سے یہ تین آگیں ان تین معاشرتی طبقوں سے تعلق رکھتی

۱۔ ایر آن بعد سامانیاں صفحہ ۲۱۰

تھیں جن کی بناازروئے افسانہ زرتشت کے تین بیٹوں نے ڈالی تھی۔ آذر فریک علاء ندہب کی آگ تھی۔ آذر گشنسپ سپاہیوں کی آگ یا آتش شاہی تھی اور آذر بُرذین میر، زراعت پیشہ لوگوں کی آگ تھی۔

آذر گئیسنے یا آتش شای کا آتش کدہ شال میں مقام گنجک (شیز) میں تھا۔ جو صوبہ آذر بائیجان میں واقع تھا ... شابان ساسانی تکلیف و مصیبت کے وقت اس آتش کدے کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور وہاں نمایت فیاضی کے ساتھ زر و مال کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور زمین و غلام اس کے لئے وقف کرتے تھے بسرام پنجم نے جو تاج فاقان اور اس کی ملک سے چھینا تھا اس کے قیمتی پھراس نے آتش کدے آؤر گشنب میں بججوا دیئے تھے۔ کی ملک سے چھینا تھا اس کے قیمتی پھراس نے آتش کدے آؤر گشنب میں بججوا دیئے تھے۔ خسرو اول نے بھی اس آتش کدے کے ساتھ اس طرح کی فیاضیاں کی تھیں۔ خسرو دوم نے ضرو اول نے بھی اس آتش کدے میں ہونے کے منت مانی تھی کہ اگر اس کو بسرام چو ہیں پر فتح حاصل ہوگی تووہ اس آتش کدے میں ہونے کے در اور جاندی کے تحافف نذر کے طور پر پیش کرے گا۔ (۱)

یمال تک ہم نے مختلف ادوار میں آبرانی قوم کے نہ ہی عقائد و نظریات میں جو تبدیلیاں رونماہو کمیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کیااب ہم آپ کوان کی ند ہجی زندگی کے ایک اہم پہلوک طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔

ایران میں ایک مخصوص قبیلہ " ماگی " کو ند ہبی اجارہ داری حاصل تھی۔ اگر چہ ان کے ند ہبی افکار میں تغیرات رونما ہوتے رہے لیکن تمام ادوار میں ند ہبی پیشوائی کا حق صرف ای خاندان میں مرکوزر ہایروفیسر آرتھر لکھتے ہیں۔

" مجوس یا مغان اصل میں میڈیا کے ایک قبیلہ یااس قبیلہ کی ایک خاص جماعت کا تام تھا۔ جو غیر زرتشتی مزدائیت کے علماء ندہب تھے جب ندہب زرتشت نے ایران کے مغربی علاقوں میڈیااور فلاس کو تسخیر کیاتو مغان اصلاح شدہ ندہب کے رؤساء روحانی بن گئے۔ اوستامیں یہ علماء ندبب آذروان کے قدیم نام سے ندگور میں لیکن اشکانیوں اور ساسانیوں نہ بہب آذروان کے قدیم نام سے ندگور میں لیکن اشکانیوں اور ساسانیوں کے زمانے میں وہ معمولاً " مُنع " کملاتے تھے ان لوگوں کو بھٹ قبیلہ واحد کے زمانے میں وہ معمولاً " مُنع " کملاتے تھے ان لوگوں کو بھٹ قبیلہ واحد سے تعلق رکھتی ہے۔ اور خداوں کی خدمت تصور کرتے تھے جو قبیلہ واحد سے تعلق رکھتی ہے۔ اور خداوں کی خدمت

#### كے لئے وقف ہے"۔ (١)

کیونکہ ذہبی قیادت ایک خاص قبیلہ کے افراد سے مخصوص ہوکر رہ گئی تھی اور ملک میں عام جاگیر دارانہ نظام تھا۔ بادشاہ کی طرف سے خدمات کے صلہ میں امراء کو بردی بردی جاگیریں بخشی جاتی تھے۔ مُغ خاندان بخشی جاتی تھے۔ مُغ خاندان کے پاس صرف فد ہی قیادت میں بالٹر اور مقدر شار کئے جاتے تھے۔ مُغ خاندان کے پاس صرف فد ہی قیادت میں نہ تھی بلکہ بیر بردی جاگیروں کے مالک بھی تھے۔ اس لئے برے متمول اور دولت مند تھے۔ اگر ان دوگر وہوں میں سے کمی کوباد شاہ کی طرف سے خطرہ محسوس ہو آبو دونوں متحد ہو جاتے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں ایک دوسرے کی محسوس ہو آبو دونوں متحد ہو جاتے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے موبدوں کا انتخاب ہمیشہ قبیلہ مغال میں سے ہو آباور انہیں میں سے موبدان موبد چنا جاتا۔ جوان تمام فد ہمی داہنماؤں کا سربراہ اعلی ہو تا۔ زرتشتی دنیا میں اس کی حیثیت ایس ہوتی جیسے عیسائی کلیسا میں بوپ کی۔ فد ہمی عظمت اور مالی اقتدار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نسب نامہ ایک ایسی اس کو میں بردی عزت سے ساتھ ساتھ انہوں کے دل میں بردی عزت نسب نامہ ایک ایسی انسی موش چرتھا۔ جے عام طور " منوچر" کما جاتا ہے۔

انہوں نے اپنے ندہجی مقام سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دنیاوی اقتدار کو بھی ندہجی تقدی کارنگ دے دیاتھا۔ اور ہر محض کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مرحلے مہد سے لحد تک ان کی محرانی میں طے کئے جاتے تھے۔ اس زمانہ کا ایک مشہور مورخ اگا تھیاں لکھتا ہے "ہمارے زمانہ میں ہر محفص ان کا احرام کر آ ہے اور بے حد تعظیم کے ساتھ میش آ آ ہے پیلک کے معاملات، ان کے مشور وں اور پیش گوئیوں ساتھ جیش آ آ ہے پیلک کے معاملات، ان کے مشور وں اور پیش گوئیوں ساتھ جیس اور لوگوں کے باہمی تنازعات کاوہ غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کے باہمی تنازعات کاوہ غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اول فارس کے نز دیک کوئی چیز متند اور جائز نہیں سمجمی جیتی جب تک کہ ایک مغ اس کے لئے جواز کی سندنہ دیتا۔ (۲)

موہدوں کااثر ورسوخ محض ان کے روحانی اقتدار کی وجہ سے نہ تھااور نہ اس لئے کہ وہ پیدائش شادی اور موت اور قربانی وغیرہ کی رسموں کو ادا کرتے تھے بلکہ ان کی زمینوں جا کیروں اور اس کثیر آمذنی کی وجہ سے بھی تھا۔ جوانسیں نہ ہی کفاروں، زکوۃ، نذر و نیاز کی رقموں سے حاصل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کامل سیاسی آزادی حاصل تھی۔ ان کے مداوہ انہیں کامل سیاسی آزادی حاصل تھی۔ ان کے

۱ - ایران بعد ساسانیاں صفحہ ۱۳۹ ۲ - ایران بعد ساسانیاں صفحہ ۱۵۰

بارے میں یہ کمتا ہے جانہ ہو گا کہ انہوں نے حکومت کے اندرا پی حکومت بیار کمی تھی۔ میڈیا، بالخصوص آ ذربائیجان، منوں کا ملک سمجماحا آتھاوہاں ان لوگوں کی زر خیزز مینیں اور پر فضامکانات تھے جن کے گر د حفاظت کے لئے کوئی دیوار نہیں بی ہوتی تھی۔

پارتھیا کے آخری ایام میں مغول کاتسلط ختم کر دیا گیاتھا اور ان کی اہمیت گھٹ مئی تھی یہاں تک کد ان سے ان کی بڑی بڑی جا گیریں چھین کی حمی ان کے آتش کدے ویر ان ہو گئے تھے اور قربان گاہیں سنسان ۔ لیکن ساسانی خاندان کے ہر سرافقدار آنے کے بعدار دشیر اول ساسانی خاندان کے ہر سرافقدار آنے کے بعدار دشیر اول ساسانی خاندان کے بانی نے ہی بالا وستی اور اجارہ داری ساسانی خاندان کے بانی ہے ان کی ثروت و خوشحالی کا دور بھی واپس آگیا۔ چٹانچہ ول ڈیور ان لکھتا کے ساتھ ساتھ ان کی ثروت و خوشحالی کا دور بھی واپس آگیا۔ چٹانچہ ول ڈیور ان لکھتا ہے۔۔۔

" زرتشت ند ب کا سابقه اقتدار اور اثر در سوخ بحال کر دیا ممیامغوں کو ان کی جا گیریں واپس کر دی تمئیں اور ان کے اس حق کو بھی بھال کر ویا گیا کہ وہ ہر مخص کی آبدنی کا د سواں حصہ کلیسائے لئے وصول کریں ساہی اثر ورسوخ میں بھی باد شاہ کے بعد دوسرا نمبران کا تعا۔ یہ سارے اعتبارات ماگ قبیلہ میں منحصر تھے۔ جوار ان کی عملی اور فکری زندگی کو کنٹرول کرتے تھے۔ وہ مجرموں اور باغیوں کو دوز خی سزاکی د حمکیاں دیا کرتے تھے۔ بوری جار صدیوں تک وہ اہل اران کے قلوب واذ حمان پر حکومت کرتے رے ماگی قبیلہ کے پروہت اتنے دولتمند تھے کہ بسااو قات باد شاہ ان سے قرض لياكر آاتها برمشهور شهرمين ايك آتش كده ببوتا جس مين مقدس شعله روش رہتاجو کہ روشن کے دیو آ کانشان سمجھاجا آشر کے دیو آاحرمن کے مقابله میں کامیابی فقط اس وقت ممکن خیال کی جاتی جب ماگی کی آئیوانہیں حاصل ہوتی صرف وہی روحیں یا کیزگی اور تقدیں کی رفعتوں کو پاشکتیں اور بوم محشر کی تکلیف دو آز مائش سے نجات حاصل کر علیں اور جنت کی ا بدی مسرتوں ہے مالا مال ہو شکتیں جنہیں ان ندہبی اجارہ وار ماکیوں کی دعائم اورامدادين حاصل ہوتيں۔ (1)

ا - دی ایج آف نیته صلی ۱۳۹

## ند ہبی تعصب کی تباہ کاریاں

ایران میں ماکیوں کے غیر محدود العتیارات نے ندہبی تشدد کاروپ الفتیار کر لیااور بری تباہیوں اور بربادیوں کا باعث بنے "مانی" نے جب اپنے پیغامبر ہونے کا رعویٰ کیا تو ما کیوں نے اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ بیودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساسانی باد شاہوں نے ابتدا میں نرہبی روا داری کا ثبوت دیا یہودیوں پر پورپ میں عیسائی جب مظالم ڈھاتے تو وہ ابتداء میں بوتانی مملکت میں آگر ہناہ لیتے۔ لیکن جب قسطنطین کے عمد میں رومن مملکت نے عیسائی ندہب اختیار کر لیا تو رومیوں اور ایرانیوں میں عرصہ دراز سے عداوت کے جو شعلے بحرُک رہے تھے انہوں نے عیسائیوں اور ایران کے زر تشتیوں کے در میان مذہبی عدادت کا رنگ اختیار کر لیا۔ شا پور دوم کے زمانہ میں جب بیز نطلی حکومت سے جنگ شروع ہوئی اور ایران میں بسنے والے عیسائیوں نے بیز نطی افواج کی امداد کی اور ان کے لئے اپنے خیر سگالی کے جذبات كاظمار كياتوشا بورن اسمء من اراني مملكت من بسنوال تمام عيسائيوں كے قتل عام کا حکم دے ویا عیسائیوں کے تمام دیسات برباد کر دیئے گئے اور ان میں بسنے والوں کو یہ تیخ كر ديا كيا- بعد ميں شاپورنے عام عيسائيوں كو تومعاف كر ديا تكر پادريوں ، راہب مردوں . راہب عور توں کو ذبح کرنے کا تھم دیاسولہ ہزار عیسائی موت کے گھاٹ آبار دیئے گئے برد جرد اول ( ۳۹۹ تا ۴۲۰ء ) نے عیسائیوں کو نہ ہی آزادی دی اور از سر نو گر جے تعمیر کرنے میں اسيس مالي اعانت بهم پينچائي\_

۳۲۲ء میں ایر اُن کے پادریوں نے ایک کونسل منعقد کی جس میں ایر ان کے عیسائی کلیسا کو یونانی اور رومی عیسائی کلیساؤں سے علیحدہ قرار دے دیا۔ یوں ہرروز کی مصیبت سے انہوں نے نجات حاصل کی۔

خسرو پردیز نے اپنی ہے در ہے فتوحات کے باعث مغرور ہو کر عیسائیت کے خلاف پھر مقدس جنگ کا اعلان کیا۔ چیبیں ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے ہم ۲۱ء میں ایر ان اور یہودیوں کے متحدہ لفکر نے یہ وخلم پر حملہ کر دیا اور نوے ہزار عیسائیوں کو متہ تنج کر دیا سارے شہر کو ہڑی ہے در دی سے لوٹا پر وخلم کے بہت سے کلیسا جن میں کلیستة القیامة بھی شامل مردی سے لوٹا کر راکھ کاؤ میر بنادیا گیا اور وہ اصل صلیب جو عیسائی ونیا کی

Marfat.com

مقدس ترین چیز ب ایرانی اے بھی افعاکر اینے ساتھ لے گئے۔ (۱)

خسروپرویز نے اس کے بعد اسکندریہ ۔ مصریہ حملہ کر کے اپنی فتح کاپر چم الرا دیا ہے اس نے کالسیڈن کے شہر بھی تبعنہ کر لیاجو دس سال تک بر قرار رہا یہ شہر قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا۔ اور ان دو شہروں کے در میان صرف آبنائے فاسفورس کی تنگ پٹی تھی جو اسیں ایک دوسرے در میان صرف آبنائے فاسفورس کی تنگ پٹی تھی جو اسیں ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی پرویز نے میسائی دنیا کے تمام کر جوں کو بھی کھنڈ رات میں تبدیل کر دیاان میں فنون لطیفہ کے جتنے نادر نمونے تھے اور ان کر جوں کے خرانوں میں جو بے بناہ دولت جمع تھی اسے بھی لوٹ کر ایران لے کے خرانوں میں جو بے بناہ دولت جمع تھی اسے بھی لوٹ کر ایران لے گیا۔ (۲)

جزل سرپری بسٹری آف پرشیامیں شا پور کے عمد میں عیسائیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی وجوہات ذراتفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

" جب بیز نطین حکرانوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کواپی مملکت کاند جب قرار دیا تو ایران میں بسنے والے عیسائیوں کی جمدر دیاں فطرۃ ان کے ساتھ ہو گئیں۔ ان کے اور ایران میں بسنے والے عیسائیوں کے خلاف جو ایرانیوں کے در میان سیاسی مختلش کا آغاز ہو گیا ایرانی حکمرانوں نے عیسائیوں کے خلاف جو فرد جرم تیار کی اس کے اہم نکات یہ تھے۔

میسائی ہماری مقدس تعلیمات کو جاہ کرتے ہیں وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ صرف ایک خدا کے بندے بنیں سورج اور آگ کی تعظیم نہ کریں نیز عیسائی، لوگوں کو پانی کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس طرح وہ پانی کو پلید کرتے ہیں نیز وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ شادی ہے پر ہیز کریں اور بچوں کی پیدائش ہے اجتناب کریں نیزلوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ کے ساتھ جنگ میں شرکت ہے انکار پر ایس وہ مردوں کو زمین میں وفن کرتے ہیں سانیوں، ریکنے والے کر ویں وہ مردوں کو زمین میں وفن کرتے ہیں سانیوں، ریکنے والے کیروں مکوزوں کی آفرنیش کو اجمعے خداکی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ار ایج آف فیم صفی ۱۳ در ایما در او صفر مورد

وہ بادشاہ کے طاذم کی تحقیر کرتے ہیں انہیں جادہ سکھاتے ہیں عیسائیوں کے خلاف سب سے پہلے جو شات فرمان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ وہ دو سری رعایا سے دو گنائیکس اداکریں ہاکہ جنگ کے اخراجات پورے کئے جائیں جس میں وہ حصہ نمیں لیتے مارشیمون (MAR SHIMUN) ایک کیمتولک پادری کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹیکس کی اس رقم کولوگوں سے وصول کر کے جمع کرے۔ اس نے حمافت کی اور یہ حکم بجالانے سے انکار کر دیا اور اس کی دودجوہات بیان کیں۔

پہلی ہے کہ لوگ بہت غریب ہیں اتا نیکس ادا نہیں کر سکتے۔ دو سری ہے
کہ بشپ کا کام نیکس جمع کر نانہیں اس کواس کے بہت سے ساتھیوں سمیت
گر فقد کر لیا گیااور ۳۳۹ء میں گذفرائیڈے کے روز مارشیمون MAR)
(SHIMUN، پانچ بشپول اور ایک سو پادریوں کو سوسا (SUSA) کے
مقام پر پچانی دے دی گئی۔

عیسائیوں پر مظالم کی یہ ابتداء تھی۔ جواس کے بعد چالیس سال تک جاری رہے عیسائیوں کو بے در ایخ قتل کیا جاتا رہا۔ ان کے کلیساؤل کو جاہ و ہر باد کیا جاتا رہا۔ راہب مردوں اور راہبہ عور تول کو خصوصیت کے ساتھ اذیقاک سزائیں دی جاتیں۔ کیونکہ میں لوگ نمایاں طور پر ان جرائم کاار تکاب کرتے تھے جن کا تذکرہ ایر انیوں کی تیار کر وہ فرد جرم میں گزر چکا ہے۔ قیصر جولیان (JULIAN) کے سلار جووشن (JOVIAN) نے جب نصیبین اور پائچ دوسرے صوبوں کو ایر انی جفنہ سے چھین کر رومی مملکت کے حوالہ کر دیا تو عیسائیوں کی تعذیب اور اذبت رسانی کے شعلے پھر بحرک المحے اور جب تک شا پور کا طویل عمد حکومت ختم نمیں ہوا بدقسمت عیسائیوں کو امن کا سانس لینانصیب نمیں ہوا۔ (۱)

عیمائی آبادی جوشا پور کے طویل عمد میں طرح طرح کے ظلم وستم کاہدف بنی ربی اس کے مرنے کے بعد اسے پچھے سکون نصیب ہواشا پور سوم نے ایک کینظولک پادری کو ایک عمدہ کے مرنے کے بعد اسے پچھے سکون نصیب ہواشا پور سوم نے ایک کینظولک پادری کو ایک عمدہ کے لئے منتخب کیالیکن صبحے تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب بزد جرد اول حکران بنا۔ اس نے ہوں ہوں ایک فرمان شاہی جاری کیا جس میں عیسائیوں کو آزادی سے عبادت کرنے اور اپنے کرجوں کو از سرنو تقمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

ا - بسٹری آف پرشیاخلامہ صفحہ ۱۵ م ۳۱۸

یزد جرد کی اس نوازش کی وجہ سے بیان کی ممٹی ہے کہ عراق کا ایک بشپ مسٹی " ماروتھا" (MARUTHA)ایک سفارت لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ بیار تھا۔ اس نے دم کیا وہ شفایاب ہو گیا۔ اس لئے اس نے عیسائیوں کے بارے میں سے رحم ولانہ رویہ افتیار کیا۔

سررى لكھتے ہيں:

"کہ دواس صد تک اس بشپ سے متاثر ہوا کہ وہ سے کر عیمائی نہ ہب تبول کرنے پر آمادہ ہو گیااس کی وجہ سے ماگیوں نے اس کو بدکار کے لقب سے ہمچانا جاتا ہے۔ پکھ لقب سے ہمچانا جاتا ہے۔ پکھ طقب کر دیااور آریخ میں دواس لقب سے ہمچانا جاتا ہے۔ پکھ عرصہ کے بعدا سے خیال آیا کہ وہ عیمائیوں کی حمایت میں صد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے چنا نچہ اس نے ماگیوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ دو عیمائیوں پر صد در جہ فلم وستم روار کھاگیا۔ (۱)

## ار ان کے سای حالات

ساسانی خاندان کے عمد حکومت میں ایران کے سیاس طلات بیان کرنے سے پہلے پار تھیا کے حمد اقتدار میں ایران کے سیاس حلات کا تذکرہ قار مین کے لئے فائدہ سے خالی نہ ہو

پار تھیا کے عمد حکومت میں ایران کے سات خاندانوں کو سیاسی اور معاشی لحاظ ہے و میر ایرانی قبائل پر بر تری حاصل تھی ان سات خاندانوں میں دو تو شاہی خاندان تھے ان کے ملاوہ پانچ خاندانوں میں ہے دو خاندان امتیازی شان کے مالک تھے ایک تو "سورین" کا خاندان تھا۔ اس خاندان کو باد شاہ کو آج بہنانے کا موروثی حق حاصل تھااور دوسرا" قارین" کا خاندان خاندان تھا۔ ان گھر انوں میں جو لوگ گاؤں کے سربراہ تھے وہی حکومت کے مرکز تفقل تھے اور انسیں میں وہ برے بڑے باج گزار حاکم تھے جو شای فوج کے لئے اپنی ر عایا ہے سابی بھرتی انسیں میں وہ برے بڑے باج گزار حاکم تھے جو شای فوج کے لئے اپنی ر عایا ہے سابی بھرتی کرتے تھے رعایا یا کسان جن کے ذمہ فوجی خدمت ہوتی تھی وہ ان طاقتور سرداروں کے تبعد میں آئی۔ طرح کی غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مدہ شاہی اشکانی خاندان کے ساتھ مخصوص تھا

۱ - بسنری آف پرشیامغی ۳۰۰

کیکن میہ ضروری نہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹائی جانشین ہواس خاندان کے اکابر اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو باد شاہ ہونا چاہئے۔ صوبوں کی گور نری، شائی خاندان اور باتی چیہ ممتاز خاندانوں کے لئے مخصوص تھی۔ مجلس شوریٰ بھی شاہی گھرانے کے شنزادوں اور بقیہ چیہ ممتاز خاندانوں کے رؤساء پر مشتل ہوتی۔

پارتھی عمد کے ایک امیر کبیر کا کامل نمونہ سورین ہے۔ مشہوریونانی تذکرہ نگاریلوٹارک اس کی تصویر بایں الفاظ پیش کر تاہے۔

تمل، نجابت، شان و شوکت میں بادشاہ کے بعداس کا اولین درجہ تھا۔
شجاعت، لیافت کے اعتبار ہے وہ پار تھیوں میں برترین تھا۔ قدو قامت
اور جسمانی خوبصورتی میں اس کا کوئی ٹائی نہ تھا۔ جب وہ کی مہم پر جاتا تھا تو
اس کے ہمراہ ایک ہزار اونٹ ہوتے تھے جن براس کا سامان لادا جاتا تھا۔
دوسو رتھوں میں اس کی خواصیں سوار ہوتی تھیں ہزار زرہ پوش سوار اور
اس سے کمیں زیادہ سپائی جلکے ہتھیاروں کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر
اس کے ہم رکاب ہوتے تھان دس ہزار سواروں میں سے پچھ تواس کی
رعایا تھے پچھ اس کے غلام ۔ لڑائی کے دن وہ اپنی فوج کو ساتھ لئے زنانہ
رعایا تھے پچھ اس کے غلام ۔ لڑائی کے دن وہ اپنی فوج کو ساتھ لئے زنانہ
بناؤ سنگھار کے ساتھ میدان میں نکاتا تھا۔ چرہ پر غازہ، بالوں میں ہاتگ
نکاتا تھا۔ وہ اپنے حرم کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور میدان جنگ میں بھی عیش
وعشرت کی راتیں بسرکر تا تھا یعنی ہے نوشی۔ راگ رنگ عشق و محبت کے
شخلوں سے اپنا جی بسلا تا تھا۔ (۱)

اس سے اس عید کے دوسرے روساء کی ظاہری دولت و حشمت اور رہھین زندگی کے بارے میں آپ باسانی اندازہ لگاسکتے ہیں جب امراء کی بیہ حالت بھی توباد شاہ کی پر تکلف اور پر لقیف اور پر لقیف نازندگی کا کیاعالم ہوگا۔ ان کے ہاں باد شاہ کے اختیارات کسی قانون کے ماتحت نہ تھے وہ کامل خود مختاری کے ساتھ حکومت کر آ تھا۔ باد شاہ سب سے زیادہ اپ خاندان کے افراد سے خانف رہتا تھا کیونکہ کوئی امیر جب تک اسے اشکانی خاندان کے کسی شنراد سے کی سرپر سی حاصل نہ ہووہ باد شاہ کے خلاف علم بغلوت بلند نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے اشکانی خاندان کے باد شاہ باد شاہ بسااو قات اپنے خاندان کے لوگوں کا بے رحمی کے ساتھ قبل عام کرتے تھے باد شاہ باد شاہ بسااو قات اپنے خاندان کے لوگوں کا بے رحمی کے ساتھ قبل عام کرتے تھے باد شاہ

ا مدار ان بعد ملمانیال مغیر ۲۲

بالعموم لوگوں کے لئے ناقابل رسائی ہو آتھا۔ جاہ و جلال کے امتیازی حقوق جو اس کے لئے مخصوص تھے ان میں ایک بیہ تھا کہ وہ او نچا آج پہنتا۔ اور زریں پلٹک پر سو آتھا۔ سلطنت کا خزانہ اور باد شاہ کاذاتی خزانہ ایک ہی چیزتھی۔

پارتھیوں کے عمد حکومت میں بلکہ ان سے پہلے بھی ایران تقریباً وو سو چالیس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹاہوا تھا ساسانی خاندان کے عمد اقتدار میں ایران کو طوائف اللوک کی لعنت سے نجات ملی وہ ایک آزاد متحد اور طاقتور ملک کی حیثیت سے صفحہ تاریخ پر ابھرا۔

## ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز

ساسانی خاندان کے بر سرافتدار آنے کو ایسی روایات سے وابستہ کر ویا گیا ہے جن سے
ایر انی باشندوں کے ذہن میں یہ چیزرانخ ہوگئی ہے کہ ساسانیوں کو حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف
سے دی گئی ہے اس میں کسی انسانی طاقت کا کوئی و خل نسیں تقریباً ساسان کے ہر پر جو
باد شاہ نے اپنی رعایا کے لوح قلب پر اس امر کو ثبت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سرپر جو
آج شاہی ہے ہراہ راست خداو ندعالم نے اسے یہ پسنایا ہے۔ گویاا یہ باد شاہ کے خلاف علم
بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا سے براہ راست بر سرپیکار ہونے کے متراہ ف ہے جس
بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا سے براہ راست بر سرپیکار ہونے کے متراہ ف ہے جس
بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا ہے براہ راست بر سرپیکار ہونے کے متراہ ف ہے جس
بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا ہے براہ راست بر سرپیکار ہونے کے متراہ ف ہے جس
بغاوت بلند کرنے کا خیال بھی اس خدا ہے ساتھ بھی
تعالیٰ کے ساتھ تھی ان روایات و دکایات بیان کرتے ہیں جو مور خیمین نے ساسانی خاندان گ
بر سرافتدار آنے کے بارے میں بیان کی ہے۔

پاپک نامی ایک شخص فارس کی ریاست کا تحکمران تھااور اصطخر میں قیام پذیر تھااس کا کول فرکانہ تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ساسان جواس کا چروا ہاتھااس کے سرت آفاب طلوع ہو رہا ہے۔ اور اپنی روشنی ہے ساری و نیا کو منور کر رہا ہے دوس کی رات اس نے پھر خواب ویکھا کہ ساسان سفید ہاتھی پر سوار ہے اور لوگ اس کی خدمت میں نذرانہ مقید ہے بیش کر رہے ہیں تمیسری رات پھراس نے خواب ویکھا کہ پاکیزہ آگ ساسان کے گھر میں جار رہی ہے اور رفتہ رفتہ تیز تر ہورہی ہے بیمال تک کہ اس کی روشنی ہے ساراجمال چمک میں جا ان خواب ویکھا کہ پاکیزہ آگ ساسان کے آئیں ان خواب ویکھا کہ پاکیزہ آگ ساسان کے آئیں ان خواب سان خوابوں کی روشنی ہے ساراجمال چمک ان خوابوں کی دوشنی ہے ساراجمال چمک انتیاب خوابوں کی یہ تعبیہ بتائی کہ ساسان یا س کا مینا

باد شاہی حاصل کرلیں گے۔ یہ سننے کے بعد پاپک نے ساسان کو بلایا۔ ساسان نے اس کو اپنی خاند انی عظمت کے بلرے میں آگاہ کیا چنانچہ باد شاہ نے اس کو خلعت شاہی بسنائی اور اپنی لڑی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جس کے بطن سے ار دشیر پیدا ہوا۔

اس سلسلہ میں ایک ولچپ کمانی سے بیان کی جاتی ہے کہ اردوان جوابران کی دو سوچالیس ریاستوں کا حکمران اعلی تھااور جس کا دارالسلطنت "رے " کے مقام پر تھا۔ اردشر جب جوان ہو گیاتو وہ اردوان کے دربار کو چھوڑ کر پارس کی طرف بھاگ گیاور اپنے ساتھ اردوان کی دانالور خوبھورت دوشیزہ کو بھی لے گیاجوار دوان کی مشیر خاص تھی لیکن اس نے اردشیر کے عشق میں جتلا ہونے کے باعث اپنے ولی نعت اور ایران کے حکمران اعلی اردوان کو چھوڑ کر اردشیر کی معیت میں بھاگ جانے کا فیصلہ کیابادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ غصہ ہے بے قابو ہو کر ان ہمگوڑوں کے تعاقب میں نکلااور ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیاانہوں نے ہمگوڑوں کے تعاقب میں نکلااور ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیاانہوں نے اس قتم کا کوئی جوڑا دیکھا ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ اس جوڑے کو ہوا کی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک بڑا د نبدان کے پیچھے چھچے دوڑ تا جارہا تھا۔ دو سرے روز اردوان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈ ھاایک گھڑ سوار کے پیچھے اردوان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈ ھاایک گھڑ سوار کے پیچھے بیلی ہونہ اور ایک بڑاکہ یہ شاہی شان وشوکت کی علامت ہے چنانچواس نے ان کی تلاش بھے ہواجنہوں کے بان کے دروان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈ ھاایک گھڑ سوار کے پیچھے بیلے ہوائی اس نے ان کی تا تا کہ کو بوائی سے دروان کا گزرایک کاروان کے پاس سے ہواجنہوں نے بتایا کہ مینڈ ھاایک گھڑ سوار کے پیچھے بیلے ہوائی شان وشوکت کی علامت ہے چنانچواس نے ان کی تلاش کردی۔ (1)

یہ اگر چہ افسانے ہیں لیکن ان سے یہ پہتہ چلنا ہے کہ ساسانیوں نے اپنی بادشاہی کو کس طرح خدائی اختیار ات سے منسوب کیاان کی وفادار رعایا صدم سال تک ان افسانوں کو حقیقت یقین کرتی رہی اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ کوئی غاصب جس کی رگوں میں مقدس شاہی خون نہ دوڑ رہا ہو۔ وہ ساسانی بادشاہوں کے مقابلہ میں اگر علم بغادت بلند کرے گاتو بھی کامیاب نہ ہو

کا۔ اروشیراگر چہ اپنے باپ کی ایک ذیلی ریاست کا وارث تھا جو اردوان کے ماتحت تھی لیکن اس نے ہمت کرکے کرمان پر قبضہ کر لیااور وہ قلعہ آج بھی قلعہ اردشیر کے نام سے مشہور ہے۔ اردوان اس کی اس جسارت پر برافروختہ ہوا اور فارس پر حملہ کر دیا پہلے دن کی لڑائی میں اگر چہ فریقین کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑ الیکن جنگ کا فیصلہ نہ ہوسکا۔ دوسرے روز اردشیر نے فتح حاصل کرلی۔ اور پارتھیا کے شمنشاہ کو نا قابل تلافی نقصانات سے دوچار کردیا آخری جنگ ہر مز

ا ، بسنری آف پرشیاصغی ۳۹۳

کے میدان میں لڑی گئی جواحواز کے مشرق میں ہے اس جنگ میں پار تعیابی فوج کو کھل فلست ہوئی اور ار دوان مارا گیا۔ ایک روایت سے ہے کہ ار دشیر نے ار دوان کو وعوت مبارزت دی جواس نے قبول کرئی۔ ار دوان نے جب حملہ کیا توار دشیر نے بظاہر راہ فرار افقیار کی لیکن پھر اچانک واپس مؤکر ایک تیم مارا جوار دوان کے دل کو چیر آموا پار نکل گیااس طرح دو سوچیس اچانک واپس مؤکر ایک تیم مارا جوار دوان کے دل کو چیر آموا پار نکل گیااس طرح دو سوچیس میسوی میں پار تعمیا کی شمنشاہیت نے دم توڑ دیا اور ار دشیر نے سامانی شمنشاہیت کے دم توڑ دیا اور ار دشیر نے سامانی شمنشاہیت کے دم توڑ دیا اور ار دشیر نے سامانی سمنشاہیت کے دم توڑ دیا اور ار دشیر کے سامانی ایران پر قبضہ کر ایک آستہ آستہ اس نے تمام ایران پر قبضہ کر ایا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ

"ایران فتح کرنے کے بعداس نے ہندوستان پر حملہ کر دیااور سربند کے مضافات تک بڑھتا چلا گیا۔ راجہ جونا، جواس علاقہ کا حکران تھااس نے موتی جوابرات سونا اور ہاتھی بطور نذرانہ پیش کئے اور اروشیر کو واپس لوٹانے میں کامیاب ہوگیا۔ "(۱)

ان فوّحات سے فلاغ ہونے کے بعداس نے اپنی تخت نشینی اور آج ہو ثمی کا جشن منایا اس روز اس نے اپنی رعایا کے سامنے اپنی حکومت کا منشور پیش کیا جو آریخی اہمیت کا حال ہے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں اس کو نقل کیا ہے آپ بھی اس کا مطالعہ کریں۔

الْحَدُدُ يِلْهِ الَّذِى خَصَّنَا بِنِعَوِهِ وَشَمَلَنَا بِغَوَائِدِهِ وَمَهَّى لَنَا الْمِبَادَ . نَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ عَرَفَ الْمِبَادَ وَقَادَ إلى طَاعِتِنَا الْعِبَادَ . نَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ عَرَفَ فَصَلَّى مَا اعْطَاهُ وَلَشَكُرُهُ شُكْرَ النَّادِي بِمَا مَحْمَةُ وَاصَطَفَاهُ وَصَلَّا الْمِبَادَ وَرَمَ اعْطَاهُ وَاصَطَفَاهُ الْمَوْلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا الْمَصْلِ وَتَشْهِيبِ الْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

" ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنی نعمتوں کے ساتھ

۱ . بسزی آف پر شیا سفه ۳۹۳ ـ ۳۹۴

ہمیں مخصوص فرمایا اور اپنی مربانیوں ہے ہمیں اپنے تھیرے میں لیا۔ اور ملکوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا۔ بندوں کو ہماری فرمانبرداری کی طرف ر ہنمائی کی ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس فخص کی حمد کی طرح جس نے اس فضل کو پیچانا جواس پراس نے کیا۔ اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس آ دمی کی طرح کہ جوان عطیات کی قدر و منزلت کو پیچانتا ہے جواس پر کئے منے۔ اور جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے جن لیا ہے۔ خبر دار! ہم عدل قائم کرنے میں . فضل واحسان کرنے میں . شاندار کارنامے انجام دینے میں، ملکوں کو آباد کرنے میں، بندوں کے ساتھ لطف واحسان کرنے میں، اور مملکت کی حدود کومتحکم بنانے میں اور جو کچھ گذشتہ دنوں میں برباد ہو چکا ہے ان کو درست کرنے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں گے۔ اے لوگو! تمہارے دل مطمئن ہونے چاہئیں۔ کیونکہ میں ہر طاقتور اور کمزور ، ہر فروتر اور شریف ، سب کے در میان عدل کروں گا۔ اور عدل کواپنا قابل تعریف طریقه بناؤں گا۔ اور ایسا گھاٹ بناؤں گاجس پر سب وار د ہوں گے تم ہماری سیرت میں ایسی چیزیں دیکھو گے جن پر تم ہماری ٹنا کرو گے ہمارے افعال، ہمارے اقوال کی تصدیق کریں گے۔ والسلام" (١)

ار دشیر کے اس اولیس خطبہ سے اپنی رعایا کے بارے میں اس کے قابل تعریف نظریات و افکار کا پیتہ چلتا ہے۔

بادشاہ نے کسی اور محفل میں حکمران کی ذمہ داریوں کاذ کر کرتے ہوئے کما

"يَجِبُ عَلَى المَلِكِ آنُ يَكُوْنَ فَائِضَ الْعَدُلِ فَوْنَ فِي الْعَدُلِ جَمَاعَ الْخَيْرِ وَهُوَ الْحِصُنُ الْحَصِينُ مِنْ ذَوَالِ الْمُلْكِ وَتَخْرَمَمَ وَإِنَّ أَوَّلَ فَعَا ثِلِ الْوِدُ بَارِ فِي الْمُلْكِ دِهَابُ الْعَدُلِ مِنْهُ الخَّ

" باوشاہ پر فرض ہے کہ اس کاعدل عام ہو۔ کیونکہ عدل میں ہی سازی بھلائیاں جمع ہوئی ہیں وہی ایک مضبوط قلعہ ہے جوملک کو زوال اور ٹوٹنے

١ - مروج الذهب صفحه ٢٨٥ جلد اول مطبوعه بيروت

ے بچانا ہے اور ادبار وانحطاط کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ملک سے عدل و انصاف رخصت ہوجائے "۔ (۱)

اردشرنے آج حکومت پینتے ہی ذرتشت کے ذہب کے راہنماؤں کے ساتھ اپناتعلق قائم کیااور ان غربی راہنماؤں میں سے سات موبدوں کو ختب کیاجو بہت متقی تھے پھران میں سے ایک رئیس موبداں چنا۔ جسے خواب آور دوا پلا کر سات روز تک سلائے رکھا گیا۔ جبوہ بیدار ہوا تو اس نے ہرمزد کا کمل دین لکھوا دیا جس کو باد شاہ اور رعایا سب نے تبول کر لیا۔

مور خین لکھتے ہیں کدار وشیر بہت زیر ک، عادل، اپنی رعایا کے آرام کا طلبگار تھا۔ اس کا ایک قول ہے جو زباں ز دعوام ہے۔

"There can be no power without an army, no army without money, no money without agriculture & no agriculture without justice.")

" فوج کے بغیر کوئی طاقت نمیں ہو عتی۔ پیے کے بغیر فوج نمیں رکھی جا عتی۔ زراعت کے بغیر پید نمیں مل سکتا۔ انساف کے بغیر ذراعت کامیاب نمیں ہو عتی "۔ (۲)

حکومت اور ند ہب کے باہمی تعلق کے بارے میں اس کا ایک مقولہ ہے۔ جو ایک ابدی صداقت ہے جب وہ مرنے لگاتواس نے اپنے بیٹے کو بایں الفاظ وصیت کی ۔

> يَا بُنَىَ إِنَّ الدِّيْنَ وَالْمُلْكَ آخَوَانِ لَا غِنَى لِوَاحِدٍ مِنْهَا عَنْ صَاحِبَ فَالدِيْنُ أَشُ الْمُلْكِ وَالْمُلُك حَادِسُهُ وَمَا لَهُ تَكُنْ لَهُ أَشَّ فَمَنْ لُوْمُ وَمَا لَهُ يَكُنْ لَهُ حَادِثَ فَضَائِهٌ

"اے میرے فرزند! دین اور ملک دونوں بھائی ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے دوسرے سے مستغنی نسیں ہو سکتا دین، حکومت کی بنیاد ہے اور حکومت دین کی تکسیان ہے، جس چیز کی بنیاد نسیں ہوتی دہ گر جاتی ہے اور

Mar/at.bom

۱ ، مروج الذبب سنی ۲۸۶ جلد اول ۲ ، بسنری آف پر شیاسنی ۳۹۷

جس چیز کاکوئی بگسبان نمیں ہو آدہ ضائع ہو جاتی ہے۔ " (1) سرپری نے ار دشیر کی اس نصیحت میں ایک جملہ لکھا ہے۔ (A Sovereign without religion is a tyrant.) " ندہب کے بغیر حکمران ایک جابر اور ظالم حکمران ہے۔ " (۲)

ساسانی باد شاہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی رعایا انہیں خداؤں کی نسل ہے سمجھے آر تھر لکھتے ہیں۔

> "انپے کتبوں میں شاہان ساسانی بھشدا پنے آپ کو پر شند گان مزدا کہتے میں لیکن ساتھ ہی وہ اپنے نام کے ساتھ خدا کے القاب بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو مخص ربانی ( لغ ) اور خداؤں ( یزدان ) کی نسل سے بتلاتے میں " (۳)

> شا پور دوم نے اپنے خطیمی جواس نے قیصر کائٹس کے نام لکھاتھا۔ اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ قرین سیار گان . برا در مهر وماہ . کے شاندار القاب لگائے ہیں۔

> خسرواول نوشیروال نے قیم جسٹینین کے نام خط لکھنے میں اپنے نام ک تعظیم مفصلہ ذیل القاب کے ساتھ کی ہے۔

> " وجود ربانی، نیکو کار، ملک کو امن دینے والا، واجب الاحرام، خسرو شهنشاه ارجمند، پارسا، فیض رسال، جس کوخداؤں نے بہت بڑی سعادت اور سلطنت سے بسرہ مند کیا ہے۔ زہر دستوں کا زہر دست، خداؤں کاہم شکل"

خسرو دوم (پرویز) نے اپنے القاب کو یماں تک بلند کیا کہ صفات ذیل کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر دیا۔ " خداؤں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدائے لا مانی اس کے تام کا

> ۱ ۔ مردج الذہب صفحہ ۲۸۹ جلد اول ۲ ۔ ہسٹری آف پر شیاصفحہ ۳۹۸ ۳ ۔ ایر ان بعد ساسانیاں صفحہ ۳۳۷

# بول بالا آفآب کے ساتھ طلوع کرنے والا ہے شب کی آگھوں کا اجلا۔ (۱)

خاندان ساسان کے کئی بادشہوں نے بڑی بڑی چانوں پراپی الی برجت تصویری بنائی جی جن سے بیہ چہ چانا ہے کہ احورامزدا (خدا) اے منصب شاہی عطاکر رہا ہے شہرشا پور ک چنان پر ایک برجت تصویر کندہ ہے جس جس شاہ بسرام اول کو احورامزداکی طرف سے منصب شاہی کے عطاکتے جانے کی منظر کئی گئی ہے بادشاہ نے ایک آج بہن رکھا ہے جس پر نو کدار د ناہی کے عطاکتے جانے کی منظر کئی گئی ہے بادشاہ نے ایک آج بہن رکھا ہے جس پر نو کدار د ندانے ہے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کپڑے کی گیندر کمی ہوئی ہے احورامزدا کا دی دیوار دار آج ہے وہ اور بادشاہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں اور بادشاہ حلقہ سلطنت کو جو احورامزدا کا دی دیاسی طرف بڑھار کھا ہے ہاتھ سے کھڑرہا ہے۔

اردشیر نے بھی دو برجت الیمی تصاویر یاد گار چھوڑی ہیں جن میں یہ و کھایا گیا ہے کہ اعورامزدا (خدا) اردشیر کو حلقہ سلطنت وے رہا ہے پہلی تصویر نقش رجب میں ہے اور دوسری نقش رجب کی تصویر میں اعورامزداکواس طرح د کھایا گیاہے کہ دہ اپنے دوسری نقش رجب کی تصویر میں اعورامزداکواس طرح د کھایا گیاہے کہ دہ اپنے دار بائیں ہاتھ میں عصائے شاہی کو تھا ہے ہوئے ۔

، اور عمد وَ شاہی کی ان دوعلامتوں کو ہاتھ پھیلا کر باد شاہ ار دشیر کے حوالے کر رہا ہے باد شاہ اپنے دا ہے ہاتھ سے طلقے کو لے رہا ہے اور بایاں ہاتھ جس کی آگشت آگے کو انفی ہوئی ہے فرمانبرداری کے اظمار کے لئے مود بانہ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہے۔

نقش رستم کی برجت تصاویر زیادہ بهتر حالت میں محفوظ ہیں۔ جن میں احور امزد ااور بادشاہ کو گھوڑوں پر سوار دکھایا گیا ہے۔ احور امزد ابائی ہاتھ میں عصائے شاہی تھا ہوئے ہاور دائیں ہاتھ میں عصائے شاہی تھا ہوئے ہاور دائیں ہاتھ سلطنت کو جو شکن دار فیتوں سے مزین ہے آ گے برد حاکر بادشاہ کو دے رہا ہے۔ بادشاہ اپنے ماکر ہاتھ سادت شادت ہادشاہ این دائیں ہاتھ جس کی انگشت شادت ایستادہ ہے اظہار احرام کے لئے افھار کھا ہے۔

طاق بوستان جے ایشیا کے دروازہ کا نام دیا گیا ہے اس جگہ جمال چنان کی دیوار میں ہے بوے بوے چشے الجنے میں ایک تصویر چنان میں سے تراش کر بنائی گئی ہے۔ جس میں شا پور دوم کے عمدہ شاہی قبول کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ باد شاہ کے دائمی طرف احورام دا ہے

ا - ایران بعد ساسانیال صنحه ۲۳۸

جواپناچرہ باد شاہ کی طرف موڑے ہوئے سرپر دیوار دار تاج پنے ہوئے حلقہ سلطنت کو جس میں فیتے آویزاں ہیں باد شاہ کی طرف بڑھاکر اے دے رہاہے۔

اس طرح کی متعدد تصاویر ملک کے مختلف علاقوں میں گندہ ہیں۔ اوران کے پیش نظرد گر متعاصد کے علاوہ اہل ایران کے ذہنوں میں یہ نقش شبت کر ناہے کہ ان کے بادشاہ خدا کی طرف سے مقرر کر دہ ہیں ان کو آج شائ اور اور نگ سلطانی کی انسان نے یا کسی فوج نے یار عایا کے افراد نے نسیں بخشا تاکہ ان ہے وہ چھین بھی سکیں بلکہ حکم انی و سلطانی کے یہ اختیارات انسیں افراد نے نسیں بخشا تاکہ ان ہے وہ چھین بھی سکیں بلکہ حکم انی و سلطانی کے یہ اختیارات انسیں احور امز دانے ارزانی فرمائے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان سے چھین نسیں سکتی۔ بادشاہ کی غیر انسوں مشروط فرمانبرداری اور اطاعت درحقیقت احور امز داکی اطاعت و فرمانبرداری ہے جس نے انسیں تخت شائی پر متمکن کیا ہے اس طرح ساسانی بادشاہوں نے رعایا کی طرف سے علم انسیں تخت شائی پر متمکن کیا ہے اس طرح ساسانی بادشاہ کے خلاف تو کوئی منجلے اپنے سر بعناوت بلند کرنے کا تو بعناوت کا پر چم بلند کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کا تو بھران سکے خلاف بو کوئی مندے میں جرات کوئی تصور بھی نسیں کر سکتاباد شاہ کے جور و ستم کو جب تقدیر اللی کانام دے دیا جائے تو پھران کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہو آ ہے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے میں جرات کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہو آ ہے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑ اہونے کی کمی بندے میں جرات یہ داہو سکتی ہے۔

حکران طبقہ نے مختلف طریقوں سے عوام کے ذہنوں میں جب یہ چیزراسی کر دی کہ بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی دات کو جملہ اختیارات کا سرچشمہ تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ اس کے منہ سے نگلنے والا ہر جملہ قانون یقین کیا جانے لگا۔ جس کے سامنے سرتسلیم خم کر نار عایا کے ہر فرد پرلازم تھا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ول ڈیورانٹ نے قصتہ الحضارة میں بری تفصیل سے تکھا ہے جس کا خلاصہ چیش خدمت ہے۔

باد شاہ کو بیہ اختیار تھا کہ جس کے بارے میں جاہتا مقدمہ چلائے بغیر کوئی جرم جلبت کے بغیر اس کے لئے موت کی سزا کا تھم سنا دیتا بلکہ باد شاہ کی ماں اور اس کی بڑی ملکہ کو بھی بیہ اختیارات حاصل تھے کہ وہ جس کو چاہیں موت کے گھاٹ آبار دیں۔ کسی عام شمری بلکہ کسی امیر در ئیس کو بھی بیہ جرات نہ ہوتی تھی کہ باد شاہ یا اس کے خاندان کے اس ظالمانہ فعل پر صدائے احتجاج ہی بلند کر سکے۔ اگر کسی باپ کے سامنے اس کے جا گناہ بچے کو باد شاہ اپ تیرے گھائل کر دیتا بلند کر سکے۔ اگر کسی باپ کے سامنے اس کے بے گناہ بچے کو باد شاہ اپ تیرے گھائل کر دیتا اور اس نوجوان کی لاش خاک و خون میں تزپ رہی ہوتی تو باپ اس دلدوز منظر کو دیکھ کر خون کے گھونٹ بی کر رہ جا آباور وہ اظہار آسف کے بجائے اس وقت اپنے باد شاہ کی تعریف کر آگھ

ہمارے جمال پناہ کانشانہ بہت احجاہے۔

بادشاہ کی قوت کا دارو مدار عمکری قوت پر ہو تا ہے ایران کا ہرشری جس کی عمر پندرہ سال اور بچاس سال کے در میان ہوتی اس پر لازم تھا کہ وہ فوجی خدمات اوا کرے، ایک دفعہ ایسا انفاق ہوا کہ ایک باپ کے تین لا کے تھے۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں در خواست کی کہ میں نے اپنے دو بچوں کو فوجی خدمات انجام دینے کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے از راہ رما یا پر در کی میرے تیسرے لڑکے کو اجازت دیں کہ وہ میرے پاس رہ اور دیگر امور کو سر انجام دینے میں میری ایداد کرے۔ بادشاہ نے اس وفادار شہری کی در خواست سن کر تھم دیا کہ اس کے تینوں میزوں کو تا تیجا کر دیا جائے۔

ایک باپ نے اپنے چار لڑکے میدان جنگ میں بھیج دیے۔ ان میں سے ایک بھائی نے بارشاہ سے در خواست کی کہ اس کے پانچویں بھائی کو اجازت دی جائے کہ وہ بوڑھے والدین کی خدمت کرے اور امور زراعت کی نگر انی کرے بادشاہ نے تھم دیا کہ اس پانچویں بھائی کو دو حصوں میں کاٹ دیا جائے جس راستہ سے لشکر نے گزرتا ہے اس کے ایک طرف اس کا ادپر والا دھڑاور دو سری طرف اس کا نیچو والا دھڑر کھ دیا جائے آکہ لوگوں کو عبرت ہو اس خالمانہ اور سنگد لانہ کر توت پر کسی کو جرات نہ ہوئی کہ وہ اس پر اپنی بالپندیدگی کابی اظمار کر سیس۔ اور سنگد لانہ کر توت پر کسی کو جرات نہ ہوئی کہ وہ اس پر اپنی بالپندیدگی کابی اظمار کر سیس۔ فرجی بینڈا بی دھنیں بجابار ہا۔ عام لوگ بادشاہ سلامت زندہ باد کے فلک شکاف نعرے اگائے رہے اور لشکر اس نوجوان کی کئی ہوئی لاش کے دو نکڑوں کے در میان سے گزر آگیا مملکت میں بدرشاہ اور رعایا سب پر ضروری ہو۔ اس کی بنیاوی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ احتقار تھا کہ بادشاہ اور رعایا سب پر ضروری ہو۔ اس کی بنیاوی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ احتقار تھا کہ بہرشاہ کے سارے فیصلے اھور امزوا (خداوند عالم) کی طرف سے اس پر وجی کئے جاتے ہیں اب بہرشاہ کے ضاف کون علم بغاوت بلند کر سکتا ہے۔ (۱)

اس طرح انہوں نے اپنی سلطانی کو ہر قتم کے خطرات سے محفوظ کرنے کی کوشش گی نیز ہے تصور جمی اپنی رہا یا کے دلوں میں راسخ کر دیا کہ بادشاہی، ساسانی خاندان کے افراد کے ساتھ مختص ہے اس خاندان کے علاوہ کوئی محفوظ ہمی بادشاہ بننے کا یا حکمرانی حاصل کرنے کا تصور بھی نمیں کر سکتا۔ جب بھی ایسا ہوا کہ ساسانی خاندان کے علاوہ کسی نے عمان حکومت ہاتھ میں لینے کی جسارے کی جیسے بسرام کورنے تواس کی تمام صلاحیتیوں کے باوجود توم نے اسے تعمرادیا

ن قصة الحشارة غلاصه سنحه ۱۵ م ۱۸۴ م جلداول جزعلَ

اورتب آرام كاسانس لياجب اس كوية تيخ كر ديا\_

تخت شای حاصل کرنے کے لئے جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں دونوں طرف ساسانی خاندان کے بی افراد تھے اس سیای نظریہ کے چند فوائد بھی تھے کہ سلطنت کو استحکام میسر آیا۔
اور ہرابرا غیراکو جرات نہ ہوتی کہ وہ حکومت کے حصول کے لئے عوام کو ہرانگیختہ کر کے اپنے ساتھ ملا لے۔ اور ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دے۔ لیکن اس سے الی خرابیاں بھی منودار ہوئی جو ایران کی ترقی کی راہ میں سنگ گر ان جاہت ہوئیں باد شاہ اپنے آپ کو مطلق العمان سنگ کر ان جاہت ہوئیں باد شاہ اپنے آپ کو مطلق العمان سنجھنے لگے ان کی کسی بات پر اعتراض کر تاایسا جرم تھا جس کی سز اقتی تھی۔ ایک جیرت انگیز مثال سیجھنے سے ان کی کسی بات پر اعتراض کر تاایسا جرم تھا جس کی سز اقتی تھی۔ ایک جیرت انگیز مثال آپ بھی سنیں۔ جو پر وفیسر آرتھ رنے طبری سے نقل کی ہے۔

"جدید بندوبست اور اصلاح مالیات پر غور کرنے کے لئے خرونے ایک کونسل منعقد کی اور دبیر خوراک کو تھم دیا کہ لگان کی نئی شرحیں باواز بلند پڑھ کر سنائے، جب وہ پڑھ چکا تو خسرونے دو دفعہ حاضرین سے پوچھا کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے سب چپ رہے باد شاہ نے تبیری باری سوال کیا توایک محف کھڑا ہوا اور تعظیم کے ساتھ پوچھے لگا کہ آیاباد شاہ کایہ مثاہے کہ تاپائیدار چیزوں پر نیکس لگائے تیمایہ تھم پچھ مدت گزرنے کے بعد ظلم و ہے انصافی کی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پر باد شاہ للکار کر بولا، کہ بعد ظلم و ہے انصافی کی شکل اختیار کرلے گا۔ اس پر باد شاہ للکار کر بولا، کہ میں د بیروں میں سے ہوں، باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کو قلمدانوں سے پیٹ میں د بیروں میں سے ہوں، باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کو قلمدانوں سے پیٹ شروع کیا۔ یسان تک کہ وہ بچارا مرگیا جس کے بعد سب نے کہا اے باد شاہ ! جتنے نیکس تونے ہم پرلگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر باد شاہ ! جتنے نیکس تونے ہم پرلگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر باد شاہ ! جتنے نیکس تونے ہم پرلگائے ہیں وہ ہمارے نز دیک سب انصاف پر بین ہیں۔ (۱)

اس آمرانہ ملوکیت کا یہ بتیجہ تھا کہ بادشاہوں کو اپنی حفاظت کے لئے خصوصی انتظامات کرنے پڑتے تھے جبوہ وربار عام میں شرکت کے لئے جاتے تواس وقت بھی ایسے تکلفات کو ملحوظ رکھا جاتا کہ بادشاہ کے قریب کوئی بھٹک نہ سکے بثانی دربار عام میں جو آ داب ملحوظ رکھے جاتے اور جن قواعد وضوابط کی پابندی ضروری سمجی جاتی اس کاذکر پروفیسر آرتھ رنے بایں الفاظ جاتے اور جن قواعد وضوابط کی پابندی ضروری سمجی جاتی اس کاذکر پروفیسر آرتھ رنے بایں الفاظ اے ایران بعد ساسانیاں صفحہ ۱۵۱ جوالہ طری صفحہ ۱۳۲ جلد اول جزنانی

"شانی تخت ہال کے سرے پر پردے کے بیچے رکھا جاتا تھا۔ اعمیان سلطنت اور حکومت کے اعلیٰ عمداروں کو پردے سے مقررہ فاصلے پر بخما یا جاتا تھا درباریوں کی جماعت اور دوسرے متاز لوگوں کے در سمیان ایک جنگلا حاکل رہتا تھا چاتک پردہ افعتا تھا اور شہنشاہ تخت پر بیٹے دبا کے تکئے پر سارالگائے زریفت کا بیش بمالباس پنے جلوہ کر ہوتا تھا۔ آج، جو سونے اور چاندی کا بناہوا اور زمرد، یا قوت اور موتوں سے مرصع تھا۔ بادشاہ کے سرکے اوپر چھت کے ساتھ ایک سونے کی ذبحیر کے ذریعہ سے لٹکار ہتا تھا جو اس قدر باریک تھی کہ جب تک تخت کے بالکل قریب آکر نہ دیکھا جائے نظر نمیں آتی تھی کہ جب تک تخت کے بالکل قریب آکر نہ دیکھا جائے نظر نمیں آتی تھی کہ جب تک تخت کے بالکل قریب آکر نہ دیکھا جائے نظر نمیں آتی تھی۔ اگر کوئی تحقیقت میں وہ اس قدر بھاری تھا کہ کوئی باد شاہ کے سرپر رکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس قدر بھاری تھا کہ کوئی انسانی سراس کو نمیں اٹھا سکا تھا۔ کیونکہ اس کا وزن ساڑ ھے اکانوے کلو انسانی سراس کو نمیں اٹھا سکا تھا۔ کیونکہ اس کا وزن ساڑ ھے اکانوے کلو

(ایک کلو گرام ۲ مین تا کے برابر ہوتا ہے) لنذا ساڑھے اکانوے کلو تقریباً اڑھائی من بنآ ہے۔ " (۱)

خسرواول کے جانشین ہرمزد چہارم کے آج کے بارے میں ایک مشہور سیاح " تھیونی میکش" بیان کر آہے۔

"اس کا آج سونے کا تھا ، اور جواہرات سے مرضع تھاسرخ یا تو توں گ چک جو اس میں جڑے ہوئے تھے آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ اس کے کر ، موتیوں کی قطاریں جو اس کے بالوں پر لئک ری تھیں اپنی امراتی ہوئی شعاعوں کو زمر ، کی خوش نما آب و آب کے ساتھ ملاکرائی جیب کیفیت چش کرتی تھیں کہ ، کیمنے والوں کی آنکھیں فرط جیرت سے کملی کی کملی رہ جاتی تھیں۔ اس کی شلوار ہاتھ کے مبنے ہوئے زریفت کی تھی جس کی قیمت جانداز تھی۔ فی الجملہ اس کے لباس میں اس قدر زرق برق تھی جس کی قیمت كه نمود ونمائش كانقاضاتها" \_ (١)

ان کے ہاں دربار میں حاضر ہونے کے بھی مقررہ قواعد تھے جن کی پابندی ہر فخص پر لازی تھی اس کے بارے میں پروفیسر نہ کور لکھتے ہیں۔

" جو مخص بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوتا تھااس کو قدیم دستور کے مطابق سامنے آگر سجدہ کرنا پر تاتھا۔ قاعدہ یہ تھاکشتیک بانی سلار یا کوئی اور بڑا عمد یدار جس کو محل کی دربانی کا کام سپر دہوتا تھا۔ بادشاہ کو آگر اطلاع دیتا تھا کہ فلاں مخص شرف بار یابی حاصل کر ناچاہتا ہے جب بادشاہ اجازت دیتا تھا کہ فلاں مخص شرف بار یابی حاصل کر ناچاہتا ہے جب بادشاہ اجازت دیتا تواندر داخل ہوتے وقت اپنی آسٹین میں سے سفید اور صاف کمان کارومال نکال کر منہ کے آگے باندھ لیتا بادشاہ کے سامنے اس کو باندھ ناس کی جلالت کے تقدیم کے خیال سے تھا۔ قریب آگر وہ مخص باندھنا س کی جا دیتا ہوتے کی اجازت نہ فوراً زمین پر گر پڑتا اور جب تک بادشاہ اسے اٹھنے کی اجازت نہ دیتا وہ اس حاصل کی حاسمتہ ہاتھ دیتا وہ اس حاسم کرتا "۔ (۲)

بادشاہ اور رعایا کے درمیان امتیاز کو اور بھی کئی طریقوں سے ظاہر کیا جاتا مثلاً جس روزباد شاہ سینگیاں لگواتا یافصد کراتا یاکوئی دوائی کھاتاتولوگوں میں منادی کرادی جاتی ہاکہ تمام درباری اور پاید تخت کے رہنے والے ان میں سے کوئی یہ کام نہ کرے ان کاعقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرا محض بھی اس دن وہی علاج کرے تو پھر بادشاہ پر دوا کا اثر گھٹ جائے گا۔

ان مخصوص مجالس میں بھی ہے احتیاط اور پردہ داری ملحوظ رکھی جاتی جن میں بادشاہ اسو لعب اور شراب نوشی میں مشغول ہوتا۔ اس وقت بھی اس کے اور ندیموں کے در میان پردہ آور شراب نوشی میں مشغول ہوتا۔ اس وقت بھی اس کے اور ندیموں کے در میان پردہ آور جا اور جو اور ایک خاص درباری جو خرم باش کے لقب سے ملقب ہوتا اور جو لاز آکسی فوجی جرنیل کا بیٹا ہوتا وہ حاضر ہوتا اور ایک مخص کو تھم دیتا کہ وہ بلند جگہ کھڑے ہوکر یہ اعلان کرے کہ ۔

ا ۔ ایران بعد مانیاں صفحہ۵۳۲ ۲ ۔ ایران بعد ساسانیاں صفحہ۵۳۵ ۔ ۵۳۳

"یَالِسَانُ اِحْفَظُ دَاْسَكَ فَإِنَّكَ تَجُنَا بِسُ فِیْ هٰذَا الْیَوْمِ الْسَلِكَ"
"اے زبان! اپنے سرکی حفاظت کر یعنی آ داب شان کو بمیشہ ملحوظ رکھ
کیونکہ تو آج باد شاہ کے دربار میں جمیعا ہوا ہے"۔ (۱)
اعلان ملند آواز سے کیا جاتی ہے مجلس لید و لعب میں شک مدر زوال یہ مخص

یہ اعلان بلند آواز سے کیا جاتا۔ آکہ مجلس لہو و لعب میں شریک ہونے والا ہر مخض من لے۔ اور ندیموں میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ زبان سے بات کرے وہ اشارے سے اپنا معاایک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔

اس شاہانہ جاہ و جلال کے باوجود اور حفاظتی تدابیر کے باوجود بادشاہ اپ آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر آتھا۔ اسے ہروقت یہ و هڑکالگار ہتا کہ کمیں اس کے دشمن اس کو قتل نہ کر دیں۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے گئے متعدد خواب گاہیں بنائی ہوئی تھیں کی مخص کو اس بات کا علم نہ ہو آکہ بادشاہ آج کمال سور ہاہے۔ کہتے ہیں کہ اردشیراول خسرواول، خسرودوم اور کئی دوسرے ساسانی بادشاہوں کے لئے چالیس مختلف جگسوں پر بستر بچھائے جاتے تھے اور اس پر بھی بعض وقت بادشاہ ان میں ہے کسی بستر نہیں سو آتھا بلکہ کسی معمولی سے کسی بغیر بستر کے ہاتھ کا سرہانہ بناکر لیٹ رہتا تھا۔ (۲)

احتیاط کا یہ عالم تھا کہ باد شاہ کے مخصوص کمرے میں اس کی اجازت کے بغیراس کا اپنا بیٹا بھی داخل نسیں ہو سکتا تھا جادظ نے اس بارے میں ایک دلچپ حکایت بیان کی ہے۔

یزدگر داول نے ایک دن اپنے بیٹے بسرام کو جو اس وقت تیرہ سال کا تھا
الی جگہ پردیکھاجمال اس کو آنے کا حق نہ تھا س نے اس سے ہو چھا کہ آیا
دربان نے تہیں یہاں آتے دیکھاتھا بسرام نے کماہاں! بادشاہ نے کمااچھا
جاؤا ہے تمیں کو ڑے مار واور نکال دو۔ اور اس کی جگہ آزاد مرد کو دربان
مقرر کر وچنا نچہ ایسائی کیا گیا کچھ مدت بعدایک دن پھر بسرام نے وہاں آنا
جاہا لیکن آزاد مرد نے اس کے سینے پر زور کا مکا مارا اور کمااگر میں نے پھر
تجھے یہاں دیکھاتو بچھے ساٹھ کو ڑے لگوں گا۔ تمی اس بات کے کہ تونے
پیلے دربان پر ظلم کیااور تمیں اس بات کے کہ وہی ظلم تو بچھ پر نہ کر ۔۔۔
بادشاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تواس نے آزاد مرد کو بلوا کر خلعت اور

۱ \_ مروج الذہب للمسعودی صفحہ ۲۸۸ جلداول ۲ \_ ابران بعید ساسانیاں صفحہ ۵۴۱

انعام دیا۔ (۱)

جب بادشائی، آمریت اور مطلق العنانی کاروپ اختیار کرلیتی ہے تو پھر کمکی خرانے بادشاہ کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں اور اس کی عیش پر سی پر خرچ ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر صرف خسرو پرویز کے بارے میں سنیئے اس کی عیش کوشی اور شاہانہ جاہ و جلال کے اظہار پر عوام کے گاڑھے بیسنے کی کمائی کس بے در دی ہے خرچ کی جاتی تھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے گاڑھے بیسنے کی کمائی کس بے در دی ہے خرچ کی جاتی تھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے بارے میں باز پرس کر سکے یاا پی ناراضگی کا اظہار ہی کر سکے علامہ طبری اپنی شرہ آفاق کتاب آریخ الامم والملوک میں لکھتے ہیں۔

"خسرو کے حرم میں تین ہزار ہویاں تھیں علاوہ ان ہزار ہالوند ایوں کے جو اس کی خدمت کرتی تھیں اور رقص و سرود کی محفلوں کو زینت بخشیں ان کے علاوہ تین ہزار خدمت گار تھے آٹھ ہزار پانچ سوسواری کے گھوڑے سات سوساٹھ ہاتھی اور بارہ ہزار بار بر داری کے فچر تھے۔ اور جواہرات، سوساٹھ ہاتھی اور بارہ ہزار بار بر داری کے فچر تھے۔ اور جواہرات، سونے کے قیمتی ظروف کا اس سے بڑھ کر اور کوئی شوقین نہ تھا۔ (۲)

علامه ابن اثیرالکامل میں ابن جریر طبری کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وَقِیْلَ ثَلَاثَةُ اللّذِ الْمُزَاَّةِ یَکَاْ هُنَّ وَالاَثُ جَوَادٍ وَکَانَ لَهُ خَمْسُوْنَ اَلْفَ دَابَةٍ وَکَانَ اَدْغَبَ النّاسِ فِی الْجُوَاهِرِ وَالْاَغَافِیْ وَغَیْرِ دَٰلِكَ وَغَیْرِ دَٰلِكَ

''کما گیاہے کہ اس کی تین ہزار ہویاں تھیں اور کئی ہزار کنیزیں،اس کے پاس پچاس ہزار گھوڑے تھے جواہرات اور موسیقی وغیرہ کا وہ از حد شوقین تھا۔ " (۳)

پروفیسر آرتھرنے اس روایت کواپئی کتاب ایران بعمد ساسانیاں میں نقل کیا ہے۔
"ان باد شاہوں کے شاہانہ تکلفات اور فضول خرچیوں کاضیح اندازہ لگانا
آسان نسیں ان کے آخری بادشاہ یزدگرد جس کو مسلمانوں نے فکست

ا - ایران بعد ساسانیال صغیه ۵۴۲

۲ \_ تاریخ الطبری کتاب تاریخ الامم والملوک جلداول جز دوم صفحه ۵۸ امجموعه ۳ \_ الکامل صفحه ۴۹۲ جلداول

دی تھی۔ جب گر فقر ہونے کے خوف سے طیغون (جوان کا پایہ تخت تھا) سے بھاگاتوا ہے ہمراہ ایک ہزار باور چی، ایک ہزار گویے ایک ہزار چیتوں کے محافظ ایک ہزار باز دار بہت سے دوسرے لوگ لیتا گیا یہ تعداد اس کے نز دیک ابھی کم تھی۔

باد شاہوں کی دولت و ثروت عیش و عشرت اور اسراف و نضول خرچی کایہ عالم تھا۔ اب ان کے ایک گورنر کی دولت و ثروت کا قصہ بھی من کیجئے -

خسرونے اپنے دربار یوں اور موبدوں سے پوچھا کہ حاکم آذربائیجان کے پاس زر نفذ کس مذرب ؟

انہوں نے کماکہ ہیں لاکھ دینار جن کی اے پچھ ضرورت نہیں۔

اور مال واسباب س قدر ہے؟

پانچ لا کھ دینار کا سامان ۔ سونے و چاندی کا ہے۔

جوابرات كتنے بي ؟

چھ لا کھ ریٹار کی قیمت کے۔

زمین اور جا گیر کتنی ہے؟

خراسان۔ عراق۔ فارس۔ آؤر بائیجان کا کوئی ضلع اور شہراییا شیں جہال اس کے مکان

سرائيں اور زمينيں نه ہوں۔

گھوڑے اور خچر کتنے ہیں؟

تميں ہزار۔

بھیزیں کتنی ہیں؟

دولاكه-

كتے غلام اور لونڈیاں ہیں جن كواس نے قیت دے كر خریدا ہے؟

ستره سوترک به یونانی اور حبشی غلام به چوده سولوندیال - (۱)

اس سے دوسرے گور نروں اور امراء کی دولت وٹروت کا پچھانداز ولگایا جاسکتا ہے۔ جب ملکی دولت باد شاہوں۔ شنرادوں ۔ شاہی خاندان کے دیگر افراد صوبوں کے

ا - امران بعمد ساسائيال سفي ١٠٥٠ - ٥٠٣

Marfal.com

گور نرول اور امراء کے پاس سمٹ کر آ جائے تو عوام کی غربت و افلاس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

۔ اس آمرانہ ملوکیت کے باعث ایران کے حکمرانوں سے اخلاقی طور پرالیمی گھٹیا حرکتیں سرز د ہوتی تھیں جنہیں پڑھ کر آج بھی شرافت سرجھکالیتی ہے اور عرقِ انفعال میں ڈوب ڈوب جاتی ہے۔

خسروپرویزاور ہرقل قیصرروم کے در میان طویل عرصہ تک جنگوں کاسلسلہ جاری رہا۔
ابتداء میں خسروپرویز کو بے در بے شاندار فتوحات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ رومن ایمپائر کا
بہت بڑا حصہ اس کے زیر تکمین ہو گیاانطاکیہ ، بروحکم جوعیسائیوں کے مقدس مقامات تھا ً ن
پر بھی اس نے قبضہ کر لیااور مقدس صلیب بھی عیسائیوں سے چھین کی۔ اس وقت فتح کے نشہ
سے سرشار ہو کر خسروپرویز نے جو خط ہرقل کولکھااس میں اس کے غرور اور رعونت ، نیز اپنے م
مقابل کے لئے تہذیب وشائنگل سے گرے ہوئے سوقیانہ کلمات پڑھ کر انسان جران رہ جا آ

اس خط کوول ڈیوران نے اپنی مشہور کتاب دی ایج آف فیتے صفحہ ۲۵ اپراور جزل سرپر سی نے اپنی کتاب ہسٹری آف پر شیا کے ص ۸۸ س پر نقل کیا ہے جس کا آگریزی متن درج کر رہا ہوں ۔

"Khusru, greatest of gods and master of the whole earth, to Heraclius his vile and insensate slave. You say that you trust in your god. Why, then, has he not delivered Jerusalem out of my hand? ..... Do not deceive yourself with Vain hope in that Christ, who was not even able to save himself from the Jews, who slew him by nailing him to a cross."

" خسروجو تمام خداؤں ہے سب ہے بڑا خدا ہے اور ساری زمین کا مالک ہے کا محط بنام ہرقل جواس کا کمیینہ اور احمق غلام ہے۔

Martat.com

تم کتے ہو کہ تم اپنے خدا میں یعین رکھتے ہو پھر کیوں اس نے یروشلم کو میرے ہاتھ ہے آزاد نہیں کرایا ہے آپ کواس بے ہودہ امیدے دھو کا نہ دو کہ میج تمہاری امداد کرے گا۔ جواس قائل بھی نہ تھا کہ اپنے آپ کو یہود یوں ہے جنوں نے اسے صلیب پر لٹکایا۔ کیلیں ماریں اور پھراسے قبل کر دیا "

نوشیرواں جو دنیامیں عادل کے لقب ہے مشہور ہے جب وہ سریر آرائے مملکت ہوا تواس نے اپنے سترہ سکے بھائیوں کو قمل کرا دیا۔

ول ۋيوران لكمتاب-

کہ اس نے اپنے تمام بھائیوں اور ان کے تمام لڑکوں کو موت کے گھاٹ اگار دیاصرف ایک کو زندہ رہنے دیا۔ (۱)

ار ان کے معاشرتی حالات

اس سے پہلے ہم ایران کے ذہبی اور سالی حالات کا انتصار کے ساتھ تذکرہ و کر چکے ہیں اب ہم آپ کو ان کی معاشر تی زندگی ہے بھی روشناس کرانا جاہے ہیں آگ۔ قارمین پر واضح

١ - دى ايج آف نيتر صفيه ١٣٠٠

ہوجائے کہ ان کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور حقوق و فرائض کے تعین کی بنیادیں کیا تھیں۔

اس عمد کے ایران کی آرخ کا مطالعہ کرنے ہے یہ چیز پالکل آشکار اہو جاتی ہے کہ ایرانی معاشرہ مختلف طبقات میں منقسم تھا۔ اور ان کے در میان ایسی محکم حد بندیاں تھیں جن کو وہ بآسانی عجور نہیں کر سکتے تھے معاشرہ کے جس طبقہ میں وہ پیدا ہوئے عمر بحروہ اس طبقہ کے ساتھ وابستہ رہنے پر مجبور تھے ان کو اپنا آبلی پیشہ ترک کرنے بھی آزادی نہ تھی۔ اعلیٰ طبقوں کو چند ایس مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں ادنیٰ طبقات کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیک مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں ادنیٰ طبقات کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نہیں راہنماؤں نے ان کو اپنی موجودہ حالت پر شاکر رہنے کے لئے یہ درس دیا تھا کہ ان کے آباء واجداد نے جو پیشہ اختیار کیا تھا۔ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ خدا کی طرف سے ان کو اس پیشہ کو اپنانے کا حکم ملاتھا۔ جو پیشہ خدائی فرمان کے تحت ان کے آباء واجداد نے اختیار کیا تھا۔ ابنان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے چھوز کر کوئی اور پیشہ اختیار کر سکیں چنانچہ پروفیسر ابدان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے چھوز کر کوئی اور پیشہ اختیار کر سکیں چنانچہ پروفیسر آرتھر لکھتے جیں۔

"ایرانی سوسائی کی عمارت دوستونوں پر قائم تھی ایک نبب اور دوسری جائی تھی ایک نبب اور دوسری جائی تھی ایک نبب اور دوسری جائیداد طبقہ نجاء (شرفاء) اور عوام الناس کے در میان نمایت محکم حدود قائم تھیں دونوں کی ہر چیز میں امتیاز تھا، سواری میں اور لباس میں مکان میں باغ میں عور توں اور خدمت گاروں میں "
مکان میں باغ میں عور توں اور خدمت گاروں میں "
نامہ تنسر میں ایک اور مقام پر اس امتیاز کی توضیح یوں کی گئی ہے۔

نجاء کوعام پیشہ وراور ملاز مین سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سواری کی شان و شوکت اور ان کے لباس اور ساز و سامان کی چیک دیک ہے۔
ان کی عور تیس اینے ریشمی لباس سے پیچانی جاتی ہیں ان کے سربطلک محل ۔
ان کی پوشاک ، ان کے جوتے اور ان کے پاجامے ان کی ٹوپیاں اور ان کا شکار اور ان کے دو سرے امیرانہ شوق غرض ہر چیزان کی عالی نسبی کا پیت

رتی ہے۔ (۱)

سوسائی میں ہر شخص کے لئے ایک معیّن مقام تھاساسانی سیاست کا یہ ایک محکم اصول تھا کہ کوئی مخص اپنے اس رہے سے بلند تر رہجے کا ہر گز خواہاں نہ ہو۔ جو اس کو پیدائشی طور پر

ا - ايران بعيد ساسانيال صفحه ١١٨ - ٢١٧

ازروئے نسب حاصل ہے اعلیٰ طبقہ کے افراد کو خصوصی مراعات حاصل تھیں ان کی عالی نسبی اور ان کی غالی نسبی اور ان کی غیر منقولہ جاسکیا دوں کو نقصان پہنچانے بیان کو اپنا تام منتقل کر انے کی کسی کو اجازت نہ تھی بلکہ ان چیزوں کی حفاظت ان سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پروفیسر آرتھر کے قول کے مطابق

"امراء و نجاء کے خاندانوں کی پاک نسب اور ان کی غیر منقولہ جائیدادوں کی محافظت قانون کے ذمہ تھی "۔

شابان ایران کوائی نسبی بلندی کااس قدر شدید احساس تھا کہ وہ صرف اپنی رعایا ہے ہی اپنے آپ کو بلائز نمیں بجھتے تھے بلکہ دو سرے آزاد ممالک کے حکمرانوں کو بھی اپناہم پلہ خیال نہ کرتے تھے بلکہ انسیں اپنے سے فرو ترسیجھتے تھے۔ اس لئے وہ دو سرے ممالک کے باد شاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے اور انسیں اپنے حرم کی زینت بناتے۔ کسی غیر ایرانی باد شاہ کو بھی اپنیوں کارشتہ و بنے سے احراز کرتے۔

عوام الناس کو بیہ اجازت بھی نہ تھی کہ وہ طبقہ امراء میں کسی کی غیر منقولہ جائیداد مکان یا زمین قیمت اداکر کے بھی خرید عمیں۔

شاہان ایر ان حکومت کا کوئی کام کسی نج ذات کے آدمی کو سپر دنمیں کرتے تھے فردو ک فی شاہنامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ '' نوشیروان کو ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روپے کی ضرورت پزی ایک مالدار موچی ہادشاہ کو ایک بزی رقم دینے پر آمادہ ہوا ساسانی عمد کی روایات کی روسے موچی کی ذات بہت پست تھی آہم جنگی ضرورت کے باعث معالمہ طے ہو گیا اور موچی نے روپوں کے توزے اونوں پر لدوا کر مجموا دیے ہادشاہ اس کی خدمت گزاری پر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ روپیہ واپس اوا کرتے وقت اصل زر کے علاوہ ایک معقول رقم ذائد اس اور دی مطاوہ ایک معقول رقم ذائد اس اور کی میں موچی کے دل میں ایک اور امنگ چنگیاں لینے گلی اس نے خواہش خلابی کہ میری اس خدمت کے عوض بادشاہ اس کے بینے کو اپنے دبیروں کے زمرہ میں داخل کر لے میری اس خدمت کے عوض بادشاہ اس کے بینے کو اپنے دبیروں کے زمرہ میں داخل کر لے افریس کی ایس خواد ہے اور جن خیاات کا اظہار کیاان کو فردو می نے اپنے ان اشعار میں لکم کیا ہے۔

MarlaLegin

به بحوفر: ند مابرنشیند به تخت و بیربها ندنش میروز بخت

'' کہ جب ہمارا ہیٹا تخت نشین ہو گاتوا ہے ایسے دبیر یعنی وزیر کی ضرور ت ہو

گی جونیک بخت ہو۔ "

۔ ہنریا بداز مرد موز آفروش سپار دبدوچیٹم بیناد گوش "وہ جب جوتے بیچنے والے محض سے مشورہ کرے گاتوا پی دیکھنے والی آئکھیں اور سننے والے کان اس کے سپر دکر دے گا۔ "

بدست خرد مند مرد نژاد نماند جزاز حسرت و سرد باد
"الیے مشیراور وزیر کی وجہ سے عقلند انسان کو حسرت و نامرادی کے بغیر اور پکھے حاصل نہ ہوگا۔ "

۔ بمابر پس مرگ نفرس بود پٹو آئین ایں روز گار ایں بود "اگر میں نے اس دستور کو یعنی پنچ ذات کے لوگوں کو دبیر بنانامنظور کر لیاتو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھ پر نفرس بھیجیں گے "۔ (۱)

عام طور پر نچلے طبقہ کاکوئی فرد اعلیٰ طبقہ میں منتقل نہیں ہو سکتا تھالیکن اگر کسی شخص میں کوئی غیر معمولی جو ہر ہو تا تواس کا طرح طرح سے امتحان لیاجا آباگر وہ ان آز مائٹوں میں پور ااتر تا تو پھر اس کو اعلیٰ طبقہ میں داخل ہونے کی اجازت ملتی۔ لیکن عملاً شاذ و ناور ہی ایسا ہو تا تھا۔

جن اخمیازات کا ابھی تک ذکر ہوا ہے یہ ان طبقات میں پائے جاتے تھے جوار انی قومیت کے حال تھے اور یمال کے اصلی باشندے تھے۔ لیکن ایر انیوں اور غیر ایر انیوں کے در میان بھی اخمیازات کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی اس کی کیفیت ہم کو ان نسکوں کے خلاصہ سے معلوم ہوتی ہے جو ضائع ہو بچے ہیں مثلاً جب بھی ایر انیوں کو کفار کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کا موقع ملیاتواس کے لئے خاص نہ ہی احکام و تواعد تھے جن کی بجا آوری اور پیابندی ضروری تھی غیر ایر انی ملازموں کی شخواہ اس ملازم کی شخواہ سے مخلف ہوتی تھی جو پابندی ضروری تھی غیر ایر انی ملازموں کی شخواہ اس ملازم کی شخواہ سے تعلق رکھتا ہو۔

### خاندان

خاندان کی بنیاد تعد داندواج پر تھی ایک فخص کو متعد د بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہر مخص اپنی آ مدنی کے مطابق بیویوں کی تعداد مقرر کر سکتاتھا۔ غریب آ دی کوایک بیوی پر

ا - ایران بعد ساسانیال صغی ۲۲ م ۲ سرم

قناعت کرنا پرتی تھی۔ خاوندگھر کامالک اور خاندان کاسربراہ ہو ہاتھا۔ ساری بیویوں کو بکسال درجہ نسیں دیاجا ہاتھا۔ بلکہ بعض کو بعض پر خصوصی انمیازات حاصل تھے۔ ایک بردی بیوی ہوتی تھی جس کو '' زن پادشاہی ہا'' کتے تھے وہ دوسری بیویوں سے افضل سمجی جاتی تھی اور اس کے خاص حقوق تھے اس کے علاوہ دوسری بیویوں کا درجہ بہت کم تھاان کو '' زن چگاری ہا'' کتے تھے لینی خدمت گار بیوی ان کے قانونی حقوق بردی بیگم کے حقوق سے مختلف تھے خاوند پر لازم تھا کہ اپنی بیاہتا ہیوی کو عمر بھر نان و نفقہ دے۔ (۱)

ضدمت گار بیوی کی صرف اولاد نریند کو خاندان میں داخلہ کاحق مل سکتا تھا۔ (۲)

ایران میں زمانہ قدیم ہے یہ دستور تھا کہ عور توں کی حفاظت کے لئے
مردوں کو ملازم رکھا جا آ تھالیکن یونان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور
داشتہ عور توں کور کھنے کا طریقہ عام تھا ہے نہ صرف ندہ با جائز قرار دیا گیا
تھا بلکہ یہ ایرانیوں کی ساجی زندگی کالازی خاصہ بن گیا تھا۔ (۳)
اولاد کے بارے میں ان کایہ وستور تھا کہ لا کا جب بحک بالغ نہ ہو جا آبادر
لازکی بیابی نہ جاتی ان کی پرورش اور محمد اشت باپ کی ذمہ داری تھی بچہ
پیدا ہونے پر خاص نہ بھی رسوم اوا کی جاتیں اور صدقے دیئے جاتے لیکن
لاکی کے پیدا ہونے پریہ وحوم دھام نظر نہ آتی۔ بچے کو نظر بدے بچانا
ضروری سمجھا جا آتھا بانحسوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی
ضروری سمجھا جا آتھا بانحسوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی
عور ہے اس کے پاس نہ آئے آگر اس کی شیطانی تا پائی بچے کے لئے بہ بختی
عار تاس کے پاس نہ آئے آگر اس کی شیطانی تا پائی بچے کے لئے بہ بختی
عار تاس کے پاس نہ آئے آگر اس کی شیطانی تا پائی بچے کے لئے بہ بختی

لزگ کی ند ہبی تعلیم ماں کافرض تھا۔ لیکن اس کی شادی کر ناباپ کے فرائعن سے تھااگر باپ زندہ ند ہو تو پھر لزگ کی شادی کسی اور محفص کے پیرد کی جاتی تھی لڑک کوخود اپنے شوہر کے اجتماب کا حق نہ تھا۔

۱ ، ایران بعد ساسانیال صغی ۲۲۵

۰ ، ایران بعید ساسانیال صفی ۴۲۸

٣ . 'يَوْشْ رِيوِلْ لَمِهِ صَلَّى ١٢ اجلد ٣

۴ . انیان بعید ساسانیال منفی ۴۲ م

پروفیسر مذکور لڑکے ، لڑک کی شادی کی عمر کے بارے میں لکھتے ہیں " "مثلنی عموماً بچین کی عمر میں ہوتی تھی اور شادی نوجوانی میں کر دی جاتی متحی پندرہ سال کی عمر میں لڑک کا بیابا جانا ضروری تھا۔ (1)

## محرمات کے ساتھ نکاح

ایران میں محرمات بنی ، بمن وغیرہ کے ساتھ شادی کوند ہی طور پر جائز سمجھاجا اتھااور اس فتم کی شادی خویذوگدس کہ ملاتی تھی۔ ایرانیوں کے ہاں اس فتم کی شادی کی رسم بہت دیریہ ہے چنا نچے ھی نشیوں کی آریخ میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں ان کی ند ہجی کتابوں میں اس شادی کی بردی عظمت بیان کی گئی ہے اور کما گیاہے کہ ایس مزاوجت (شادی) پر خداکی رحمت کا سابی پڑتا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے نرسی برز مہر مفسر کا بیاں تک وعوی ہے کہ خویذ و گدس سے کبائر کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایرانیوں کے ہاں عمد مور نمین سامانی میں محرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تصدیق نہ صرف معاصر مور نمین سامانی میں محرمات کے ساتھ شادی کی رسم کی تصدیق نہ صرف معاصر مور نمین مثلاً اگاتھیاس وغیرہ کے بیان سے ہوتی ہے بلکہ اس عمد کی تاریخ میں ایسی شادی کی مثالی بھی موجود ہیں مثلاً ہمرام چوہیں نے اور مران گشنہ ہے اس فتم کی شادی اس فتم کی مثالی کیں۔ (۲)

سرری بسزی آف پرشیامی لکھتے ہیں

کہ بہمن نے اپنی بمن ہائی سے شادی کی اس کے بطن سے اس کے مرنے کے بعد دار اپیدا ہوا۔ ( س )

لیکن علامہ طبری نے لکھا ہے حمائی یا ( خمانی ) اس کی بیٹی تھی۔ اور وہ اس سے حاملہ ہوئی۔ جب بھمن مرنے لگا تواس کی بیٹی جو اس کی زوجہ بھی تھی نے کما کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے تم اس کی تاج پوشی کرواور اس کو اپنا وارث تخت بتاؤ۔ ( \* ))

ا - ایران بعد ساسانیاں صفی ۳۳۳

۲ - ایران بعد ساسانیال صغه ۴۲۹ - ۴۲۸

۳۷ بسنری آف پرشیاصفی ۳۹۱

سے طبری جزدوم صفحہ س

یزدگر دووم نے اپنی بنی سے شادی کی کافی عرصہ اے اپنی بیوی بنائے رکھا پھر اس کو قتل کر دیائے راس کو قتل کر دیائے راس کے علاوہ کسی اور دیائے راستی فتر ہب کے علاوہ کسی اور نہیں ہوزر تشتی فد ہب کے علاوہ کسی اور فد ہب سلک تھے انہوں نے بھی اس رواج کو اپنا لیا۔ اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شادیاں رچانا شروع کر دیں حالاتکہ ان کے فد ہب کی روسے یہ فعل قطعاً ممنوع اور حرام تھا۔ پروفیسر آر تحر لکھتا ہے۔ اور حرام تھا۔ پروفیسر آر تحر لکھتا ہے۔

ایران کے عیسائیوں نے زر تھتیوں کی دیکھا دیکھی محرمات کے ساتھ شادی کرنے کی رسم افتیار کرلی تھی۔ حلائکہ یہ امران کی شریعت کے بالکل خلاف تھا۔ (۱)

"شوہر مجاز تھا کہ اپنی ہوی یا ہویوں میں سے ایک کو خواہ وہ بیاہتا ہوی ہی کیوں نہ ہو گئی دوسرے مخفی کوجوانقلاب روزگار سے مختاج ہو گیاہواس غرض کے لئے دے وے کہ وہ اس سے کسب معاش کے کام میں مدد لے اس میں عورت کی رضا مندی کا حاصل کرنا ضروری نمیں ہو آ۔ اس علاضی از دواج میں جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کی سمجی جاتی تھی یہ مغاہمت ایک باضابط قانونی اقرار نامے کے ذریعہ سے ہوتی تھی اس فتم کامعلمہ وانسانی ہمدر دی کے ذیل میں شامل کیاجا آتھا یعنی یہ کہ ایک مختاج ہم نہ ہب کی مددی۔ " (۲)

البیرونی نے کتاب السند میں ان کے ہاں مروج از دواج بدل کے ایک قانون کاؤکر کیا ہے جس کو نامہ تنسر ، کے مصنف نے ذکر کیا ہے ۔ پروفیسر آر تھرنے البیرونی کی کتاب السندے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے ۔

'' جبایک مخص مرجائے اور اس کی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس کے معاملہ پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی شادی

ا - ایران بعد ساسانیاں منی اے ٥

۲ . ایران بعید ساسانیان منو ۲۳۷ - ۳۳۷

متعنی کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ کر دی جائے۔ اور اگر بیوی نمیں ہے تواس کی لڑی یا اور کوئی قریب کے رشتہ کی عورت کواس کے قریب ترین رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے اگر رشتہ کی کوئی عورت نہ مل سکے تو پھر متعنی کے مال سے مہر ادا کر کے کسی غیر عورت کواس کے رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے ایس شادی سے جو لڑکا ہوگا وہ کواس کے رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دیا جائے ایس شادی سے جو لڑکا ہوگا وہ متعنی کا جو محض اس فرض کو ادا کرنے سے خفلت کرے گا وہ بیشار جانوں کے قبل کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور بھیشہ بیشہ کے متعنی کی نسل اور نام کو مثائے گا۔ (۱)

# ار ان کے معاشی حالات

معاشی لحاظ سے ایر انی سوسائی دو طبقوں میں علی ہوئی تھی ایک طبقہ امراء، رؤساء، جا کیرداروں اور فوجی جرنیلوں کامراعات یافتہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس سارے ملک کی دولت سمن کر آگئی تھی۔ دوسراطبقہ ایر ان کے عوام کا تھا جن میں کاشتکار۔ مزدور۔ دستکار اور دوسرے لوگ متھان کے مقدر میں مفلسی اور محرومی لکھ دی گئی تھی۔ وہ صدیوں سے اس چکی میں پس لوگ متھان کے مقدر میں مفلسی اور محرومی لکھ دی گئی تھی۔ وہ صدیوں سے اس چکی میں پس رہے تھے دور دور تک اس مصیبت سے رہائی پانے کی اشیس کوئی امیدی کرن نظر نہیں آری تھی۔

اگر چہ ایران کا سرکاری فد بب زر تشتی تھا، اور اس کی شریعت میں زراعت کو بری ابھیت حاصل تھی ان کی فد بھی کتابوں میں اس پیشہ کوعظیم اور مقد س پیشہ کما گیا تھا۔ اس کے باوجود کسانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اپنی زمین کے ساتھ بندھے رہتے تھے ان سے ہر طرح کی بیگر اور جبری خدمت کی جاتی تھی جب فوج کسی میدان جنگ کی طرف کوچ کرتی تو ان ب چلاے کسانوں کے بڑے بڑے گروہ ان کے پیچھے گھٹے چلے جاتے آکہ فوجیوں کی خدمت بجا لائیں لور ان کے ہر حکم کی تھیل کے لئے حاضر رہیں۔ اس پر مزید ستم میہ کہ ان غریبوں کی کسی حملے تھا۔ ان غریبوں کی کسی حملے تھا۔ ان خریبوں کی کسی حملے تھا کہ تو اور موت کا حملے تھا مراء ، اپنے زیر فرمان کسانوں ۔ غلاموں اور رعایا کی زندگی اور موت کا اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتے تھے۔ کسانوں کا تعلق بڑے زمینداروں کے ساتھ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتے تھے۔ کسانوں کا تعلق بڑے زمینداروں کے ساتھ

ا - ایران بعد ساساتیاں صنحه ۳۳۸

تقریباً دیما ہی تھا جیسے غلاموں کا تعلق اپنے آقاؤں کے ساتھ ۔ وہ اس بات کے بھی یا بند تھے کہ بوقت ضرورت فوجی خدمات انجام دیں۔

نیکسوں کاسلد ختم ہونے میں نہیں آ تاتھا۔ نت نے نیکس کاشکاروں پرلگائے جاتے تھے جنہوں نے ان کی کمرتوڑ دی تھی۔ اس لئے بہت سے کاشکاروں نے زراعت کا پیشہ ترک کر دیا۔ اگر چہ فوج میں بھرتی ہونے سے نیکسوں کا بوجھ کم ہو جا آتھا لیکن انہیں ان ہے مقصد اور خونریز جنگوں سے کوئی دلچپی نہ تھی۔ جن میں حکمران طبقہ نے اپنی رعایا کو ہروقت الجھار کھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عبادت گاہوں اور خانقا ہوں میں پناہ لینا شروع کی اس سے بے روز گاری اور جرائم کی گرم بازاری میں روز بروز اضافہ ہو آ جا آتھا۔ لوگ ناجائز طریقوں سے رویہ بور نے بی بور نے کی بیاری کابری طرح شکار ہوگئے تھے۔

بیں بیرونوشرواں جو تاریخ میں نوشرواں عادل کے نام سے مشہور ہے اس نے ایران کے لگان کے نظام میں اصلاحات کیس۔ لیکن ان اصلاحات سے کسانوں کی مشکلات اور عوام کا بوجھ کماں تک کم ہوااس کے بارے میں پروفیسر آرتھرکی رائے ملاحظہ فرمائے وہ لکھتے ہیں۔

خرو نوشیواں کی مالی اصلاحات میں بے شک رعایا کی نبعت خرائے کے
مفاد کو زیاد ہ محوظ رکھا گیاتھا، عوام الناس ای طرح جمالت اور عمرت میں
زندگی بسر کر رہے تھے جیسا کہ زمانہ سابق میں، باز مطبیٰ فلنی جو شہنشاہ کے
ہاں آکر پناہ گزیں ہوئے تھے ایران سے جلد بر داشتہ خاطر ہو گئے
ایرانیوں کی بعض رسموں مثلاً تزوج محربات کی رسم یالاشوں کو
جموں پر کھلا چھوڑ وینے کی ذہبی رسم نے ان کو برہم کیالیکن محض یہ
رسمیں نمیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو ایران میں رہنا ناگوار ہوا۔ بلکہ
زات پات کی تمیزاور سوسائی کے مختلف طبقوں کے در میان ناقابل عبور
فاصلہ اور ختہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے در میان ناقابل عبور
فاصلہ اور ختہ حالی جس میں نچلے طبقوں کے لوگ زندگ بسر کر رہے
فاصلہ اور ختہ حالی جس میں نو کھے کروہ آزر دہ خاطر ہوئے طاقتور لوگ
تھے۔ یہ وہ چزیں تھیں جن کو دکھے کروہ آزر دہ خاطر ہوئے طاقتور لوگ
کروروں کو دباتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بہت ظلم اور بے رحمی کا

زرتنتی نہ ہب میں کتے کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اوستا کے ایک نب ( حصہ ) میں ایک پورا

ارِان بعد ساسانیاں صنی ۵۹۰ - ۵۸۹

باب ہے جس میں ربوڑ کے کتے کی حفاظت کے لئے قوانمین بیان کر دیئے گئے ہیں لیکن ایک کسان جوانسان ہے اسکے حقوق کی پاسبانی کاکوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔

ستم بالائے ستم بیکہ محصول اور لگان ادا کرنے کا تقریباً سارا ہو جھ اس طبقہ پرلاد دیا گیاتھاجو پہلے ہی غربت وافلاس محرومیوں اور مجبوریوں کے فکنچہ میں کسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا خسرو نوشیرواں جو آریخ میں نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہے اس نے لگان کے بارے میں جو اصلاحات کیں ان کے مطابق ایران کے عوام کو دو قتم کے محصول اوا اصلاحات کیں ان کے مطابق ایران کے عوام کو دو قتم کے محصول اوا کرنا پڑتے تھے ایک خراج جو زمین کی پیداوار سے لیاجا آتھاد وسرا جزیہ لیکن ایران کے سات بڑے خاندان جی شام فیان خاندان بھی شامل تھاان محصولوں سے مشتیٰ تھے اس طرح امراء عظام جن کو العظاء کیاجا آتھا انہیں سرکاری محصولوں سے میں کر دیا گیا تھا بلکہ تمام فوجی سپاہی سرکاری محمولوں سے میں کر دیا گیا تھا بلکہ تمام فوجی سپاہی سرکاری عمدہ دار آتش کدوں کے گران نذہب کے نمائند سے اور وہ اشخاص جو شمنشاہ ایران کے محضی طازم تھے ان محصولوں کی ادائیگی پر مجبور نہ شمنشاہ ایران کے محضی طازم تھے ان محصولوں کی ادائیگی پر مجبور نہ تھے۔ (1)

آپ بآسانی اندازہ لگا کتے ہیں کہ جولوگ وسیع و عریض جاگیروں کے مالک تھے جن کے پاس دولت کے انبار تھے جو باسانی حکومت کے فیکسوں اور واجبات کوارا کر سکتے تھے انہیں تو ان فیکسوں کی ادائیگی سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا تھا اور سلرا بو جھ نادار اور مفلوک الحال عوام پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے امیراور غریب میں جو فلیج پہلے بھی وسیع تھی وہ مزید وسیع ہوگئی اور عوام کو حکومت کے لگان ادا کرنے میں گوناگوں دقتوں اور پریشانیوں کاسامنا کرنا پڑتا تھا۔

آر تحر لکھتے ہیں۔

گورنمنٹ کی آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع خراج اور مخصی نیکس تھے مخصی مخصی مخصی کیکس تھے مخصی نیکس تھے مخصی منگس کی ایک خاص رقم سلانہ مقرر ہو جاتی تھی جس کو محکمہ مالیات مناسب طرح ہوتی طریقہ سے ادا کنند گان پر تقسیم کر دیتا تھا خراج کی وصولی اس طرح ہوتی تھی کہ زمین کی پیداوار کا حساب لگا کر ہر ضلع سے اس کی زر خیزی کے تھی کہ زمین کی پیداوار کا حساب لگا کر ہر ضلع سے اس کی زر خیزی کے

ا ـ نقوش ( رسول نمبر) صغحه ١١ جلدسوم

مطابق چھے حصہ ہے ایک تمائی تک لے لیاجا تا تھابایں ہمہ خراج اور قیکس کے لگانے اور وصول کرنے میں محصلین، خیات اور استحصال بالجبر کے مرتکب ہوتے تھے اور چونکہ قاعدہ نہ کورہ کے مطابق البیات کی رقم سال باللہ مختلف ہوتی رہتی تھی یہ ممکن نہ تھا کہ سال کے شروع میں آ مہنی اور خرچ کا تخمینہ ہو سکے ببااو قات نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ او حر جنگ چھڑ می اور او حر وبیہ ندار دالی حالت میں پھر غیر معمولی فیکسوں کالگانا ضروری ہو جاتا تھا اور تقریباً ہیشہ اس کی زو مغرب کے مال دار صوبوں خصوصاً بابل پر برتی تھی۔ (۱)

مختلف قتم کے لگانوں ، نیکسوں ، خراجوں ، اور دیگر ذرائع سے سر کاری خزانہ میں جو رولت جمع ہو آل میں ہو رولت جمع ہو آل اس میں ہے ہوتی اس میں ہے بہت کم حصہ عوام الناس کی فلاح و بہود کے لئے خرچ کیاجا آتھا جو سلاطین آئین جمال بانی ہے آگاہ تھے وہ تو ملک میں سز کیس بنانے ۔ دریاؤں پر پل تعمیر کرنے ۔ ذریر کاشت زمینوں کو آبپاش کرنے کے لئے وریاؤں سے نسریں نکالنے اور بند تھے۔ تعمہ کرنے کی طرف کافی توجہ دیتے تھے۔

نوشرواں جب تخت نشین ہوا تواس نے برزهمبر کو جواس کے لاکے کا آلیق تھا پناوزیر بنایا
اس نے جاگیرداروں کی فراہم کر دہ غیر منظم فوج پر اعتبار کرنے کے بجائے ایک باقاعدہ فوج منظم کی جس کو جنگ کے قواعد و ضوابط کی تعلیم دی گئی اوراس کواس قابل بنادیا گیا کہ وہ ہمہ و قت اپنے ملک کے دفاع کے لئے اور دشمن کے کسی ناگمانی حملہ کو پہا کرنے کے لئے تیار ہ ہے۔
اس نے شروں کو پانی فراہم کرنے کے لئے زرعی کھیتوں کی آبیاشی کے لئے ڈیم تقبیر کئے اور نمرس کھدوائیں اس نے بست می بنجرز مینوں کو قابل کاشت بنایا اوران زمینوں میں کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کو مولیثی آلات کشاور زی اور جنج فراہم کیے۔ اس نے پلوں اور سزگوں کی مرمت کی اور ان کی حفاظت کا بندوب سے کر کے تجارت کو بڑا فروغ دیا۔ اس نے اپنی سلای مرمت کی اور ان کی حفاظت کا بندوب کے لئے وقف کر دی اس نے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے اس نے کے کئے اس نے عمر مربت کے لئے اس نے سرکاری خزانہ سے فنڈز مہیا گئے میتم اور غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اس نے عکومتی حکومتی سطح پر اجتمام کیا اس نے اپنی فیاضی اور دریا دلی سے اپنار داکر و فلسفیوں۔ طبیبوں اور عکومت کے دور دراز علاقوں سے اپنے پاس جمع کیا اور ووان کی محفل علم دوست لوگوں کو ہنداور یونان کے دور دراز علاقوں سے اپنے پاس جمع کیا اور ووان کی محفل علم دوست لوگوں کو ہنداور یونان کے محفل

ا \_ ار ان بعد ساسانیان منی ۱۶۰ ـ ۱۵۹

منعقد کر آاورعام زندگی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کر آ۔ اس کی ایک محفل میں بیہ سوال پیش کیا گیا کہ سب سے بڑی بدشمتی کیا ہے؟ بوتان کے ایک فلسفی نے اس کا یوں جواب دیا۔ مفلسی اور بڑھاپے کی کمزوری ایک ہندو نے جواب دیا کہ ایک پیار جسم میں پریشان دل

آخر میں خسرو کے وزیر برزجمہرنے کہامیرے نقط نظرے سب سے بردی بدتستی ہے ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی کے انجام کو قریب آتے ہوئے دیکھے اس سے پیشتر کہ اس نے کوئی نیک کام کیاہو۔ سب حاضرین اور خود نوشیرواں نے اس جواب کو بہت پیند کیا۔ (۱)

کیکن بہت کم ایسے سلاطین تھے جو ملکی آ مدنی کور فاہ عامہ پر خرچ کرتے۔ بادشاہ کااپناذاتی خرانہ بھی ہو آجس میں قیمتی اشیاء جمع کی جاتیں غیمت کاسلا امال بادشاہ کی ذاتی ملکیت شار ہو آ۔ بعض وسیع و عریض جا گیریں بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہوتیں جس سے اس کو بے بناہ آ مدنی ہوتی۔ علاقہ آ رمینیا کی سونے کی کانوں کی سلامی آ مدنی تھے اس آ مدنی تھی۔ با قاعدہ نیکسوں کے علاقہ آ رمینیا کی سونے کی کانوں کی سلامی آئین کے مطابق عید نوروز معادہ درعایا سے نذرانے لینے کابھی دستور تھاجس کو آئین کمتے تھے اس آئین کے مطابق عید نوروز اور مسرگان کے موقعوں پر لوگوں سے جبرا تھائف وصول کئے جاتے تھے " (۲)

اس بے بناہ آمدنی کے باعث بادشاہوں کی زندگیاں عیش و عشرت میں گزرتی تھیں تکلفات زندگیاں میش و عشرت میں گزرتی تھیں تکلفات زندگی اور تعیشات اور سامان آرائش کی وہ بستات تھی اور اس میں ان باریکیوں اور تکته شجیوں سے کام لیا جاتا تھا ، کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ فارسی موڑخ شاہین مکار یوس کے بیان کے مطابق کسری برویز کے پاس بارہ ہزار عورتیں تھیں بچاس ہزار اصیل گھوڑے ، اس بیان کے مطابق کسری برویز کے پاس بارہ ہزار عورتیں تھیں بچاس ہزار اصیل گھوڑے ، اس قدر سامان تعیش ، محلات ، نقد وجواہرات تھے کہ ان کا ندازہ لگانا مشکل تھا محل اپنی شان و شکوہ .

اور عظمت میں جواب نسیں ر کھتاتھا۔ مکاریوس لکھتاہے

" آرخ میں مثال نمیں ملتی کہ کسی بادشاہ نے ان شاہان ایر ان کی طرح داد عیش دی ہو۔ مور خین نے فرش بمار کی ( جس پر بیٹھ کر امراء ایر ان موسم خزاں میں شراب پیتے تھے ) تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے " یہ ساٹھ گز مربع تھا۔ تقریباً ایک ایکڑ زمین کو گھیر لیتا اس کی زمین سونے کی تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی گلکاری تھی۔ زمین سونے کی تھی جس میں جا بجاجوا ہرات اور موتیوں کی گلکاری تھی۔

ا۔ دی ایج آف فیتہ صفحہ ۱۳۵ ۲ ۔ ایران بعد ساسانیاں صفحہ ۱۶۱ چہن تھے جن میں پھول دار اور پھل دار در خت قائم تھے در ختوں کی لکڑی

ہونے کی ہے حریر کے ، کلیاں سونے چاندی اور پھل جوابرات کے بتائے

گئے تھے ارد گرد ہیرے کی جدول تھی در میان میں روشیں اور نہریں بنائی

گئے تھے ارد گرد ہیرے کی جدول تھی در میان میں روشیں اور نہریں بنائی

گئے تھے ارد گرد ہیرے کی جدول تھی در میان میں آجداران آل

ساسان اس گلشن ہے خزاں میں بینے کر شراب پاکرتے ۔ اور دولت کا

ایک حیرت انگیز کر شمہ نظر آیا۔ جو زمانہ نے مجمعی اور کمیں نہ دیکھا

تھا۔ "(1)

بادشاہوں کے علاوہ ان کے امراء اور رؤساء بھی داد عیش دینے میں ایک دوسرے سے
بازی لے جانے میں کوشاں رہتے تھے۔ ان کے لباس از حدقیمتی ہوتے تھے اور اس سے ان کی
جلالت شان کا انداز ولگا یا جا آتھا۔ اور اگر کوئی امیر کبیر آ دمی اپنی شان کے مطابق لباس نہ پہنتا
تواس کو حقارت کی نظرے دیکھا جا آباور اسے سنجوس و بخیل کمہ کر مطعون کیا جا آبان کے امراء
جو کلاہ سریر پہنتے تھے اس کی قیمت ایک لاکھ ہوتی تھی جس میں جو اہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے۔

## ار ان کی اخلاقی حالت

ار ان کے معاشرتی اور معاشی حالات کا جائزہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اظاتی کحاظ ہے بھی ار انی معاشرہ زوال وانحطاطی گری پہتیوں میں گر چکاتھا۔ جس معاشرہ میں بنی اور بمن کوائی منکو حہ بناتا گوارا کر لیا جاتا ہو، بلکہ اے باعث رحمت آسانی خیال کیا جاتا ہو۔ اور جس معاشرہ میں اپنی بیوی کو عاریتا اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا ایک پہندیدہ اور جس قابل تعریف فعل ہووہاں صبط نفس کے بارے میں سوچنا، اور جنسی ہے راہروی پر کوئی قد غن لگتا کیو گر ممکن ہو سکتا ہے اس لئے زنا، بدکاری کاعام رواج تھا۔ شراب کھلے بندوں نی جاتی تھی بلکہ نہ ہی تقریبات میں اس کو بزے اجتمام ہے حاضرین کی تواضع کے لئے پیش کیا جاتی تھا۔ ان معاشی تاہمواریوں ، اور معاشرتی ہے راہرویوں کے باعث مزدک کو اپنا فلف بیش کرنے کی معاشی تاہمواریوں ، اور معاشرتی ہے راہرویوں کے باعث مزدک کو اپنا فلف بیش کرنے کی جہارے ہی ہوئی اور اے ناقائی تصور کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ جہارے ہی متعفن تھاذراسی ہوشیاری اور عمیدی ضروت تھی جواس معاشرے کو بھٹ

ا ، دی ۶۶ آف نیته سنی ۱۳۹

کے لئے پیوند خاک کرنے کے لئے کانی تھی چنا نچہ مزدک نے جو مورخ طبری کے قول کے مطابق نیشاپور کارہنے والا تھا۔ یہ اعلان کر دیا کہ تمام انسان مساوی ہیں گئی کو کئی پر کوئی فوقیت اور امتیاز حاصل نہیں۔ ہروہ چیزجوا کی انسان کو دو سرے انسان سے بالاتر کر دے وہ اس قاتل ہے کہ اسے مثاکر رکھ دیا جائے اس دعوت ہیں ایک تلخ حقیقت تھی اور وہاں کی مظلوم، محروم اور ہے بس آبادی بوی ہے آبی ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار تھی۔ مزدک نے کماصرف دو چیزیں ایک ہیں جوانسانوں کو مختلف طبقات ہیں تقسیم کرتی ہیں۔ اور ان کے در میان ناجائز امتیازات کی دیواریں چن دی ہیں۔ وہ ہیں جائیداد اور عورت۔ کیونکہ سب انسان مساوی ہیں اس لئے کئی مختص کو کئی جائیداد پر خصوصی حقوق ملکیت حاصل سب انسان مساوی ہیں اس لئے کئی مختص کی منکوحہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ انسانی مساوات کا یہ نہیادی تقاضا ہے کہ نہ کوئی جائیداد کری ملکیت ہو اور نہ کوئی عورت کئی ایک مخصوص بنیادی تو میں ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوی سب کے لئے مشترک ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوی سب کے لئے مشترک ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوی سب کے لئے مشترک ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوی سب کے لئے مشترک ہے اور ہرایک اس سے استفادہ کر سکتا ہوی سب کے لئے مشترک ہے ہر مخص اس سے تستی اور لذت اندوزی کر سکتا

یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جنہیں اس عریاں ہے باک کے ساتھ بیان کرنے گ آج تک کی کو جرآت نہ ہوئی تھی لیکن مزدک ذمانہ شناس تھا معاشرہ جن مصائب و آلام میں جکڑا ہوا تھا۔ اور صدیوں سے کراہ رہا تھا۔ اس نے ان کا صحح اندازہ لگایا۔ اور ان دو چیزوں کے تقدس کو پارہ پارہ کر کے ان سب کو ایک متاع مشترک بنادیا۔ ایران کے مفلس عوام جو امراء، رؤساء اور شنزا دگان کے فلک ہوس اور شاندار محلات کو دیکھتے اور دل مسوس کر رہ جاتے۔ ہررات وہاں جو ہزم عیش و طرب حبائی جاتی ان کے بارے میں وہ سنتے اور حسرت کی آہ بھر کر رہ جاتے۔ زر وجو اہر اور اشرفیوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کی آئکھوں میں یاس کے آنسو بھر آتے جاتے۔ زر وجو اہر اور اشرفیوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کی آئکھوں میں یاس کے آنسو بھر آتے منی ندگی کی ساری پابندیاں بالائے طاق رکھ دی گئی ہوں اور ہر مختص ہر عورت کو آپی ہوس کا جنسی زندگی کی ساری پابندیاں بالائے طاق رکھ دی گئی ہوں اور ہر مختص ہر عورت کو آپی ہوس کا شکار بنانے کا قانو نا حق دار بنا دیا گیا ہو ان چیزوں نے اس دعوت کی گشش کو دو شکار بنانے کا قانو نا حق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آئشہ بنادیا۔ اور لوگ جوق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آئشہ بنادیا۔ اور لوگ جوق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آئشہ بنادیا۔ اور لوگ جوق در جوق اس نگ انسانیت تحریک میں شامل ہونے گئے۔ آئی اس تحریک کو کامیاب بنانے اور بردی ہوئی مقتدر ہستیوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے اپنیاس تحریک کو کامیاب بنانے اور بردی ہوئی مقتدر ہستیوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے

کے لئے مزدک نے ہر قتم کی فریب کاری کوروار کھا۔ چنانچہ اس نے اس مرکزی قربان گاہ کے

نیچ جمال ند ہجی رسوم بڑی عقیدت سے اواکی جاتی تھیں۔ ایک عاربنائی اور اس عار میں اپنے ایک شریک کار کے تعاون سے بید چکر چلا یا کہ اس کو وہاں چھپادیا اور ایک شوب کے ذریعہ اس کار ابطہ حاضرین سے قائم کر دیا اب وہ لوگوں کے سامنے بید ظاہر کر آ کہ وہ اپنے معبود سے سوال کر رہا ہے۔ اور اس کا معبود اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشور اور سربر آور دہ لوگ اس کے اس کر میں گرفتار ہو جاتے۔ اور اس کے ان باطل نظریات کو صدق دل سے قبول کر لیتے۔ یہاں تک کہ کیقباد کسری ایران جب اس قربان گاہ پر رسوم عبادات انجام دینے کے لئے حاضر ہوا تو مزدک نے بڑی ہوشیاری اور مہارت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کو فدا کافر ستادہ سمارت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کو فدا کافر ستادہ سمارت کے ساتھ اس کے سامنے ہی ڈرامہ کیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کو فدا کافر ستادہ سمبر کراس کی بیعت کر لی۔ اور اس کے معقد بن میں شامل ہوگیا۔ (۱)

کیقباد نے اپنی مملکت کے تمام و سائل مزدگ کے ند ہب کو فروغ دینے کے لئے و قف کر دیئے مورخ شمیرعلامہ ابن افیر نے اپنی کتاب الکائل میں مزدک کا حال ذر اتفصیل ہے تحریر کیا ہے ان کی عربی عبارت کاتر جمہ پیش خدمت ہے۔

۱ . بسن ک آف پرشیامنی ۴۴۲

حیاسوز تجویز پرنہ صرف مید کہ غیظ و غضب یا کسی تاپہندیدگی کا اظہار نہ کیا بلکہ اس کی اس تجویز کو جیل کر لیا۔ نوشیروال کو پہتہ چلا تو وہ اپنی مال کی اس بے عزتی پر بے چین ہو گیا اور انتہائی نیاز مندی کے ساتھ حزدک کی خدمت میں گیا اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے آبارے اس کے پاؤل کو بو سے دیئے اور بڑی لجاجت سے عرض کی کہ وہ اس کی مال کی آبر وریزی نہ کرے۔ پاؤل کو بو سے دیئے اور بڑی لجاجت سے عرض کی کہ وہ اس کی میں دکر دے گا۔ تب جاکر اس کو اس میں ان کے عوض جو پچھواس کے پاس ہے وہ اس کے میرد کر دے گا۔ تب جاکر مزدک اس حرکت سے باز آیا اور اس کی مال، تمام اہل ایر ان کی مادر ملکہ کو چھوڑ دیا۔

مزدک نے اس کے علاوہ حیوان کے ذبیحہ کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ انسان کو اپنی خوراک کے لئے انسیں چیزوں پراکتفاکر ناچاہئے جوز مین اگاتی ہے یا حیوانات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلًا اعذے، دودھ، تھی، پنیر وغیرہ اس کی پیدا کر دہ اس مصبت نے ملک کیر وباکی صورت اختیار کرلی۔ اور لوگ اس کا شکار ہوگئے۔ پچھ عرصہ بعد حالت یہ ہوگئی کہ کوئی بیٹا پنے باپ کو اور کوئی باپ اپنے کو ضیں پیچان سکتا تھا" (۱)

قباذی حکومت کو جب وس سال پورے ہوگئے تو موبدان موبد اور بصنے بزے علاء اور اعیان مملکت سے جمع ہوئ اور انہوں نے کیقباد کو تاج و تخت سے معزول کر دیااور اس کے بھائی جاسپ کو اپناباد شاہ بتالیا۔ انہوں نے کیقباد کو کما کہ تونے مزدک پیردی اختیاری مزدک اور اس کے حوار یوں نے لوگوں پرجو ظلم وستم توڑے اس میں تم ان کے معلون ثابت ہوئے۔ اب تمہاری نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب تمہاری نجابی کی سمانے تمہاری قربانی پیش کریں اس نے اپنے آپ کو ان کے موان کے سامنے تمہاری قربانی پیش کریں اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دویا ہوئے کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد نوشیروان تخت حوالے کر دیا تاس طرح یہ فتنہ فروہوا۔ نشین ہوااس نے مزدک اور اس کے مانے والوں کو یہ تیج کر دیا اس طرح یہ فتنہ فروہوا۔ ول ڈیوران اپنی کتاب دی ایج آف فیتھ (THE AGE OF FAITH) میں اس داقعہ کو

یوں بیان کر آہے۔ ہوں بیان کر آہے۔ ہوابتدا میں زرتشتی ندہب کا پیشوا تھااس نے دعوی کیا کہ وہ خدا کا فرستادہ ہاور پرانے عقیدہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ تمام مرد مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی آ دمی دوسرے سے زیادہ کسی چیزی ملکیت کاحق نہیں رکھتا۔ جائیدا داور

ا - الكامل في الكريخ لا بن المير صفحه ١٣ - ١٣٣ جلد اول

شادی انسان کی ایجاد کر ده میں اور میہ بردی خطرناک غلطیاں ہیں تمام چیزیں اور تمام عورتمی . تمام مردول کی مشترکه ملیت ہونی جائیں اس نے چوری زنا ، محرمات ہے بد فعلی کو جرائم کی فہرست سے نکال دیا اگر چدان کے ساتھ نکاح کرنے کی پہلے بھی اجازت تھی۔ اور کماکہ در حقیقت بیہ اعمال جائداد اور شادی کے خلاف فطری احتجاجات میں غریبوں نے اور کئی دوسرے لوگوں نے اس کی دعوت کو بڑی خوشی سے سالیکن خود مزدک کواس وقت بڑی جیرت ہوئی جب ایک باد شاہ اس کے پیر کاروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے پیرو کاروں نے جائیدادوں کولو نٹا شروع کر دیا وہ صرف لوگوں کے گھروں کو ہی شمیں لوثتے تھے بلکہ امیر آ دمیوں کی ہیو یاں بھی ان کی غار تھری کانشانہ بنتیں، وہ ان کی خوبصورت کنیروں کو ایے استعال کے لئے اٹھاکر لے جاتے۔ جوامراء بادشاہ کی اس حرکت ہے غضبناک ہوئے انہوں نے اس کو قید کر دیااور اس کے بھائی کو تخت پر بٹھا دیا۔ تین سال تک وہ ایک قلعہ میں محبوس رہا۔ وہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پھرایک باد شاہ کی امداد سے ۹۹ سم عیں وہ کھویا ہوا تخت د وہارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی طاقت کومحفوظ کرئے کے بعداس نے کمیونسٹوں پراپی توجہ مبذول کی اس نے مزدک اور اس کے ہزار یا پیرو کاروں کو موت کے گھاٹ آبار دیا" (1)

علامہ ابن اشیرالکامل میں مز د ک کے انجام کے بارے میں لکھتے ہیں

علامہ بن ہیرہ اس بر مارے بہ ہے۔ ہوت کے قباد نے اپنے عمد حکومت میں جب مزدک کی چیروی شروع کر دی تواپی مملکت کے صوبوں کے گورنروں کو بھی اس کی پیردی کی دعوت دی اس وقت جیرہ کا گورنر منذر بن ماء الساء تھااس کو بھی دعوت دی کہ وہ مزدک کی پیروی انفتیار کرے لیکن اس نے افکار کر دیا۔ الساء تھااس کو بھی دعوت دی کہ وہ مزدک کی پیروی انفتیار کرے لیکن اس نے افکار کر دیا۔ چنانچ باد شاہ نے منذر کو جیرہ دکی گورنری سے معطل کر دیا حارث بن عمرہ الکندی کو باد شاہ نے جب بید دعوت دی تواس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ قباذ نے اس کو اپنے منصب پر قرار رکھا۔ جب قباد مرگیالور نوشیرواں تخت نشین ہوا منذر کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ نوشیروال تخت نشین ہوا منذر کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ نوشیروال کے سخت کے دربار میں حاضری کے لئے پیش ہوا وہ جاتما تھا کہ نوشیروال اپنے باپ کے عقیدہ کے سخت

ا ، وى ان آف نيته سنى ١٥٠٠

مخالف ہے چتا نچہ نوشرواں نے لوگوں کو دربار شاہی میں حاضری کااذن عام دیا توان حاضر ہونے والوں میں دو ممتاز ہنے صیتیں بھی تھیں۔ پہلے مزدک داخل ہوا پھر منذر۔ نوشیرواں نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ میری زندگی کی دو آرزوئیں تھیں۔ میں امید کر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آرزوؤں کو پورا فرہادیا ہے۔ مزدک نے پوچھااے شہنشاہ! وہ کون می دو آرزوئی جیں نوشیرواں نے کہامیری ایک آرزوتوں تھی کہ اس باغیرت اور باجمیت ہنحض کو بینی المنذر کو اپنے عمدہ پر بحال کروں۔ دوسری آرزوہ بھی کہ میں ان زندیقوں کو موت کے گھان آباد دوں۔ مزدک نے کہ جیں ان زندیقوں کو موت کے گھان آباد دوں۔ مزدک نے کہاکیا تیمرے بس میں ہے، کہ تو تمام انسانوں کو یہ تیج کر دے (کیونکہ اس کے زعم میں یہ قعاکہ تمام اہل ایران اس کے ذریب کو قبول کر چکے ہیں) نوشیرواں نے غصے کے زعم میں یہ قعاکہ تمام اہل ایران اس کے ذریب کو قبول کر چکے ہیں) نوشیرواں نے غصے کی بدیو آج بھی میری تاک میں موجود ہے۔ جب میں نے اپنی ہاں کی عصمت کو بچائے کے لئے تیمرے بدیو دار پاؤں کو یوسہ دیا تھا۔ نوشیرواں نے تھم دیا کہ اس کا مرقام کر دیا جائے اور اس کی لاش کو صلیب پر چڑھاد یا جائے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر میں اور نوشیرواں کے لقب کی لاش کو صلیب پر چڑھاد یا جائے کہ لی گس کہ دیا گیااور اس دن اس کو نوشیرواں کے لقب سے معلقب کیا گیا۔

مزدک کے پیرو کاروں نے لوگول کی جو جائیدادیں اور اموال اپنے غاصبانہ قبضے میں لئے ہوئے تھے وہ ان سے لے کر ان کے اصلی مالکول کو واپس کر دیئے گئے اس طرح یہ فتنہ جس نے اہل ایران کے اخلاق کو تنس ننس کر دیا تھا۔ نوشیروان کی جزأت و بسالت سے فرو ہوا اور لوگوں کو آرام کا سانس لینانصیب ہوا۔ (۱)

علامہ ابن خلدون اور دیگر موُر خین نے بھی مزدک کی تباہ کاریوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے ہم اس کااعادہ ضروری نہیں سمجھتے۔

# اہلِ ایران کااولاد کی تربیت کاطریق کار

بچہ پانچ سال تک ماں کی حفاظت میں رہتا۔ پھریاپ اے اپنے آغوش تربیت میں لے لیتا سات سال کی عمر میں اے مدرسہ میں واخل کیا جاتا۔ اور تعلیم صرف الملِ ثروت کے بیوں تک محدود تھی اور کائن عام طور پر معلم کا فریضہ انجام دیتے تھے سارے طالب علم عبادت گاہ یا

ا - الكامل جلداول خلاصه صفحه ٢٣٦٥ ما ٢٣٦٥

کابن کے گھر میں جمع ہوتے ان کے مسلمہ تواعد سے ایک قاعدہ یہ تھا کہ کوئی مدر سہ شہر کے قریب قائم نہ کیا جائے تاکہ بازاری لوگوں کی بری عاد تمیں۔ کذب بیانی ۔ گالی گلوچ و مو کا وی وغیرہ ان معصوم بچوں کے اخلاق کو متاثر نہ کریں۔

نساب تعلیم، ژند اور اس کی شروح تھیں ژند وہ کتاب ہے جوان کے خیال کے مطابق زرتشت پر آسان سے نازل ہوگی اس کے علاوہ مندر جہذیل علوم پڑھائے جاتے۔ دین ۔ طب اور قانون

یں۔ پڑھانے کاطریقہ یہ تھاکہ جو پڑھایا جاتا اے وہ زبانی یاد کرتے۔ اور عام رعایا کو یہ تمن چزس سکھائی جاتیں

ا . - شه سواري

۲: - تيرانگني

٣ \_ كى بات كنے كامليقه

ابتدائی تعلیم کے بعداہل ثروت کے بیٹوں کو ہیں یا چوہیں سال کی عمر تک مزید تعلیم دی جاتی۔ بعض کو خاص اعلیٰ عمدوں کے لئے تیار کیا جا آاور بعض کو مختلف صوبوں ہیں گور نرکے فرائفش انجام دینے کی تربیت دی جاتی اور ان سب کو فنون حرب کی تعلیم دی جاتی ان اعلی مدارس میں طلبہ کی زندگی بردی شاق اور سخون ہوتی بست سویرے ان کو جگاد یا جاتا پھر لمبی مسافت تک انہیں دوڑا یا جاتا۔ سرس گھوڑوں پر سواری کرنے۔ تیمائی اور شکار اور چوروں کے تعاقب کی انہیں تربیت دی جاتی ۔ کاشکلری باغبانی کا انہیں فن سکھا یا جاتا اور چلچاتی دھوپ اور شدید سردی میں دور تک انہیں پیدل چلنے کی مشق کر ائی جاتی تاکہ وہ سخت موسم کی تبدیلیوں کو باسانی بر داشت کر عیس۔ انہیں ختک اور سادہ غذا کھلائی جاتی اور انہیں اس طرح در یا عبور کرنے کاؤ ھنگ سکھا یا جاتا کہ ان کی زر ہیں اور کپڑے پانی سے ترنہ ہوں۔ (۱)

# ابران كانظام عدل وانصاف

ایران کی وسیع اور عظیم الثان مملکت نیز وہاں کے باشندوں کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ نے مندر جہ بالامختصر جائزہ کامطالعہ فرمالیا۔ آخر میں ہم وہاں کے نظام عدل وانصاف کے بارے میں مجموع مرض کرنامناسب سجھتے ہیں۔

ا \_ قعية الحضارة صغير مهم م يه سهم جلداول جزدوم

پروفیسر آرتھرنے اس موضوع پر بڑی شرح دیسط سے لکھا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے: -

"اوستااور اس کی تغییری اور اجماع نیکال یعنی فقماء کے فآوے۔
قانون کے ماخذ تھے مجموعہ قوانین کی کوئی خاص کتاب موجود نہ تھی۔
علم فقہ کی تمام تغییلات بیشتر مضرین کے اقوال پر بہی تھیں۔ اور عمد
ساسانی کے ضابطہ عدالت کا پتہ دی تھیں قانون کی کتاب "مادیگان ہزار
دادستان "جس کو فرخ مرد نامی نے تالیف کیااس کے چندا ہزا کاواحد قلمی
نخہ جس میں بچین ورق ہیں کتب خانہ مانک جی لم جی ہوشک "ہاتہ یا"
میں محفوظ ہے اس کے متن کو جیون جی جمشید مودی نے مع مقدمہ بمبئ
سے ا ۱۹۰ء میں شائع کیا۔ اور ابھی انہیں ورق اور ہیں جو طبع نسیں
ہوئے۔ "مادیگان" میں عمد ساسانی کے چندا سے قانون دانوں کے نام
محفوظ رہ گئے ہیں جن کے فتوے اس میں درج کئے گئے ہیں اس کتاب میں
مصنف نے ایک موقع پر ایک کتاب "درستوران" کا نام لیا ہے معلوم
مصنف نے ایک موقع پر ایک کتاب "درستوران" کا نام لیا ہے معلوم

اس كتاب كے مصنف نے بيان كيا ہے۔

قانونی امور میں موبدان موبدگی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ موبدان موبد کافیصلہ سوگند ہے بھی زیادہ موثر ہوتا۔ اور اس کوبے خطا تجھاجاتا تھا اس میں الی عدالتوں کا بھی ذکر ہے جن میں مختلف در جوں کے جج ل کر بیضتے تھے قانون کی طرف ہے ججول کو گواہوں کو بلانے کے لئے مہلت ملتی تھی مقدمہ کی ساری کارروائی کے لئے ایک خاص مدت معین تھی ضابط میں ایسے قانون بھی موجود تھے جن کی رو سے جھڑالو دعویداروں کی میں ایسے قانون بھی موجود تھے جن کی رو سے جھڑالو دعویداروں کی خواہ اسائل تقریروں سے معاملہ خواہ مخواہ اسائل تقریروں کو روک دیا جاتا تھا کیونکہ ایسی تقریروں سے معاملہ خواہ مخواہ الباور پیچیدہ ہوجاتا تھا۔ ایسے جوں پر مقدمہ چلانا ممکن ہوتا تھاجو کسی غرض کے تحت ایک مشکوک امر کو بقینی اور بھینی کو مشکوک بنا

۱ - ایران بعید ساسانیان خلاصه از صغیه ۱۷ - ۱۲ اور صلی ۳۹۸

(ا) -رين

شک کی صورت میں طزم کے گناہ یا ہے گنائی کوبطریق امتحان عابت کیاجا تھا۔ وہ استحان و وطرح کا ہو آایک کو گرم امتحان اور دو سرے کو سرد امتحان کتے۔ گرم امتحان کی صورت میں طزم کو آگ میں ہے گزر نے کے لئے کہاجا آتھا۔ اس طریقہ امتحان میں جو لکڑی جلائی جاتی تھی اس کے انتخاب کے لئے خاص قواعد مقرر تھے اور دوران امتحان بعض ندہجی رسمیں اداکی جاتی تھیں اس کی ایک اور مثال جس کی روایت ہے ہے کہ شاہ پور دوم کے زمانہ میں آذاؤ بذر پسر مرسیند نے اپنے آپ کو اس بات کے لئے بیش مرسیند نے اپنے آپ کو اس بات کے لئے بیش مرسیند نے اپنے آپ کو اس بات کے لئے بیش کیا کہ چھیلی ہوئی دھات اس کے سینہ پر انذیل دی جائے امتحان کا ایک طریقہ اور بھی تھا۔ جو بست قدیم زمانہ سے چلا آ تا تھا۔ کہ جب ایک محض صلف اٹھا تا تھا تو اس کے کند ھک ملا پانی پنے کو برات تھا۔ اور بھی تھا۔ دو بات تا تھا۔

قانون میں تین قتم کے افعال کو جرم قرار و یا گیا تھا۔

ا . ۔ وہ جرم جو خدا کے خلاف ہوں یعنی جب کہ ایک فخص مذہب سے بر گشتہ ہو جائے یا عقائد میں بدعت پیدا کرے ۔

٠٠٠ وه جرم جو باد شاه کے خلاف ہوں۔ جب که ایک مخص بعناوت یا غداری کرے یالزائی میں میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔

٣ - وه جرم جو آپس ميں ايك دوسرے كے خلاف ہول -

پہلی اور دوسری قتم کے جرائم بعنی الحاد ۔ بغاوت ۔ غداری اور میدان جنگ سے فرار کی سزا فوری موت تھی اور تبیسری قتم کے جرائم مثلاً چوری ۔ رابزنی ۔ اور ہنگ ماموس کی سزابعض صور توں میں جسمانی عقوبت اور بعض میں موت ہوتی تھی ۔ ماموس کی سزابعض صور توں میں جسمانی عقوبت اور بعض میں موت ہوتی تھی ۔ امیاں مار سینوس لکھتا ہے کہ بعض سزائمی بہت طالمانہ اور نمایت قابل نفرت تھیں ۔ امیاں مار شتہ داروں کو قتل کر دیا مثلاً ہے کہ ایک محف کے جرم کے بدلے میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک محف کے جرم کے بدلے میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ ایک میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلے میں اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو قتل کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلے میں اس کے تمام رشتہ داروں کو تعلق کی دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کو تعلق کی دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کی دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کو تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کی دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کی دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کو تعلق کر دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کی دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کی تعلق کی تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کی تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کو تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کی تعلق کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں کے دیا ۔ مثلاً ہے کہ بدلوں

'' نکاز م نسک ''کی رو سے مجرموں کو خاص طور پر ناخو شکوار جکسوں میں بند کیا جا آتھا اور حسب جرم اس جگہ میں موذی جانور چھوڑ دیئے جاتے تھے تھیوڈورت جو شہر صور ، کابشپ

ا ، ار ان بعد ساسانیان صفی ۳۹۹

۲ ، ایران بعید ساسانیال صفحه ۲۰۰۱ - ۴۰۰

تھا۔ وہ لکمتا ہے عیمائی قیدیوں کو بعض افقات تاریک کنوؤں میں بند کر ویا جاتا تھا اور ان میں چوہے چھوڑ دیئے جاتے تھے تاکہ وہ ان سے اپنے پوپ چھوڑ دیئے جاتے تھے تاکہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانہ سکیں اور میہ جانور بھوک کے ملرے ایک طویل اور ظالمانہ عذا ہے ساتھ ان کو کاٹ کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے تھے اس کے علاوہ جیل کو بطور ایک ایسی جگہ کے بھی استعال کیا جاتا تھا جمال ذی رہب اشخاص کو جن کاوجو د سلطنت اور باد شاہ کے لئے خطرہ کاباعث ہوتا تھا۔ چپکے تھاجمال ذی رہب اشخاص کو جن کاوجو د سلطنت اور باد شاہ کے لئے خطرہ کاباعث ہوتا تھا۔ چپکے اند جشن تھاجمال اس قتم کے سیاسی قیدیوں کو مجوس کھاجاتا تھا۔ اس کو "انوش برد" یا اند جشن تھاجمال اس قتم کے سیاسی قیدیوں کو مجوس کھاجاتا تھا۔ اس کو "انوش برد" ہمی کہتے تھے جس کے معنی قلعہ فراموش کے بیں اس لئے کہ جولوگ وہاں قید ہوتے تھے ان کانام لینا بلکہ خود قلعہ کانام لینا بجی ممنوع تھا۔ (۱)

ایک نمایت عام سزا جو خصوصاً باغی شنرادوں کو دی جاتی تھی۔ یہ تھی کہ آنکھوں میں گرم سلائی پھرواکر یا کھولتا ہوا تیل ڈلواکر اندھاکر دیتے تھے زندہ آدمیوں کی سلاکی یا آدھی کھال کھچوا دینے کا دستور تھا۔ (۲)

عیسائیوں پرجوروتعدی کے زملنہ میں شمداء کو تبھی سنگسار بھی کیاجا آتھا۔ یزدگر د دوم کے زمانہ میں دوعیسائی راہبہ عور توں کو سولی پرچڑھا کر سنگسار کیا گیا۔ اور چند شہداء کو زندہ دیوار میں چنوا یا گیا۔ ہاتھیوں کے پاؤں تلے روند ڈالنے کی سزاساسانیوں کے عہد میں عام طور پررائج تھی۔ (۳)

جولوگ عیسائی ذہب قبول کرتے ان پرظلم وستم کی انتماکر دی جاتی۔ اور انسیں ایسی علین نوعیت کی سزائمیں دی جاتیں جن کے ذکر سے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھی کانوں اور آنکھوں میں پکھلاہواسیسہ ڈال دیا جاتماہ اور بھی زبان تھینچ کر نکال لی جاتی تھی۔ زخموں پر لیموں اور سرکہ، نمک چھڑکے جاتے تھے۔ ان بدنصیبوں کے جسم کے اعضائیک ایک کر کے لیموں اور سرکہ، نمک چھڑکے جاتے تھے۔ ان بدنصیبوں کے جسم کے اعضائیک ایک کر کے کانے اور مروڑے جاتے تھے بعض وقت پیشانی سے ٹھوڑی تک چرے کی کھال آبار لی جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں اور باتی تمام جسم میں سلاخیں چھوئی جاتی تھیں اور جب تک وہ مرنہ جائیں ان کے منہ آنکھیں اور نتھنوں میں سرکہ، رائی برابر ڈالتے رہتے تھے۔

ا - ایران بعید ساسانیاں صفحہ ۲۰۰۳

۲ - ایران بعید ساسانیاں صغیہ ۲۰۰۸

۳ - ایران بعد ساسانیاں صفحہ ۲ - ۳

ایک آلہ تعذیب جو اکثر استعال کیا جا آخاوہ لو ہے کی ایک تنگھی تھی جس سے مجرم کی کھال اد چیزی جاتی تھی۔ اور در دکی شدت میں اضافہ کرنے کے لئے بڈیوں پر جو نظر آنے لگتی تھیں نفت ڈال کر آگ لگادی جاتی تھی۔

سب سے زیادہ دہشت تاک عذاب وہ تھاجس کانام "نوموتیں" تھاجس کی صورت بیہ تھی کہ جلاد سب سے پہلے ہاتھوں کی اٹھلیاں کاٹنا تھااس کے بعد پاؤں کی پھر کلائیوں تک ہاتھ کاٹ ڈالٹاتھااور نخنوں تک پاؤں ۔ اس کے بعد پھر کہنیوں تک باشیں کاٹنا تھا۔ اور گھٹنوں تک ینڈلیاں ۔ پھر ناک اور کان کاٹنا تھا۔ اور سب سے آخر میں سر۔ (۱)

ا ہے سیاسی اور ندہبی مخالفین کو اس متم کی لرزہ خیز سزائیں دیناوہاں آئے دن کامعمول تھا جس پر کسی قتم کا تعجب اور حیرت کا اظہار نہ کیا جاتا۔ اور نہ ان طالمانہ اذبت رسانیوں کے خلاف عوام میں کوئی ردعمل پیدا ہوتا۔

ول ڈیوران اپی مشہورکتاب دی آج آف فیقہ (THE AGE OF FAITH) میں اس موضوع پر اپنی تحقیق کایوں اظہار کر آہے۔

"بادشاہ اس کے مشیر اور نہ ہی علاء قانون مرتب کرتے اور ان کی بنیاد قدیم اوستار ہوتی۔ ان کی تشریح اور ان کی شفید نہ ہی پر وہتوں کے سپر د تھی۔ جرائم کاسراغ لگانے کے لئے جسمانی اذبت سے کام لیاجا آسکنگوک لوگوں کو کما جاتا کہ وہ آگ میں گرم کئے ہوئے سرخ لوہ پر چلیں۔ یا بحز کتی ہوئی آگ میں سے چل کر گزریں یا زہر لمی خوراک کھائیں۔ اگر اس آزمائش میں وہ سلامت نج جاتے توانسیں ہے گناہ قرار دے ویاجا آلادر اگر وہ اس آزمائش میں پورے نہ اتر تے توانسیں بحرم یقین کر لیاجا آ۔ اور انسیں سزادی جاتی رابیاجا آ۔ اور انسیں سزادی جاتی (۲)

ار ان میں عدل وانصاف کی جو حالت مقی اس کو آشکارا کرنے کے لئے ہم قارئین کی توجہ ایک بار پھراس واقعہ کی طرف مبذول کرانا جاہتے ہیں جس کاؤ کر پہلے کیا جاچکا ہے۔
'' خسہ و نے زرعی پیداوار پرلگانوں کی جب نئی شرح مقرر کی تواس نے ایک مجلس مشاورت طلب کی جس میں ایران کے سربر آور دوامراء ، علاء فضلاء فوجی سپہ سالار شریک ہوئے ۔ لگان

۱ . ار آن بعد ساسانیان منفی ۴۰۸ ۶ . وی آن آف فیق سلی ۱۸۱

کی نی شرحوں کا علان کرنے کے بعد جب خسر و نے حاضرین سے پوچھا کہ ان شرحوں پر کی کو کوئی اعتراض ہے تو محفل میں ساٹا چھایار ہا۔ اس نے پھریہ سوال دہرایا پھر بھی سکوت طاری رہا۔ تبسری مرتبہ پھراس نے بی سوال حاضرین سے پوچھا توایک دہیر نے بڑے ادب واحرام کے ساتھ اس پراعتراض کیا اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس معترض کا تعلق دبیروں کے حلقہ سے ہے تو تھم دیا کہ ہر دبیر، اپنے قلمدان سے اس کو زدو کو بکرے۔ چنا نچہ فرمان شاہی کی حقیل کرتے ہوئے ہر دبیر نے اپنے برقسمت ساتھی پر قلمدانوں سے ضربات کی بارش شردع کر معیل کرتے ہوئے ہر دبیر نے اپنے برقسمت ساتھی پر قلمدانوں سے ضربات کی بارش شردع کر دی یمال تک کہ اس نے وہیں دم توڑ دیاور تمام حاضرین نے باواز بلندیہ کما ہمیں بادشاہ کے نئے لگانوں کی شرحوں پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔

نوشیرواں جس کاعدل وانصاف ضرب المثل ہے جس نے اپنے محل کے صحن کو فیڑھار کھنا تو محوارا کر لیالیکن غریب عورت کی جمونیڑی کو اس کی مرضی کے خلاف وہاں سے اٹھانا کوارا نہ کیا۔ عدل وانصاف کے اس پیکرنوشیرواں نے اپنے تمام سکے بھائیوں کو اس لئے نہ تیج کر دیا۔ کہ مباداان میں سے کوئی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے۔ لوناك



MartaLcom

# بونان

سلمانی خاندان کے طویل عمد حکومت میں ایران کی سیاس ، ذہبی ، اخلاقی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئے ہاکہ قار کین کو معلوم ہوجائے کہ آفلہ اسلام کے طلوع ہونے سے قبل اس عظیم مملکت کے شہری کس قسم کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اس کے بعداس وقت کی مشہور دو سری عالمی طاقت یعنی سلطنت " رومہ " اور اس میں بینے والے شہریوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں پچھ عرض کر ناخروری سجھتا ہوں لیکن چونکہ رومی ہونانچوں کے جانشین ہیں ان کے سیاس ، معاشی اور معاشرتی نظریات بردی مول لیکن چونکہ رومی ہونانچوں کے جانشین ہیں ان کے سیاس ، معلوم ہونا ہے کہ اختصار کے ساتھ بونان اور اہل ہونان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکہ یہی وہ خطہ ہے جہاں کے ناجہ روز گار مائتھ بونان اور اہل ہونان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکہ یہی وہ خطہ ہے جہاں کے ناجہ روز گار مائتھ بونان اور اہل ہونان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے کیونکہ یہی وہ خطہ ہے جہاں کے ناجہ روز گار موشن سے وہ خطہ اس وقت جگرگانے لگاجب کہ سارا یور پ جمالت اور توہم پر ستی کی چہ ور چہار کیکے وں میں ڈوباہوا تھا۔

یونانی تہذیب کی تفکیل میں اس کے محل وقوع کا بہت بڑا حصہ ہے یونان کا خطہ بحروم کے شکل ساحل پر واقع ہے یہ مختلف بہاڑوں کے سلسلوں کامجموعہ ہے۔ جن کے ور میان وادیاں ہیں۔ جن میں تھیتی باڑی کی جا سکتی ہے د شوار گزار بہاڑوں کی وجہ سے باہمی آ مدور فت از حد د شوار اور کشمن تھی اس لئے اس وقت کے ناقص نظام مواصلات اور آ مدور فت کے ذرائع کے فقد ان کے باعث ایک متحدہ حکومت قائم کر نابہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے یونان کا خطہ بیٹار چھوٹی چھوٹی شمری ریاستوں پر مشتل تھا وہ اپنے واضی اور خارجی معلمات میں کانی حد تک تراوعت صرف بہاڑوں کے در میان وادیوں میں ہو سکتی تھی اس لئے مزروعہ رقبہ آزاد تھیں ذراعت صرف بہاڑوں کے در میان وادیوں میں ہو سکتی تھی اس لئے مزروعہ رقبہ بہت محدود تھا اجتاس خور ونی اتنی مقدار میں بیدا کی جاستی تھیں جن سے وہاں کے باشندے بہت محدود تھا اجتاس خور ونی اتنی مقدار میں پیدا کی جا سکتی تھیں جن سے وہاں کے باشندے بہت محدود تھا اجتاس خور ونی اتنی مقدار میں پیدا کی جا سکتی تھیں جن سے وہاں کے باشندے بہت محدود تھا اجتاس خور ونی اتنی مقدار میں پیدا کی جا سکتی تھیں جن سے وہاں کے باشندے

Minetell Warrs

بشکل گزر او قات کر سکتے تھے بحر روم کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی بارشیں عمویا ماہ مئی سے ماہ ستمبر تک کے درمیانی عرصہ میں ہوتی ہیں۔ گری کا موسم کانی طویل ہوتا ہے دھوپ بہت تیز ہوتی ہے گر سمندری ہواؤں کے باعث گرمی تا قابل بر داشت نہیں ہوتی وادیاں اور میدان بہاڑوں سے محصور ہیں موسم برسات میں ان دریاؤں اور ندیوں میں طغیانی آ جاتی ہے اور پانی تیزی ہے ہہ جاتا ہے موسم برسات کے بعدید ندیاں تالے یا تو بالکل خنگ ہو جاتے ہیں یاان میں برائے نام پانی رہ جاتا ہے۔

آبادی کی ضرورت مقامی چشوں سے پوری ہوتی ہے لیکن چشموں کا پانی اتنازیادہ نہیں ہو آجس سے کاشتکاری کی جاسکے۔

۔ گرروم کے ساحل پر ہونے کی وجہ سے وہاں کے مہم جواور حوصلہ مندشری بحری تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بحری قراتی بھی ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا سکندر اعظم کے زمانہ تک بھی کیفیت رہی لیکن اس عظیم فاتح نے مقدونیہ کی چھوٹی میں ریاست کووہ عروج بخشا کہ یونان کی تمام چھوٹی چھوٹی شری ریاستیں اس کی باج گزار بن گئیں۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ یہاں تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں پنجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گاسلہ یہاں تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں پنجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں اور یونان ایک بست بڑی سلطنت کامرکز بن گیا۔

یں دریاں کے حالات معلوم کرنے کے لئے "مومر" کی دو رزمیہ نظمیں ایلیڈ (ALIAD)اور اوڈ کی (ODY SSEY) قابل اعماد ماخذ ہیں جن کا زمانہ آلیف آٹھویں یا نویں صدی قبل میے ہے۔

## بونان کے ندہبی عقائد

ان دو نظموں کے مطالعہ سے پہتے چاہ ہے کہ یونانی دیو آئوں کے ایک وسیع خاندان سے اپنی نہ ہی عقیدت رکھتے تھے دیو آؤں کا یہ خاندان کوہ اولیمیس کی برف ہوش بلندیوں پر سکونت پذیر تھادیو آؤں کے اس خاندان کی حکومت زیوس (ZEUS)اور اس کی بیوی بیرا (HERA) کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیو آانسانی معالمات میں مداخلت کرتے رہے تھے خاندن شبہ نے حیات مختلف برو تھے سمندروں کے دیو آگا کا م پوسیدن (POSLIDON) تھا۔ ہیفا اسنس (POSLIDON) اسلحہ سازی کا دیو آتھا۔ سورج کی حرکات کو ابولو اسنس (APOLLO) سے منسوب کیا جاتا تھا۔ ابولو دیو آئی رائے کا ان کے نزدیک خاص احرام تھا۔

#### Marfat.com

جب تک ابولوے شکون نہ لے لیتے نہ جنگ شروع کرتے نہ آباد کاری کی مہم پر روانہ ہوتے اور نہ کی اور بڑے کام کی طرف قدم اٹھاتے ابولو کااصل مرکز ڈلفی میں تھا وہاں ایک بجار ن ایک شکاف کے اوپر تپائی رکھ کر بیٹھ جاتی تھی اس کے اندر سے عجیب وغریب بخارات اٹھتے تھے اس پر ایک گونہ بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی وہ بزبراتی لیکن الفاظ سمجھ میں نہ آتے اس کے پاس ایک بجاری کھڑ ارہتا جو اس کی بات کا ترجمہ نظم میں کر دیتا۔ بی ڈلفی کے مندر کاشگون تھا عمو مایہ شگون میں انداز میں چیش کیا جاتا ۔

حکمت کی دیوی کانام ایتحیینا (ATHENA) تھا یہ انسان کو عقل و دانش ہے بسرہ ور کرتی تھی۔

جنگ کے دیو آکانام امریز (ARES) تھااس کی مدد سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ محبت کی دیوی کانام ایفرد ڈائٹ تھا(APHRODITE) اور ان کے نز دیک محبت میں وہی کامیاب ہو آجس پر سے معربان ہوتی خداؤں کا بیہ خاندان اخلاق و کر دار کے اعتبار ہے ہر گز

قاتل رشک نہ تھا بلکہ یہ سرکش حریفوں اور جھکڑالوافراد کاایک کنبہ تھاجو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑ کاتے رہے تھے۔

اہل ایتھننری ضعیف الاعتقادی کاایک عجیب قصد ہونان کے مضمور مورخ ہیروڈوٹس نے بیان کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ علوم فلسفہ اور حکمت میں پدطولی رکھنے والی قوم عقائد کے میدان میں کس قدر طفلانہ سوچ کی مالک تھی۔

"اسسٹر میں" ایک ظالم اور بد قماش حکران کو اہل ایجسٹر نے معزول کر دیا اور اسے جلا وطن کر دیا۔ اس جابر حکران اور اس کے ندیموں نے ایک خوبصورت عورت تلاش کی جس کاقد چھ فٹ تھااس عورت کو زرہ بکتر پہنادی اور اسے سکھادیا کہ رتھ میں سوار ہونے کے بعد اس نے کیا چھ کر تاہے۔ چنانچہ وہ رتھ میں بیٹھ کر شہر میں داخل ہوگئی ہر کارے اس سے بیشتر بھیج دیے گئے تھے کہ وہ یہ منادی کر ادیں ایجسٹر کے شہرلو! اسسٹر ٹیس کا استقبال دوبارہ دوستانہ انداز میں کرو منروہ دیوی (ایجسٹر) سب سے بڑھ کر اس کی عزت کرتی ہے وہی اسے دوبارہ اپنے شہر میں لائے گئی ہو منادی گلی گلی کوچہ کوچہ میں زور شور سے کر دی گئی اور علاقہ میں یہ افواہ اپنے شہر میں لائے گئی ہوئے کہ وہ عورت واقعی دیوی ہے اور اس کے روبر دز مین ہو س ہو گئے اور اسسٹر ٹیس کو واپس لار ہی ہے چنانچہ شہر کے لوگ کے اور اسسٹر ٹیس کو واپس کے روبر دز مین ہو س ہو

ایشنز کے قریب ایک مکان '' ایلیوسس'' (ELEUSIS) تھا جمال و نتر دیوی کے اعزاز میں خاص رسمیں اداکی جاتی تھیں ہیہ زراعت اور بار آوری کی دیوی تھی۔ فسلوں اور زراعت کے اچھا ہونے کا دارو مدار اس دیوی کی نظر عنایت پر تھا۔

اہل یونان دیو آؤں کے مندروں میں بڑے تینی نذرانے پیش کرتے تھے اور منقولہ وغیر منقولہ جائید و نیر منقولہ جائی ہوں اور جب کوئی خاص مشکل پیش آ جاتی توانسانی منقولہ جائیا ہوں ہے بھی دریغ نہ کیا جاتا ۔ ایگا میمنون، ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کاسپہ سالار تعادہ چاہتا تھا کہ دیوی آرٹو مس اس پر مہریان ہو جائے جس نے غلط ست میں ہوائیں چلا کر ٹرائے کے خلاف اس کی میم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل خلاف اس کی میم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جواں سال بنی این گنیا کو اس کی قربان گاہ پر جینٹ چرحادیا۔ (۱)

ہر شراور ہر آبادی کامقامی شوار تھالیکن بڑے شواروں میں سب اہل ہونان شریک ہوتے تھے۔ سب سے برا شوار ہر چار سال کے بعد اولیدیا میں منایا جا آتھا جو مغربی پیلو ہونی سکس میں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جمال زیوس دیو آکامعبد تھا۔ ان شواروں میں صرف کھیلوں کے مقالج بھی نہ ہوتے بلکہ موسیقی، شاعری، شمتائی نوازی، حسن اور شراب نوشی کے مقالج بھی ہوتے۔

## یونان کے معاشرتی حالات

قديم بونان كامعاشره تنن طبقول مين منقسم تعا-

ا۔ بادشاہ سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ اے سب سے بڑا نہ ہی پیشواہمی ہاناجا آتھا۔
اور وہ اپنے امراء کی مدد اور مشور وں سے اپنی حکومت کا کار وبار چلا آ۔ بادشاہ اور اس
کی ملکہ عام لوگوں کی طرح خود بھی کام کرتے تھے اوڈیسوس نامی بادشاہ کو بھی اس بات پر
خزتھا کہ وہ اپنے کمیتوں میں کام کر آئے اور اس نے اپنا پلٹک خود بنایا ہے اور اس کی ملکہ
پنی لولی سوت کا تتی اور کپڑا بنتی ہے۔

ا۔ روسرا طبقہ امراء کا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دیویوں اور دیو آؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نہ دیو آ کے ملا ہے جو کوہ اولیس کے دیو آؤں کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نسب زیوس دیو آ سے ملا ہے جو کوہ اولیس کے دیو آؤں کے خاندان کا حاکم اعلیٰ ہے اس وعویٰ کی بتا پر انسوں نے اپنے معاشرہ میں دیگر

MariaLean

۱ - آگریخ تمذیب حصد اول از کرین برنمن و غیره ترجمه غلام رسول مهر منفی ۹۴-۹۳

طبقات اور قبأئل پر فوقیت حاصل کر لی تقی

"- تیراطبقه عوام کاتھا۔ جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہ تھان کامعاثی نظام غارت کری اور بحری قزائی کے علاوہ تجارت اور کاشتکاری پر مبنی تھاوہ موئٹی پالتے اور غلے اگاتے۔ خاص چیزوں کی کاشت کرتے مثلاً زیتون اور انگور۔ ان کے کاریمر جنگی رختھ اور رزم وہ کاریکر کے اسلحہ تیار کرنے میں مہر تھے۔

### آباد کاری

جیسے آپ پڑھ بچے ہیں کہ کھیتی ہاڑی کے لئے یمال اراضی بہت محدود تھی جودو پہاڑوں کے در میان وادی میں پائی جاتی تھی نیز باہمی جنگوں کاطویل سلسلہ داخلی طور پر فقنہ و نساد کی آگ ہر وقت بحر کا آر ہتا ان امور نے اٹل یونان کو اپنے ملک سے باہر آبادیاں قائم کرنے پر مجبور کر دیا وہ غیر مطلوب بچوں کی پیدائش رو کئے کے لئے ہر ممکن طبی و سائل کام میں لاتے اور کڑے اولاد سے بچنے کے لئے لوگوں کو ترخیج دیں جاتی کہ وہ اپنی خواہشات کی جھیل کے لئے عور توں کے بجائے آپ ہم جنسوں کو ترجیح دیں ان غیر فطری کو ششوں کے باوجود و ہاں کی آبادی بڑھتی رہی ہیں ان خیر فطری کو ششوں کے باوجود و ہاں کی آبادی بڑھتی رہی ہیں ان کے لئے تھی ہوگئی اور وہ بیرون ممالک میں نو بڑھتی رہی ہیں ان قائم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ (۱)

# بوتان کے معاشی حالات

جیے پہلے بتایا گیاہے کہ وہاں زرعی زمینوں کی مقدار بہت کم تھی اس لئے خوشحال کسانوں کے لئے تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات اراضی میں زینون کے پودوں کی کاشت کریں۔ اور طویل عرصہ تک ان پودوں کی محمداشت کے اخراجات ہر داشت کریں۔ لیکن غریب کسانوں کے لئے یہ طریقہ کار قاتل عمل نہ تھا۔ وہ دولتمند ہمسابوں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے قرض خواہ گراں شرح سود پر انہیں قرض دیتے۔ مقروضوں کے لئے قرضوں کی ادائیگ ایک مخصن مرحلہ تھا اس محدود آ مدنی سے اپنا اور بال بچوں کا پیپ پالیس یا قرضہ ادا کریں اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا جب وہ مقررہ میعاد پر قرض نہ ادا کر سکتے تو ان کی جائیداد ان سے چھین کی جاتی بعض او قات مخصی آزادی سے بھی انہیں محروم ہونا پر تا۔

ار تاریخ تنذیب صفحه ۲۷

ایے مخص کو مجبور کیا جاتا کہ قرض خواہ کے انگوروں کے باغوں میں بسلسلہ ادائیگی قرض مردوری کر تارہے۔ (۱)

غریب لوگ بوی بے اطمینانی کا شکار تھے غیر مکی تجارت نے دو نے طبقے بھی پیدا کر دو ہے ایک آجروں، جمازوں کے مالکوں، بافندوں، کمماروں اور لوہاروں کا گروہ تھا۔ دوسرا جمازوں پر قلیوں اور ملاحوں کا گروہ۔ دونوں گروہ بڑے باہمت اور پرجوش تھے وہ اس بات کو مانے کے لئے تیار نہ تھے کہ ساس افتیارات صرف امراء اور بڑے بڑے ملکان اراضی کے ہاتھ میں بی رہیں۔

### بونان کے سای حالات

ہومرے قبل ایک مطلق العنان بادشاہ حکمران ہواکر آ۔ ہومرکے دور کے بعدامراء کے طبقہ نے تدریجا بادشاہ اوشاہوں کے افتیارات حاصل کر لئے بادشاہ یا تو ناپید ہو گئے یابرائ نام رہ گئے اس لئے پرانی بادشاہ کی جگہ حکومت عدیدہ (،OLIGARCHY) (عالی گار پی ) نے لئے ایعنی چند افراد کامجموعہ حکمران بن گیاساتویں صدی آبل سیح حک امراء کے فلاف قرضہ سے دیے ہوئے کسانوں اور نئے تجارتی طبقوں نے جلے شردع کر دیئے حکومت عدیدہ کے ذمہ دار ارکان عموماً عسکری الجیت سے بہرہ ہوا کرتے تھے وہ جنگوں میں شروں کی حفاظت سے قاصرر ہے اس طرح ہرشری ریاست میں عدیدی حکومت کا تختال دیا گیا کھر زمام افتیار فرد واحد کے ہاتھ میں آئی ان حکومتوں کو استبدادی حکومت کا تختال دیا گیا کھر

لیونان کی دومشہور ریاستوں ایمنزاور سپارٹانے سراسر مختلف نظام ہائے حکومت کو نشو و ارتقاء دیا۔

سپارٹا کا نظام اس کا دستور زات پات کے سخت اور شدید نظام پر مبنی تھا وہاں کے باشندوں کو تمین

مروہوں میں تقلیم کر دیا گیا۔ (۱) شہری: ۔ سپارٹا کے اصلی باشندے جو پوری آبادی کا پانچ سے دس فیصد تک تھے لک طبقہ حکران تھا۔ فوج انہیں کے جوانوں پر مشتمل تھی وہ کوئی اور کام نہ کرتے تھے۔

ا ـ تاريخ تنذيب صلحه ٢٧

(۲) غلام: - ان کا تاسب سپارٹا کے اصلی باشندوں کے مقابلے میں دس اور ایک تھا اکثریت ان کی تھی - تھیتی باڑی وی کرتے اسیس زمینوں سے وابستہ کر دیا گیا تھا کچھے لوگ بطور مزدور کھیتوں میں کام کرتے یاان کے مخصی ملازم ہوتے۔

(۳) تیسرا طبقہ: - کسانوں، کان کوں، آجروں اور دیگر شہری سرگر میاں انجام دینے والوں کاتھا۔ اگر چہ بیہ آزاد تھالیکن ان کو کوئی سیاس حق حاصل نہ تھا یہ اہل سپار ٹامیں نہ شامل ہو مکتے تھے اور نہ ان میں شادی کر سکتے تھے۔

سپارٹا کے شریوں کو عسکری تربیت بختی ہے دی جاتی تھی جو لوگ صحت کے لحاظ ہے کمزوریا جسمانی اعتبار ہے عیب دار ہوتے تھے انہیں ایک غاریا پہاڑ کے ویرا نے میں چھوڑ آتے تھے آکہ سردی ہے مرجائیں یا کوئی در ندہ انہیں بھاڑ ڈالے یا کوئی رحم دل غلام انہیں اپنا بچہ بنا لے۔ سات سال کی عمر میں بچ کی تربیت شروع ہوتی ان بچوں کو والدین ہے الگ ہوتا پڑتا جسمانی ورز شول کے ایک سخت امتحان ہے انہیں گزرتا پڑتا جب وطن کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھنا۔ گانا بھی سکھایا جاتا زیادہ زور کشتی۔ دوڑ۔ اسلحہ جنگ کے استعمال پر دیا جاتا انہیں بچوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے اور انہیں سے تربیت دی جاتی کہ وہ چوری کرتے انہیں چوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے اور انہیں سے تربیت دی جاتی کہ وہ چوری کرتے وقت کر فاری کے اگر کوئی بچے گر فاریو جائے تو وہ اقبال جرم نہ کرے۔

بارٹا کے ایک بچہ کی کمانی آب بھی من لیجئے

اس نے لومزی چرائی اے اپنے کپڑے میں چھپالیا۔ اکابر اس مے پُرسش کرتے رہے اس اثنامیں لومزی بچے کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کھاتی رہی یماں تک کہ بچے نے جان وے وی مگر چوری کا اعتراف نہ کیا۔ اس بچے کو بیروکی حیثیت حاصل ہوگئی۔

لڑکیوں کے لئے بھی حکومت کی مگرانی میں نمایت سخت ورزشوں کا انظام تھا آگہ وہ زیادہ صحت مند مائیں بن سکیں وہ بھی فولادی اعصاب پیدا کر لیتی تھیں اپنے بچوں کو جنگ کے لئے بھیجتیں توضیحت کر تمیں کہ دیکھوائی ڈھال لے کر لوننا یا اس پر تسماری لاش آنی چاہئے۔ اہل سپارٹا نے زندگی کے عشکری پہلو پر ضرورت سے زیادہ زور دیا لیکن زندگی کے وسرے پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا وسائل کے باوجود اقتصادی طور پر وہ لوگ بسماندگی کا شکار رہے حالانکہ وہاں کی زمین زر خیز تھی کے لوہ کے معدنی ذخائر بھی موجود تھے۔

### ايتهننر

اس ریاست میں عور توں کو سیاسی حقوق حاصل نہ تھے ان کا اصل و فیفہ میں تھا کہ گھروں میں رہیں کھانا پکائیں اور بچوں کی پرورش کریں ایشنزی پوری آبادی تین لاکھ پندرہ ہزار تھی اس میں ہے ایک لاکھ ستر زار شہری تھے، ان میں ہے تمیں ہزار بالغ مرد تھے انہیں کو موثر شہریت حاصل تھی ایک لاکھ پندرہ ہزار غلام تمیں ہزار اجنبی نہ انہیں ذمین خریدنے کا حق تھا اور نہ وہ وہاں کی شہریت کے حقوق حاصل کر سکتے تھے چاندی کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ل پرشدید مظالم کئے جاتے وہ پابجولال رکھے جاتے تھے ان سے زیادہ کام لیاجا آار سلونے غلام کی جو تعریف کی جاتے وہ پابجولال رکھے جاتے تھے ان ہے اور ار سلوجیے فلفی کی سنگدلی پر کی جو تعریف کی ہو گئے اور ار سلوجیے فلفی کی سنگدلی پر کی جو تعریف کی ہو گئے اس کی جو تا ہے غلام کی تعریف کرتے ہوئے ارسطونے کما

" یہ آیک آلہ ہے جس میں جان ہو یعنی ارسطو کے نز دیک غلام انسان شیں یہ ایک مشین ہے جس میں جان ڈال دی حمیٰ ہواوروہ تمام انسانی احساسات و شعور سے بیسر محروم ہو"

# بونان کے حکماءاور فلاسفر

یونان کی سرزمین جمال فلفہ پیدا ہوا اور جس کی فضاؤں میں پروان چڑھا۔ اس کے نامور فرز ندوں کی عظیم کو ششوں کے باعث فلفہ کی روشنی ہے نہ صرف ہور پ بلکہ ایشیا اور شالی افریقہ کے دور افرادہ ممالک کے درود ہوار بھی جگرگانے گئے جے بجاطور پریہ ناز ہے کہ اس نے ستراط افلاطون ، ارسطوجیے نابخہ روز گار فلاسٹر پیدا کئے لیکن جب ہم وقت نظرے ان عظیم وانشوروں کی تعلیمات کاغیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں توان کی انہی باتوں کے ساتھ ساتھ وانشوروں کی تعلیمات کاغیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں توان کی انہی باتوں کے ساتھ ساتھ ماتھ میں بڑھ کر عشل انسانی کی نارسائی کا اعتراف کرنا ہمیں ایس خرافات بھی ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر عشل انسانی کی نارسائی کا اعتراف کرنا

کی ابو نصر فلرا بی جو یونانی فلسفه کابهترین تر جمان اور قابل اعتاد مفسر ہے اس نے اپنے رسالہ میں افلاطون اور ار سطوکی آراء و نظریات میں تضاد دور کرنے کی کوشش کی ہے اس رسالہ کا

- e pt

"کتاب الجمع بین رائ الحکیم مین " میرے پاس اس کاوہ نسخہ ہے جو مطبع کا ٹولیکیائے بڑی تحقیق اور اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اس کا مقدمہ لبنان یونیورٹی کے ڈاکٹر البیرنسری نادر نے لکھاجو وہاں فلیفہ کے پروفیسر ہیں پروفیسر ندکور اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

"افلاطون سے جب پوچھا گیا کہ ہم اپنے شر کانقم ونسق کس طرح چلائیں باکہ وہ آبادی اور خوشحالی میں بام عروج تک پہنچ جائے اور اس میں عدل وانصاف کے تمام قواعد پرعمل ہوسکے اس کے جواب میں افلاطون کہتاہے کہ اس کے لئے اس شہرکے باشندوں کو تین طبقوں میں تقسیم كر ناچاہئے حكام . لشكر اور عوام الناس پہلے و و طبقے اس مثالی شیر کے تکسبان ہیں داخلی انتشار اور بیرونی حملوں سے بچاناان کی ذمہ داری ہےاس لئےان دو طبقوں کی طرف خصوصی توجہ دی جائے اور ان کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ افلاطون پھر تاکید کر تاہے کہ ان طبقوں کو برقتم کی مالی پریشانیوں سے بچانا حکومت کا فرض ہے اس طرح حکومت پر لازم ہے کہ ان کے دلوں سے خاندانی جذبات کی بیچیمنی کر دے اور انسیں اپناعلیحدہ خاندان بنانے سے قانونی طور پرروک دے حکومت کو خوشگوار او قات میں ایسے نہ ہی تہوار منعقد کرنے چاہئیں جن میں پینے ہوئے مرد صحت و جمال میں ہر طرح متاز عور توں کے ساتھ وقتی طور پررشتہ از دواج قائم کر سکیں۔ اور اس کامقصد صرف حکومت کے لئے بہترین بچوں کاپیدا کر ناہو۔ جبوہ عور تیں بیجے جنیں بوان بچوں کو ان سے لے لیا جائے اور تمام بچوں کو ایک مکان میں رکھا جائے وہ عورتیں آگراشیں دودھ پلائیں اور کوئی عورت بیرامتیاز نہ کرے کہ بیرس کابچہ ہےاور نہ ان کو بیچان سکے ۔ اس طرح اس طبقہ میں کوئی مخصوص رشتہ داری سیس پائی جائے گی وہ سب ایک خاندان کے افراد شار ہوں گے۔ سب کے ساتھ بکساں نوعیت کی قرابت ہوگی۔

آخر میں افلاطون جیسافیلسوف کمتاہے کہ آزادانہ اختلاط کرنے والے مرد اور عورتیں متاز صلاحیتوں کے مالک ہوں گے اور ان کی اولاد بھی یقینا دوسرے لوگوں سے اعلیٰ وہر ترہوگی۔ (۱)

افلاطون جیے فلفی کے یہ خیلات پڑھ کر سرچکرانے لگتاہے کیایہ وہ مخص ہے جس ک علیت اور حکمت کاڈ نکا چار دانگ عالم میں بج رہا ہے؟ کیایہ وہ مخص ہے جے دنیا حکیم اور فیلسوف کہتی ہے؟ کیاانسانی نفسیات ہے اس کی بے خبری کایہ عالم ہے؟ ذرا آگے بڑھے! افلاطون کے فلفہ کے ایک گوشہ سے نقاب الٹے وہاں افلاطون ، حکیم کی

ا - كتاب الجمع - صنحه ۱۸ - ۱۷

بجائے آپ کوایک جلاد نظر آئے گاجس کادل رحمت و شفقت کے جذبات سے بیمرعاری ہے جس کے سامنے عدل وانصاف کی بات کر نابھی ان الفاظ کی توہین ہے پروفیسرند کور ہی کے الفاظ میں افلاطون کے اس نظریہ کو ملاحظہ فرمائے۔

> فَإِنْ وُلِدَ لِلشَّغِبِ وَلِلْحُرابِ آطْفَالٌ فِي غَيْرِ زَمَن الْمُحَنَّةُ أَغْرِهُوا وَكَذَٰ لِكَ يُعْدَمُ الطِّفُلُ نَاقِصُ التَّكُونِي وَالْوَكَدُ فَاسِدُ الْاَخْلاقِ وَالرَّجُلُ الضَّعِيْفُ عَدِيْهُ النَّفْعِ وَالْمَرِيْضُ الَّذِي كَا يُرجَى كَهْ شِفَاءُ لِاَنَ الْعَايَةَ هِي آنَ يَظَلَّ عَدَدُ السُّكَانِ فِي الْمَسْتَوَى الذي يَكُفُلُ سَعَادَةً الْمَدِيْنَةِ .

"اگر عوام الناس اور اہل گشکر کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور مقررہ وقت پروہ پیدا نہ ہوں توانمیں قبل کر دیا جائے، ای طرح وہ بچہ جو جسمانی طور پر ناقص ہو، وہ لڑکا جس کے اخلاق مجڑے ہوئے ہوں وہ کمزور مرد جسسے کوئی نفع نہیں، وہ بیار جس کے تندر ست ہونے کی کوئی امید نہیں (ان سب کو موت کے کھائ آبار دیا جائے ) کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اس مثالی شہر کے باشندوں کی تعداد اس سطح سے او پر نہ ہو جن کی سعادت مندی کی ذمہ داری افعائی جا سکتی ہے " ۔ (۱)

جو فلسفی ہے گناہ بچوں کے قتل۔ بیاروں الاچاروں اور کمزوروں کوچہ تینج کرنے کی یوں تعلی اجازت دے رہا ہے اور اپنے مثالی شہر میں عدل وانصاف کے قیام کی اولین بنیاد قرار دیتا ہے اس سے عدل وانصاف کی توقع سادہ لوحی کی انتشاہے۔

افلاطون کے بعداس کاشاگر دار سطور یونان کے افق پر حکمت وفلے کا آفتاب بن گر طلوح ہو آ ہے اور اپنے استاد کے نظریات کی پرزور تر دید کر آ ہے وہ لکستا ہے

فَقَدْظَنَّ اَفْلاَطُوْنُ اَنَّ شَيُوعِيَةَ الْاَطْفَال تُوَيِّعُ دَايْرَةَ النَّعَاطُفِ لَكِنَّهَا فِي الْحَقِيْقَة تَوْذِي إِلَى إِنْقِفَاءِ الْمَحَبَّةَ وَالْإِحْتَرَامِ لِإِنَّ الطِّفلَ الَّذِي هُوَابْنُ الْحَبِيعِ لَيْسَ إِبْنُ أَحَدِ

ا به کتاب الجمع به منفی ۱۸

"افلاطون نے بچول کو ان کے والدین سے منسوب کرنے کی مخالفت کی ہے اور انسیں مشتر کہ مال باپ کی اولاد قرار دیا ہے اس کا خیال ہے کہ اس طرح باہمی محبت و بیار کا دائرہ وسیع ہوگا در حقیقت یہ سراپا افتراء و بستان ہے اس طرح تو محبت و احرام کے سارے جذبات نیست و بالو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیس ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا " ۔ نابو د ہول گے کیونکہ جو بچہ سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا بھی نمیں ہوتا ا

ارسطوکے اپنے جذبات بھی کم تعجب انگیز نسیں وہ اپنی کتاب " السیاست " میں نوع انسانی کی یول تقسیم کر تاہے وہ لکھتا ہے

"بعض لوگ ایسے ہیں جو طبعاً احرار (آزاد) ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو طبعاً غلام ہوتے ہیں اور بیض ایسے ہیں جو طبعاً غلام ہوتے ہیں شالی یورپ کے لوگ بهادر ضرور ہیں لیکن ذہانت اور ساس سوجھ ہو جھ سے بہرہ ہیں مشرقی ممالک کے لوگ ذکی اور ماہر توہیں لیکن ان میں شجاعت کا ہوہر مفقود ہے لیکن یونانی (ار سطوکی اپنی قوم) ان دونوں خصوصیتوں کے مالک ہیں یہ بهادر بھی ہیں اور ذکی و فطین بھی اس کے بعدار سطویہ بھیجا خذکر آئے

اذًا فَالْيُوْنَافِئُ سَيْدٌ حُرُّ وَالْآجْنَبَى عَبْدٌ لَهَ وَلاَيَسَتَعْبِدالْيُونَافِي اَخَاهُ بِآتِي حَالٍ هٰذِهِ فِكَرَةَ الشَّغْبِ الْمُخْتَارِظَانِهَا السَّطُوا أَوَّلِيَّةٌ كُليَّةً ضَرُوْرِيَةً -

" یعنی مندر جہ بالا تشریح ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل یونان سردار ہیں،
آزاد ہیں اور باتی سب ملکوں کے باشندے ان کے غلام ہیں کوئی یونانی اپنے
یونانی بھائی کوغلام نہیں بناسکتا ہی وہ شعب مختار (برگزیدہ قوم) کانظریہ
ہے ارسطواولین ضرورت قرار دیتا ہے جس کی قابلیت مسلم ہے " ۔ ہے ارسطواولین ضرورت قرار دیتا ہے جس کی قابلیت مسلم ہے " ۔ ہے ارسطواولین ضرورت قرار دیتا ہے جس کی قابلیت مسلم ہے " )

جب ارسطوکے نز دیک سب بوتانی سردار ہیں۔ آزاد ہیں اور باقی ساری قومیں ان کی غلام ہیں توانسانی مساوات کا تصور کمال ہے آئے گا۔ مالک اور غلام میں آزاد اور اسیر میں عدل و انصاف کابر قرار رکھنا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اپنی قومی برتری کابیہ جنون مختلف طالع آزمالو گوں کو

۱ - کتب الجمع - صفحه ۳۸ ۲ - کتاب الجمع - صفحه ۳۹

> إِنَّ الْقَانُونَ لَا يَنْبَغِي ضرورة أَنْ يُطَبِّقَ إِلَّا عَلَى افراد مُتَسَاوِينِ بالمَوْلَدِ وبالمَلِكَاتِ غَيرَ أَنَّ الْقَانُونَ لَهُ يُتُمَّمُ عَطَّ لِهُوْلَا والنَّاسِ الْاَفْذَاذِ إِنَّهُمْ هُمُ أَنْفُسُهُم الْقَانُونَ وَمِنَ السُّخُولِةِ أَنْ يُعَاول إِخْضَاعُهُمْ لِلدَّاسُتُورِ

" یعنی قانون تمام اہل ملک کے لئے کیساں نہیں ہو آبلکہ اس کامساویات انطباق صرف ان افراد پر ہو گاجونسب اور قابلیت کے لحاظ سے مساوی ہیں رہا حکمران طبقہ تو ان لوگوں کے لئے قانون نہیں بنایا جا آبلکہ سے لوگ بذات خود قانون ہیں اور سے کھلانداق ہے کہ ان اکابر کود ستورکی پابندی پر مجبور کیاجائے" ۔ (۱)

ار سطونے اپنے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے ایک دکایت بیان کی ہے کہ خرا کو شوں کا ایک جلہ عام ہوا جس میں ایک قرار داد منظور کی ممنی کہ تمام حوانات میں مساوات کا قاعدہ جاری ہوتا چاہئے۔ جب شیروں نے یہ ریزولیشن سناتوانہوں نے کہا کہ پہلے مساوات کا قاعدہ جاری ہوتا چاہئے۔ جب شیروں نے یہ ریزولیشن سناتوانہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے جیسے طاقت ور پنج اور تیز دانت لاؤ پھر ہمارے ساتھ مساوات کا مطالبہ کر و۔ ہمارے بیانی مساوات کے نظریہ کے ساتھ اس سے برانداق اور کیا ہو سکتا ہے اور جب یہ خداق

ا ـ السياسة منى ٢١٤

کرنے والدار سطوہ و تواس نداق کی تھینی کا ندازہ کون لگاسکتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ۲۳۳ پر ار سطوام راء طبقہ کے تفوق کو قانونی تحفظ دیتا ہے اس کی عبار ت بنیئے۔

فَلَيْسَ مِنَ الْعَدُلِ قَتُل مثلِ هٰذَ االِيزى وَلَا إِهْدَا إِمْ حَالِمَ عَلْمَ الْمَحَقِّهِ بِالتَّغَرِيْبِ وَلَا إِخْضَاعِهِ لِمُسْتَوَى العَامَة -

" میں عدل کے خلاف ہے کہ ایسے سردار کو کسی عامی کے بدلے میں تق کیا جائے یااے جلاوطن کر دیا جائے اور اسے عام لوگوں کی سطح پر اتر نے پر مجبور کیاجائے "۔ (۱)

الل یونان کے ان حالات کا تعلق زمانہ قبل سمیج ہے ہاور ہمارے پیش نظر صرف اس عمد کے نہ ہی، تمرنی اور سیاسی حالات پر بحث کرنا ہے جو کہ عمد رسالت مصطفویہ کے قریب تھے اس لئے ہم نے اہل یونان کے حالات کو بڑے اختصار سے تحریر کیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ رومیوں کے حالات کا ان کے پیٹروؤں کے حالات کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے۔

ارالسامة منى ۲۳۴

سلطنت زوم



MartaLcom

# سلطنت رومه

رومہ کے محل وقوع نے اس کی اہمیت میں بڑا اضافہ کر ویا تھا، یہ شہر سات بہاڑیوں کے اس مقام پر آباد ہوا تھاجمال در یائے ٹائبر پر پل بنایا گیا تھا طبعی طور پر دفاعی نقط نظر ہے بہت متحکم تھا اس میں بآسانی قلعہ بندیاں کی جا سمتی تھیں اور دشمن کی بڑی ہے بڑی حملہ آور فوج ہے اس کی حفاظت کا فریضہ بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ یہ اٹلی کے وسط میں اس کے مغربی ساحل ہے تقریباً پندرہ میل کے فاصلہ پر تھا۔

اللی - آب وہوااور زمین کے اعتبارے بحیثیت عمومی بحیرہ روم کے اوصاف و خصائص کا مرقع ہے۔ اٹلی کے زرعی میدان اگر چہ بہت زیادہ وسیع نہیں آہم یونان کے مقابلہ میں ان کا رقبہ بہت زیادہ ہیں۔ رقبہ بہت زیادہ ہوان جزیرہ نمااٹلی پر حکر ان رقبہ بہت زیادہ ہوان جزیرہ نمااٹلی پر حکر ان کرتے تھے ایکن لاطینی قبیلے ان اجنبی حکر انوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس موقع کی تلاش کرتے تھے لیکن لاطینی قبیلے ان اجنبی حکر انوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ دو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں چنانچہ ہوت میں دومیوں نے آخری میں تھے کہ دو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں چنانچہ ہوت میں محرور علم کیون (TARQUIN THE PROUD) کی حکومت کا تخته الٹ دیا اور اس کو نکال باہر کیا اس وقت سے ان کی آزادی کا دور شروع ہوا۔

جمہوریت کے ابتدائی سالوں میں رومہ کے تمام شربوں کے لئے لازی تھا کہ وہ فرحی خدمات انجام دیں رومہ کے جمہوری حکمرانوں نے فوج میں فولادی نظم و نسق بر قرار رکھا دوسری صدی قبل مسے کاایک بونانی مورخ بولی بیس (POLY BIUS)لکھتاہے۔

"ان رومی سپاہیوں میں سے پسرے کی حالت میں جو سپائی سو جاتے ان کے خلاف کارروائی کے لئے فوجی عدالت کا اجلاس طلب کر لیاجا آباور جو سپائی مجرم طابت ہو آباس پر سنگ باری کر کے اسے وہیں شخم کر دیاجا آباور جو کسی وجہ سے زندہ زنج جاتے ان کو گھروں میں واپس آ نے کی اجازت نہ تھی اور خاندان کا کوئی فرد حکومت کے خوف سے انہیں اپنے ہاں تھرانے ک

Market were

جرات ہی نمیں کر سکتا تھارومی فوج میں رات کے وقت چو کیداری کے نقاضے بڑے اہتمام سے پورے کئے جاتے "

یمی مورخ لکھتاہے

کہ رومی فوج کی کامیابیاں کشادہ دلانہ انعام واکرام اور وحشیانہ سزاؤں پر موقوف تھیں۔

یہ جمہوری مملکت آہت آہت آہت ترقی کرتی گئی یمال تک کہ برطانیہ
سے مصر تک ماریطانیا سے آر مینیا تک رومیوں کی سلطانی کاپرچم لمرانے لگا وراس وسیع وعریض مملکت کے باشندے اس بات بربرا افخر کرتے تھے کہ وہ رومی شمری ہیں۔

ابتدائی رومی جمهوریت کی حکومت، حکومت عدیده تھی ( OLIGARCHY ) اولی گارچی ) کیونکہ امراء کا ایک چھوٹا ساطبقہ تمام کلیدی سرکاری عمدوں پر مسلط تھا عوام نمائندوں کو طبقہ امراء کی اجارہ داری پندنہ آئی چنانچہ انہوں نے بہت جلدا پے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا رومیوں نے عملی مصلحت اندیش کے چیش نظر عوامی نمائندوں کے مطالبت کو تسلیم کر لیا۔ اور نظام حکومت میں ترمیم کر دی گئی۔ عوامی نمائندوں کو یہ شکایت مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ اور نظام حکومت میں ترمیم کر دی گئی۔ عوامی نمائندوں کو یہ شکایت تھی کہ سلطنت کا قانون تحریری طور پر مدون نمیں اس لئے وہ اپنے حقوق کا پورا تحفظ نمیں کر کئے ۔ اس شکایت کے چیش نظر ایک خاص کمیشن مقرر کر دیا گیا جس نے پہلی مرتب ہو ہم می ت میں رومی قانون کو تحریری شکل میں مرتب کیا۔ اے بارہ تختیاں کہتے تھے کیونکہ یہ لکزی کی بارہ تختیوں پر کندہ کر آیا گیا تھا اس طرح ہر مخفی ان تختیوں کا مطالعہ کر کے اپ قانونی حقوق معلوم کر سکتا تھا۔

رومی سلطنت کی و سعت کے بارے میں آپ پہلے پڑھ بچے ہیں مرور وقت کے ساتھ طرح کی انتظامی اور عمرانی خرابیاں رو نماہونے لگیں جس ہے امن وابان کی صورت حال بحرتی بھی گئی اور ہر سلار فوج جو کسی علاقہ کو فتح کر آوہ بے انداز افقیارات کابالک بن جا آاور من مانی کرنے ہے بازنہ آیا۔ فلاہری طور پر اگر چہ جمہوری حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ قائم تھی لیکن اس کے اوار ب رفتہ رفتہ با اگر ہوتے چلے گئے اور ان میں نہ یہ قوت رہی کہ ہیرونی حملہ آوروں کی یلخار کے سامنے بند باندھ سیس اور نہ ان میں یہ صلاحیت رہی کہ وہ اندرون ملک بے جینی کی اضحے والی نیروں کو قابو میں لاسکیں چنانچہ دن بدن حالات تھین سے تھین تر ہوتے چلے گئے اور ان میں یہ صلاحیت رہی کہ وہ اندرون میں ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک سپ سلار ماریس جس نے شائی افریقہ اور " کال " کی معمول میں ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک سپ سلار ماریس جس نے شائی افریقہ اور " کال " کی معمول میں اور ای ای قریم میں قونصل منتخب ہوااور اپنی فیر

Marfat.com

قانونی سرگرمیوں کے باعث جمہوریت کو مطلق العنانی کے راستہ پر چلانا شروع کر دیاس کے بعد " مثلا" ماریس کی وفات ۸۹ ق م اور متحری وائز پر فتح ۸۴ ق م کے بعد ڈ کثینر بن گیااور ماریس کے حامیوں کواس نے کچل کرر کھ دیا۔ اگر چہ اس کے عمدہ کی مدت صرف جھ ماہ تھی مگر وہ چار سال تک اس عمدہ پر فائز رہا۔ اس زمانہ میں بینٹ موجو د تھالیکن رومہ پر حکمرانی شلاا پی فوج کی مدد سے کر رہاتھا۔

نے طالع آ زماؤں میں سب سے پیش ہولیس سزر تھا۔ جوروی سرداروں میں نمایت قابل تھالیکن پر لے درجہ کا حریص تھا۔ اس نے اپنی وسیع فقوحات سے (۵۸ق م۔ ۵۰ق م) میں فوتی شعرت حاصل کرلی اور اپنے کارناموں کوخوب پھیلایا۔ آخر کار اس نے ہہ ق م میں رومہ پر حکمرانی کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اور اس نے بینٹ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور تربیت یافتہ سپاہیوں کی فوج لے کرپومی کو فلست دینے کے لئے جو سزر کاراباد اور سابقہ حلیف تھا۔ سزر اٹلی سے سپائیہ ۔ وہاں سے یونان مقدونیہ اور وہاں سے مصر گیامصر التو اس معلوم ہوا کہ پومی قتل ہو چکا ہے مصر کی نوجوان ملکہ کلیو پڑا نے سزر سے مدد کی استخامی کیس باکہ اس کا متزلزل تخت بحال رہے سزر کو کلیو پڑا سے محبت ہو گئی اور اس کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تا ہم وہ اپنے اصل نصب العین کو زیادہ عرصہ تک فراموش نہ رکھ

آخری مخالف کواس نے ہیانیہ بیں شکست دی اس وقت سے سیزرائی مرضی کے مطابق تنا حکومت کا کاروبار چلا آرہا۔ سیزر کی حکمرانی میں یونانی استبداد اور مشرقی مطلق العنانی کے خصائص جمع ہوگئے تھے یونانی آمروں کی مائند سیزر کو عوام کی حمایت حاصل تھی جو بد نظمی سے تنگ آئے ہوئے تھے اس کی بعض پالیسیاں بڑی دانشمندانہ اور تقمیری تھیں اس نے قدیم اور غلط تقویم کی جگہ ہے ۳۱۵ دن کا اضافہ کر دیا جاتا تقویم کی جگہ سے ۳۱۵ دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس نے اٹلی کے مزید شہروں کو حقوق خود اختیاری عطاکر دیے اس طرح ردی شریت کی توسیع کو بامعنی بنادیا مرکز کے بعض اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے جن کی اشد ضرورت تھی ان انجی باتوں کے برعکس سیزر نے جمہوریت کے تمام اداروں کو معطل کر دیا اور قونصل، عوام کے ٹریبون و کشیئر اور اعلیٰ ذہبی چیشوا چاروں کے اختیارات سنبھال لئے سینٹ کو مجبور کر دیا کہ اس کی چیش کر دہ تجاویز کو بحث و تمحیص کے بغیر منظور کر لے۔ ساتھ ہی سے بھی اہتمام کیا کہ رعایا سک جیش کر دہ شمنوں نے سیزر کو سکندر اعظم اور مصری بطلیموسیوں کی طرح خود اس کی بھی پرستش کرے دشمنوں نے سیزر کو سکندر اعظم اور مصری بطلیموسیوں کی طرح خود اس کی بھی پرستش کرے دشمنوں نے سیزر کو

Martat.com

سینٹ میں قبل کر دیا آکیٹوین (OCTAVIAN) جواس کی بھائی کامیناتھااس کا جانشین بنا۔
اور اس کے نقش قدم پر چلناشروع کر دیااس نے اپنے پندرو سالہ دور حکومت میں دشنوں کو عبر بناک شکستیں دیں۔ اس کا سب سے بوا اور آخری حریف اینٹونی MARK) معربی شا۔ وہ معربیلا آیا آکہ معرکی ملکہ کلیو پڑا سے مدد طلب کرے۔ لیکن وہ اس کی مجب میں گر فقار ہو گیا۔ اس عشق بازی نے اسے قابل سے مدد طلب کرے۔ لیکن وہ اس کی مجب میں گر فقار ہو گیا۔ اس عشق بازی نے اسے قابل سپ سالاری کی صفات سے بھی محروم کر دیا نیز اپنے اہل وطن کی نگاہوں میں اس کی جو قدر و منزلت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ وہ اب روما کا جری جر نیل نمیں رہاتھا بلکہ معرکی ملکہ کا فاو ندین کر رہ گیا تھا۔ چنا نچہ اس کے جم وطن روی اس سے بیزار ہو کر اس کے حریف آگئیوین سے جا میں سے نیزار ہو کر اس کے حریف آگئیوین سے جا کئیوین سے خود کئی کر لی۔ (۱)

مصر کو بھی روی مملکت میں شامل کر لیااس طرح آکٹیوین نے رومہ میں اقتدار کامل حاصل کر لیاجمہوریت نے جو مدت ہے بستر مرگ پر ایز یاں رگز رہی تھی دم توڑ دیا ۔۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری اوضاع قائم رہیں محراپنے افتیارات بڑھاکر حکومت کااقتدار متحکم کر لیا جائے وہ اپنے آپ کورومی جمہوریت کا بحال کنندہ کمتا تھا۔

جمہوریت پرسی کا کر دار قائم رکھنے کے لئے وہ ہر نمائش سے احزاز کر آایک سادہ سے مکان میں رہائش پذیر رہا۔ اس کے بچے بھی عام لوگوں کے بچوں کی طرح کمر بلوگام کان کیمتے سر کاری و عونوں میں بھی اعتدال کو طحوظ رکھتاوہ اپنے آپ کوشنشاہ معظم یاسپرر کی طرح دیو آگا ملائے نے بجائے جمہوریت کاپہلاشری کملانا پند کر آتھا آخراہ آگسنس کے لقب سے بٹیا کہلانے کے بجائے جمہوریت کاپہلاشری کملانا پند کر آتھا آخراہ آگسنس کے لقب سے مطقب کیا گیا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بادشاہوں کی برستش شروع ہو گئی رعایا کے مختلف کروہ آگسنس کو دیو آئی طرح ہو جنے گئے۔ مشرقی ممالک میں لوگ اپنے بادشاہوں کی پرستش کیا کرتے تھے یساں بھی ان کی نقل کرتے ہوئے اور ای مسل کو دیو آئی طرح ہو جنے گئے۔ مشرقی ممالک میں لوگ اپنے بادشاہوں کی پرستش کیا کرتے تھے یساں بھی ان کی نقل کرتے ہوئے اور شہنشاہوں کی پرستش کیا کرتے تھے یساں بھی ان کی نقل کرتے ہوئے اور اے حب الوطنی کی علامت سجھا جاتا تھا۔ (۲)

اس کے بعد شمنشان کا سلسلہ شروع ہوااور آخر دم تک باد شانی نظام جاری رہا۔ اس عرصہ میں حضرت مسیحطیہ السلام کاظمور ہوا آپ کی حیات طیبہ میں یبودیوں نے آپ پراور آپ کی

۱ - تاریخ تبذیب خلاصه صفحه ۱۳۸ تا ۱۳۱ جلد اول ۲ - تاریخ تبذیب صفحه ۱۳۵ جلد اول

والدہ ماجدہ پریوے سوقیلنہ الوامات عاکد کے اور آپ کی نبوت ور سالت کی مخالفت میں اپ تمام وسائل اور اثرور سوخ استعال کرتے ہے آپ کی زندگی میں صرف بارہ آدی آپ پر ایمان لائے جن کو حواری کما جاتا ہے۔ آپ کالا یا ہوانیا دین ، آپ کے آسان پر اٹھا لئے جانے کے بعد پہلی دو نسلوں میں آہستہ آہستہ پوری روی سلطنت کے اندر پھیل گیا پہلی مدی گزرنے کے بعد مسجیت کا بچ سلطنت کے ان تمام حصوں میں بو یا جاچکا تھا۔

چوتھی صدی کے اوائل میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس وقت کے شنشاہ گیلیرئس نے ۱۳ میسوی میں روا داری کاسر کاری فرمان جاری کیا اور اس وقت اس پراپنے و سخط شبت کے جب وہ بستر مرگ پر داعی اجل کو لبیک کہنے کا ختظر تھا۔ اس کے بعد قسطنطین نے ۱۳ ساتھ بیسوی میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعہ ندہی آزادی کا اعلان کیا۔ ۲۵ سائیس میسیست کے میسوی میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعہ ندہی آزادی کا اعلان کیا۔ ۲۵ سائیس میسیست کے نہیں راہنماؤں کی ایک مجلس شمنشاہ نے اپنی سرپرستی میں بیقیہ کے مقام پر منعقدی ۔ قسطنطین کے موت کے وقت کلیسااس درجہ پر پہنچ چکاتھا کہ روی سلطنت کاسر کاری نہ جب بن سکے قسطنطین کے خوت کلیسائل ہونے کا اعلان کر دیا۔

#### رومه كانذہب

ابتدائی دور کے رومی قدیم ندہب پر کار بند تھے ایک چھوٹی می شری ریاست کے لئے جس میں کسان بستے تھے وہ قدیم ندہب بالکل طبعی تھا۔ وہ ان روحوں کی پرستش کرتے تھے جو گھروں۔ چشموں۔ کھیتوں اور مفصلات کے دوسرے مقاموں میں کار فرماتھیں سادہ لوح کسانوں کو طلسمی باتوں پر بردااعتقاد تھا۔

جب بوبان کبیر (رومہ) اور باتی بوبانی دنیا کا الحاق عمل میں آیا تو جمہوریت کے آخری دور کے رومیوں نے کوہ اولیس کے دیو آئوں کو اپنا معبود بنا لیا البتہ ان دیو آئوں اور دیویوں کے نام مقامی ہی رکھے مثلاً بوبانیوں کے زیوس کا نام رومیوں نے جو پیڑ(۱) اور یوبانی بیرا (زیوس کی بیوی) کا نام رومیوں نے جونور کھ دیااس طرح پوسیدن. نبیجیو ن (۲) ریرس مارس (۳) بنااسنس ولکن (۳) ایفروڈائٹ وینس (زہرا) ہتھینا، منرروا (۵) کملانے گئے۔ (۱) سورت میں بری دھوم دھام سے منائی جاتی تھیں روم میں ان ندہی رسوم جو بوبان میں اولیائی کھیلوں اور ایتھنز کے ڈرامائی جشنوں کی سورت میں بری دھوم دھام سے منائی جاتی تھیں روم میں ان ندہی رسومات کا کوئی دستور نہ تھا۔ رومیوں کو عبادات میں زیادہ حصہ لینے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ دیو آئوں کو مقررہ مقامات پر پہنچانے کی ذمہ داری ضرورت نہ تھی کیونکہ دیو آئوں کو مقررہ مقامات پر پہنچانے کی ذمہ داری رسومات تھیں وہ پر دہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود رسومات تھیں وہ پر دہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود بر دہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود بر دہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود بر دہتوں کی ایک جماعت اداکرتی تھی جن کارئیس خود بو شاہ ہو تا تھا۔ بیزر نے جس طرح پہلے بتایا جاچکا ہے اپنی رعایا کو اپنی

۱ . جوپیز (مشتری ) جونو(JUNO)

Marfat.com

۲ ــ (NEPTUNE) بسندر کادیو آز طل ۳ ــ (MARS) جنگ کادیو آمریخ ۴ ــ (VULCAN) به آگ کارومی دیو آ ۵ ــ (MINERVA) علم کی دیوی ۱ ــ آریخ ترزیب صفحه ۱۵۴ جلداول

پرستش کرنے کا تھم دے دیا تھا۔ اور بیدان کے باطل معبودوں میں ایک نے فانی معبود کا اضافہ تھاوہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان نمیں رکھتے تھے "لوکریشس" ایک قدیم رومی شاعر کہتا ہے کہ انسان کو موت سے نمیں ڈر تا چاہئے نہ یہ تجھنا چاہئے کہ موت کے بعد تکلیف واذیت کا کوئی امکان ہے اس کے نز دیک انسانی جمم اور انسانی روح کا کنات کی دو سری چیزوں کی طرح عناصر کے وقتی اور عارضی اجتماع کا بھیجہ ہے جب موت آتی ہے طرح عناصر کے وقتی اور عارضی اجتماع کا بھیجہ ہے جب موت آتی ہے ذرات الگ الگ ہوجاتے ہیں جم وروح بھی الگ الگ ہوجاتے ہیں فرات ایک الیک ہوجاتے ہیں خواب نظر آئے گا۔ (۱)

معبودانِ باطل کی پرستش کامیہ عقیدہ صدیوں جاری رہا۔

یماں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی آپ کی آمد کے باعث آپ کی زبان پاک سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کاعقیدہ سنا۔ اگر چہ فلسطین اور شام وغیرہ کاعلاقہ قیصرروم کے زیر تمکیس تھالیکن ندہبی طور پر یبودیوں کابرااٹر و نفوذ تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اپنے لئے ایک خطرہ تصور کیا اور آپ کی مخالفت میں سر دھڑکی بازی لگادی ہر بیبودہ الزام آپ پر لگایا۔ ہر شمت آپ کی طرف منسوب کی اور بیت المقدس کے رومی گور نرپیلاطس کو د همکیاں دیں کہ اگرتم نے اس شخص کاچراغ زیست بجھا نه دیاتو تمنبارے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ اس طوفانی مخالفت کے باعث زیاد و لوگ آپ سے فیضیاب نہ ہوسکے صرف بلرہ خوش نصیبوں کو آپ برایمان لانے سعادت نصیب ہوئی جنمیں حواری کماجاتا ہے آپ کے رفع الی الساء کے بعد حواریوں نے آپ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ بڑی سرگر می ہے ادا کر ناشروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی جولوگ عیسائیت کو قبول کرتے ان کے خلاف نفرت اور غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہو آتعذیب واذیت ر سانی کاپہلا واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے ۱۴ عیسوی میں شمنشاہ نیرو کے ماتحت پیش آیا۔ طبیسی نس اعلیٰ درجه کا مورخ ہے وہ کہتاہے کہ نیرونے رومہ کی تباہی خیز آتش زوگیوں کاالزام میچوں پرعائد کرنے کی دانستہ کوشش کی عام افواہ یہ تھی کہ آگ ب نگام بادشاہ نے خود تھم دے کر نگوائی ہے اس مورخ کے بیان سے واضح ہو آ ہے کہ مہذب وشائستہ بت پرست، نے فرقے کے متعلق کیا

ا - مَارِيخُ تَمذيبِ صَغْمة ١٥٦ جلد اول

"لنداافواہ کی روک تھام کے لئے نیرہ نے نئے مجرم تلاش کے اور انہیں انتائی ہے دردی ہے سزائیں دیں ہے ایسے آومیوں کی ایک جماعت متھی۔ جن کی برائیوں سے لوگ تنفر تضاور انہیں سیجی کماجا آتھا۔ میج نے جواس فرقہ کا بانی تھا آئیریس کے عمد حکومت میں موت کی سزا پائی تھی۔ اور یہ ندموم اتمام طرازی یعنی مسجیت تھوڑی دیر کے لئے رک گئی تھی کچھ مدت بعد پھر پھوٹی اور یہود یہ میں نہیں جو بیلای کا گھر تھا بلکہ دار الحکومت تک بہنچ گئی پہلے وہ آدمی گر فقار کئے گئے جواس ندہب کابر ملا اعتراف کرتے تھے پھران کی نشاندی پر ایک کثیر تعداد کو گر فقار کر لیا گیا ان کے خلاف غصہ آگ لگانے کی بناپرند تھا بلکہ اس کے تھاکہ لوگوں کوان ان کے خلاف غصہ آگ لگانے کی بناپرند تھا بلکہ اس کے تھاکہ لوگوں کوان سے نفرت تھی ان کے خاتمہ تک لوگ ان کا نداق اڑا تے رہے پہلے ان پر در ندے چھوڑے گئے۔ پھر کتوں سے پھڑوا یا گیا۔ یا انہیں صلیمبوں در ندے چھوڑے گئے۔ پھر کتوں سے پھڑوا یا گیا۔ یا انہیں صلیمبوں سے باندھ دیا گیاجب سورج فروب ہواتو صلیمبوں کو آگ لگادی گئی آکہ رات کے وقت چراغوں کا کام دے عیس۔ (۱)

جو لوگ میحی عقائد افتیار کرتے تیے ان کے خلاف ایذار سانی اور تعذیب کا سلسلہ کی صدیوں تک جاری رہائین آخر کار اس ذہب نے تمام رومن سلطنت میں اپنی فنح کار جم لرا و یااس کے بعد بھی ہے کو ششیں جاری رہیں کہ اس سلطنت کی سابقہ بت پر ستانہ حیثیت کو بحال کی جائے تا خری بزی کوشش باد شاہ جو لین نے ۲۹۱ تا ۲۹۱ میں کی جور و میوں کے حکم ان طبقہ کی روایات ہے کمری وابطی رکھتا تھا اسے واقعی یقین تھا کہ مسجی لوگ یونانی اور روی ثقافت کی کی روایات ہے کمری وابطی رکھتا تھا اسے واقعی یقین تھا کہ مسجی لوگ یونانی اور روی ثقافت کی شاہ تیاں ہوی مشرق کی ایک محملیا اوہام طرازی مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں سے شائمتگیوں کے خلاف مشرق کی ایک محملیا اوہام طرازی مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں سے شائمتگیاں ہوی محمد و مشقت سے حاصل کی مخی تھیں لیکن سے صرف دو سال باد شاور ہے کے بعد انقل کر حمیااس طرح سیحیت نے بہت جلد سابقہ حیثیت حاصل کر گیا۔

مد حل مریع ک رون ہے۔ محبن نے ان وجوہات کی نشاند ہی گئے جن کے باعث مسیحیت کو یہ شاندار فنق نصیب ہوئی

ان میں سے چندوجوبات درج فریل ہیں۔ ۱۔ یہودیوں میں اپنے ند بہ کے لئے استائی جوش وانعاک پایاجا آتھالیکن ان کی تنگ نظری

المستمريخ تبذيب سنجد اوا احبداول

کے باعث غیر یمودی موی علیہ السلام کے قانون سے متنفر ہوتے گئے عیسائیوں نے بینوریوں کے ذہری جوش و خروش کو تواپنا یالیکن ان کی تنگ نظری ہے اپنے آپ کو بچایا اس طرح دو سرے لوگوں کے لئے مسیحیت میں داخل ہونے کا درواز و کھول دیا۔

ا آئندہ زندگی کاعقیدہ جےاس طرح بناسنوار کر پیش کیا گیا کہ اس میں مزیدوزن اور اژ پیداہو گیا۔

وہ معجز نماقوتیں جو کلیساکے ابتدائی دور سے منسوب تھیں۔

سم میحول کے پاک اور راہبانہ اخلاق

۵ مسیحی جمهوریت کااتحاد اور نظم (۱)

کرین برخمن اپنی معمور کتاب تاریخ تهذیب میں اعتراف کر آئے کہ مسیحیت صرف اس لئے کامیاب نہ ہوئی کہ اس نے بت برست ہذا ہب گ خرایوں کے خلاف علم جماد بلند کیا بلکہ اس کی کامیابی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بت پرتی کی بہت ہی چیزیں شامل کر لی مٹی تھیں۔ اس نئے مذہب میں قدیم تر ندا ہب کے اصول وا عمال مستعار لینے اور اپنا اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی مثلاً مسیحیوں نے حیات جلود اتی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات ہیں گئے ان کا مصروں، جلود اتی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات ہیں گئے ان کا مصروں،

یونانیوں اور بیودیوں کے تصورات سے محراتعلق تھا۔ (۲)

انسائیکلوپیڈیابریٹانیکامیں رومن تعیقولک کے عنوان کے نیچے مجتموں کی عبادت کے موضوع پر اظلمار خیال کرتے ہوئے مقالہ نگار نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی ہے وہ لکھتا ہے۔

> " یونانیوں کے لئے مسیحیت میں کوئی نرالاپن نہ تھابلکہ وہ یونانیوں کی بت پر تی کے نشلسل کا دو سرانام تھایہ کماجاسکتا ہے کہ پرانے معبود اور ہیروجو پہلےان کے شہروں کی حفاظت کیا کرتے تھےاب بھی وہ ان کے بگسبان اور پاسبان تھے لیکن ان کی شکل وصورت بدل مخی تھی اب دیوی دیو آؤں کی

اب آریخ ترذیب سفحه ۱۸۷ جلداول ۲ به آریخ ترذیب سفحه ۱۸۸ جلداول

جگہ خدار سیدہ بزرگوں اور فرشتوں نے لے لی تھی اور بیان کے لئے اس فتم کے عجائبات کا اظہار کیا کرتے۔ کافرانہ بت پرتی کی جگہ اب عیسائیت کے مجتموں کی عبادت نے لے لی تھی۔ جے ایشیائے کو چک وغیرہ کے عیسائی سرایابت پرتی کتے تھے "

" شاہ لیو. سوم نے فرمان جاری کیا کہ مجتموں اور تصویر وں کی تعظیم ترک کر دی جائے لیکن اس فرمان کے باعث دار الحکومت میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور یونان میں ایک انقلاب ہر پاہو گیا پادری اس فرمان کی مخالفت میں بھشے پیش پیش رہے اور اس بات کو نظر انداز نمیں کیا جا سکتا کہ ان مقدس تصویر وں کی تصویر سازی میں ان کی روزی کے اسباب مضم

''شاہ لیو کے بعد اس کے بیٹے کنسٹنٹائن پنجم نے اپنیاپ کی بت شکنی کی پالیسی کو زور شور سے جاری رکھااور راہوں کی شدید مخالفت کادلیری سے مقابلہ کیا اس کے عہد میں ایک جزل قونصل ۲۵۳ء میں منعقد ہوئی جس مقابلہ کیا اس کے عہد میں ایک جزل قونصل ۲۵۳ء میں منعقد ہوئی جس میں مجتموں کی پرستش پر نفرت و حقارت کا اظہار کیا گیالیکن یہ تحریک اس وقت ناکامی کا شکار ہوگئی جب کنسٹنٹائن مشتم کی والدہ نے جسمہ پرسی کی اجازت از سرنود سے دی یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن آخری فتے جسموں کے پرستاروں کو ہوئی جب تھیوڈر نے ۲۸۴۳ء میں مجسمہ پرسی کی آئید میں فرمان جاری کیا۔ (۱)

اگر چہ عیسائیت نے چوتھی صدی کی ابتداء میں رومی سلطنت کے آئینی ندہب کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور اس کے پیرو کاروں پر جبروتشد داور بت پرستانہ نداہب سے مقابلہ کا دور ختم ہو کیالیکن خود مسجیت کے اندر مختلف عقائد ور سوم کے بارے میں طویل اور تشویش تاک مختلش شروع ہو گئی۔

ں روں اور کا اور کے عہد میں دو ہوی دور رس تبدیلیاں رونماہوئیں پہلی بیہ کہ اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا۔ اس سے پہلے روم کے باد شاہوں کی پرستش کی جاتی تھی اس نے اس باطل رسم کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔

ا ب انسائیگوید دارینانیکاصنی ۲۳۹ - ۲۳۸ جلد ۱۹

دوسراواقعہ جوبڑے دوررس نتائج کاباعث بنااوراس کے عمد میں وقوع پذیر ہواوہ یہ تھاکہ
اس نے بیزنظین کو رومہ کی سلطنت کا دوسرا دارالحکومت بنایا اور اس کو روم ہانی کی حیثیت
دے دی یمال ہی قسطنیہ کاشر آباد کیا گیا جو بعد میں رومی حکومت کامر کز بنااس شہر کو یہ
خصوصیت حاصل تھی کہ روز اول سے یہ شہر سیحی تھا۔ اور یونانی ثقافت کامر کز تھا۔ اسے بھی
محصوصیت حاصل تھی کہ روز اول سے یہ شہر سیحی تھا۔ اور یونانی ثقافت کامر کز تھا۔ اسے بھی
می بت پرستانہ حکومت کامر کز نہیں بنایا گیا۔ قسطنطین نے کلیساکوریاست کاایک شعبہ بنایا اور
اسے اپنے شاہانہ کنٹرول میں رکھا۔ جب بھی کی بادشاہ نے کافرانہ اور بت پرستانہ عقائد کو
فروغ وینا چاہا عیسائیت کے پیروکار اس کی مزاحمت کے لئے فورا میدان میں نکل

انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کامقالہ نگاران نظریاتی تنازعات کاذکر کر آہے جو خود عیسائیوں میں رونماہوئے اور ان کومتعدد متحارب فرقوں میں تقتیم کر دیا آگر چہ بیہ سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کا یمال احاطہ بہت مشکل ہے لیکن چند اہم امور کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں:

"اس بات پر تو تقریبا بھی عیمائی فرقے متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحثیت جوہر ہونے کے واحد ہے۔ اور بحثیت اقائیم تین ہے۔ وجود، علم حیلت کو اقائیم کتے ہیں۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیلت کو روح القدس سے تعبیر کیا جات کا اختلاف اس میں ہے کہ ان تمین اقائیم کا تعلق جوہر سے کیا ہے۔ "

ایک فرقہ کا یہ فرہب ہے کہ یہ تمن اقائیم اور جوہر قدیم ہیں اور الگ الگ
ہیں اوران میں سے ہرایک خدا ہے اقنوم طانی (علم) حضرت سے کے جسم
سے متحد ہوگیا، جیسے شراب اور پانی آپس میں ملنے کے بعد یک جان ہو
جاتے ہیں اور سے بھی ازلی قدیم ہے اور مریم نے ازلی قدیم کو جنا ہے۔
موسرا فرقہ کہتا ہے کہ بیٹا (میح) کی دو حیثیتیں ہیں ایک لاہوتی اور ایک
عاموتی اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خدائے کامل ہے اور اس
حیثیت سے کہ اس کا ظہور اس جمد عضری میں ہواانسان کامل ہے اس
لئے بیک وقت یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم وحادث کا یہ اتحاد
نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کر آہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔
نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کر آہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔

Marfat.com

تمسرے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اقنوم ٹانی گوشت اور خون میں بدل کیا اور خدامسے کی شکل میں رونماہوا

بعض کی رائے ہے ہے کہ الہ قدیم کے جوہراور انسان حادث کے جوہر میں ہوں استزاج ہواجیے نفس ناطقہ کاجسم کے ساتھ ہو تا ہے اور وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں اس طرح جوہر قدیم اور جوہر حادث کے مجموعہ کانام سیح ہیز بن جاتے ہیں اس طرح جوہر قدیم اور جوہر حادث کے مجموعہ کانام سیح ہور وہی خدا ہے انسان نہ بن سکا۔ لیکن ہے اور وہی خدا ہوں گا۔ لیکن اگر چہ خدا ، انسان نہ بن سکا۔ لیکن انسان خدا بن گیا۔ جسے اگر آگ کو کلہ نمیں بن سکتے۔ کو کلہ تو آگ بن حاتا ہے۔ (1)

اس سلسلہ کو کمال تک طول دیں۔ مجھ مشتے نمونہ از خروارے بس است
انسائیکلوپیڈیا برینانیکا میں مسیحیت (CHRIS TIANITY) کے موضوع پر جارج و لیم
انسائیکلوپیڈیا برینانیکا میں مسیحیت (CHRIS TIANITY) کے موضوع پر جارج و لیم
انس سندنی بربر کے میکون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں وہ رقمطراز بیں
دمسیح نے خود بھی ہے دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق
دمسیح نے خود بھی ہے دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق
الفطرت چیز ہے بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بینے
الفطرت چیز ہے بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بینے
کی حیثیت سے بیجانا جائے۔ (۲)

ں یہ میں ہے ہو ہے۔ رب اس انسائیکو پیڈیا میں آریخ کلیسا (CHURCH HISTORY) کے عنوان سے جو مقالیہ آمان گیا ہے اس کااقتہا س میش خدمت ہے۔

میں صدی کے ختم ہونے سے پہلے یہوں کو کلام النی (۱۱ OGOS) کا میسری صدی کے ختم ہونے سے پہلے یہوں کو کلام النی (۱۱ OGOS) کا مجسد شلیم کر لیا گیا تھا۔ لیکن اس کی الوجیت کاعام طور پرا نکار کیا جا آتھا اس اثناء میں امرینین (ARIAN) کے نناز مہ نے چوتھی صدی کے کلیسا تو جس اضطراب وجہ سے میں مبتلا کر دیا تھا اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسلد کی طرف میڈول کیا نیتی (NICAEA) کی کونسل اور مشرق و مغرب کی طرف میں بیون کی الوجیت کو تشکیم کر لیا گیا۔ اور مشرق و مغرب سے بوئی اس میں بیون کی الوجیت کو تشکیم کر لیا گیا۔ اور مشرق و مغرب سے میسانیوں نے اس مقید و کو تعجم مسجی مقید و مان لیا جنے کی الوجیت کا مظلم میسانیوں نے اس مقید و کو تعجم مسجی مقید و مان لیا جنے کی الوجیت کا مظلم میسانیوں نے اس مقید و کو تعجم مسجی مقید و مان لیا جنے کی الوجیت کا مظلم میسانیوں نے اس مقید و کو تعجم مسجی مقید و کیا جاتھ گی جاتھ گی جو پروٹھی صدی اور میسانیوں نے اس و شاہد کی وجید گی چید گی چدا ہو گئی جو پروٹھی صدی اور میسانیوں نے اس مقید و کیا تھی جید گی جید گی پیدا ہو گئی جو پروٹھی صدی اور

۱ - ضیاءالقران صغیه ۲۳۰ زیر آیت ( ۴۰، ۱۷۱ ) جلداول ۲ - انسائیکلوپیڈیارینانیکا صغیه ۲۳۲ جلد پنجم ایڈیشن ۱۹۶۲

Marfat.com

اس کے بعد عرصہ تک مابہ النزاع بنی رہی وہ سے کہ بسوع میں الوہیت اور
انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے کالسیڈن کی کونسل جو ۵۱ ہے میں منعقد ہوئی
اس میں سے قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں کیس طور پر مجتمع ہیں اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جوں کی
توں قائم ہیں قسطنطنیہ کی تمسری کونسل جو ۵۹۰ء میں منعقد ہوئی اس میں
اس پر مزیداضافہ کیا گیا کہ ان دوہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے
مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے سمیح کے اندر دومشیتوں خدائی اور انسانی کے
میں دونوں مشیتوں کا مالک ہے سمیح کے اندر دومشیتوں خدائی اور انسانی کے
دونوں مشیتوں کا مالک ہے سمیح کے اندر دومشیتوں خدائی اور انسانی کے
میں دونوں مثری و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور شمیح

عقائد کے بارے میں ان کے علاء کے باہمی اختلافات اور تازعات اور ان پر مرتب ہونے والے تقین اثرات کی کمانی اتنی طویل اور گھمبیر ہے کہ انسان ان کا مطالعہ کرتے کرتے گیرا جاتا ہے اور اس کا ذہن اختشار کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے۔ ہم یہاں ان تازعات کی آری بیان نیس کر رہے ہم تو قار کین کی توجہ صرف اس امر کی طرف مبذول کر اناچاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح طلوع ہونے سے قبل رومی مملکت میں جو دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی، اس میں لوگوں کے نہ ہمی نظریات اور معقدات کی کیا کیفیت تھی۔ خصوصا عیسائیت جو اس مملکت کا سرکار کی نام ہمیں نظریات اور معقدات کی کیا کیفیت تھی۔ خصوصا عیسائیت جو اس مملکت کا سرکار کی فہرب تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ الصلوۃ والسلام کی چیروئی کا فہرب تھی۔ اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا میسی علیہ الصلوۃ والسلام کی چیروئی کا دعوی کرتے ہیں اور رومن مملکت کے بالا امور پر بی اکتفاکر تے ہوئے اس موضوع کو یہاں ختم کرتے ہیں اور رومن مملکت کے معاشرتی طلات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

## رومہ کے معاشرتی حالات

سلطنت رومہ کی آبادی دو طبقوں میں منقسم تھی۔ ایک طبقہ امراء کا تھااور دو سراعوام کا امراء کا طبقہ خوشحال خاندانوں پر مشتل تھا۔ شہریت کے پورے حقوق انہیں کو حاصل تھاس طبقہ میں صرف وہ لوگ شامل تھے جوزر عی زمینوں کے وسیع وعریض قطعات کے مالک تھے۔ یا بری بری جائیدادوں والے کنبوں سے وابستہ تھے اس طبقہ کے تمام افراد عیش و عشرت کی

١ - انسائيكلوپيذياصغي ١٤٨ - ١٤٧ جلد پنجم

زندگی بسر شیں کرتے تھے بلکہ کھیتوں میں محنت ومشقت بھی کرتے تھے امراء کے طبقہ میں سے
ایک فوتی ہیروسنسنیٹس (CINCINNATUS) تھا۔ جس نے پانچویں صدی قبل کیے کے
وسط میں دومر تبدرومہ کو دشمن کی ملخارے بچایا۔ اورائے فتح یاب کیا۔ جب بھی اے فوج کا
سید سالار بننے کی دعوت دی گئی۔ ہر مرتبہ وہ اپنے کھیتوں میں ال چلار ہاتھا۔

آبادی کی بہت بردی اکثریت کا تعلق طبقہ عوام سے تھاوہ لوگ صرف جزوی حیثیت سے شہری تھے جمہوریت کے ابتدائی دنول میں انہیں ہے اجازت نہ تھی کہ فوج میں بھرتی ہو سئیں اور دفاعی خدمات بجالائمیں۔ لیکن وہ سپارٹا کے غلاموں کی طرح حد درجہ مظلوم بھی نہ تھے انہیں خاص سیاسی حقوق حاصل تھے۔ بادشان کا تختالٹاتو پہلے پہل امراء کا طبقہ جمہوریت کے تمام سیاسی اداروں پر قابض ہو گیا۔ سینٹ اور اسمبلی کے ارکان امراء کے طبقہ سے لئے جاتے تھے جنسیں ایک سال کے قبال کا عمدہ بھی طبقہ امراء کے لئے مخصوص تھا۔ قونصل دو ہوتے تھے جنسیں ایک سال کے انتظامی معاطلت میں گلی افقیارات دے دیئے جاتے تھے۔ البت ایک قونصل دو سرے قرنصل کے خلاف دینو کا حق (حق تعنین ایک سال کے قبان دینو کا حق (حق تعنین استعال کر سکتا تھا۔ اس پابندی کی وجہ سے کوئی ویاسی اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی تھی جب تک دونوں قونصل اس کی حمایت پر متفق نہ ہو چاتے۔

مام حالات میں قونصل، بینت کے مشورہ کے مطابق مکومت کے فرائض انجام دیتے بینت کے ممبروں کی تعداد تقریباً تین صدیقی یہ صرف امراء کے طبقہ سے لئے جاتے ہے۔ بینت کویہ اختیار حاصل تھا کہ اسمبلی کے فیصلوں کوویؤ سے منسوخ کر دے رومہ کے شہری خواہ ان کا تعلق امراء سے ہوتا یا عوام سے اسمبلی میں شرکت کا حق رکھتے تھے آہم تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود امراء کا طبقہ ہی اسمبلی میں باقتدار تھا عوامی طبقوں کو طبقہ امراء کی مصلحت اندیشی ہے چنانچے انہوں نے بہت جلد حقوق کا مطالبہ شروع کر دیارہ میوں نے مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے عوامی نمائندوں کے مطالبات تسلیم کر لئے اور نظام مکومت میں ترمیم کر دی۔ عوام کو امراء کے طبقہ میں شادی کرنے کا حق بینت کارگن بنے کا حق رومہ کا اور خرومہ کا حق رومہ کی متعلق مختلف توانین بنائے قبل ازیس بہت سے کسان قرضہ ندادا کرنے کے باعث اراضی کے متعلق مختلف توانین بنائے قبل ازیس بہت سے کسان قرضہ ندادا کرنے کے باعث رامی جاندہ ہی جاندہ ہیں گارہ ہوئے کا خور دیت کے مقروضوں کے خلاف سخت میں منسون کردی ہیں اور جا کیروں کے حد مقرر کردی۔ کوئی آ دی مقررہ حد سے زیادہ ہیں منسون کردی ہیں اور جا کیروں کے لئے حد مقرر کردی۔ کوئی آ دی مقررہ حد سے زیادہ ہیں منسون کردی ہیں اور جا کیروں کے لئے حد مقرر کردی۔ کوئی آ دی مقررہ حد سے زیادہ ہیں منسون کردی ہیں اور جا کیروں کے لئے حد مقرر کردی۔ کوئی آ دی مقررہ حد سے زیادہ ہیں منسون کردی ہیں اور جا کیروں کے لئے حد مقرر کردی۔ کوئی آ دی مقررہ حد سے زیادہ

Mar/al.com

جاگیر حاصل شیں کر سکتا تھا۔ نے مفتوحہ علاقوں میں ان کاشتکاروں کو کھیتی باڑی کے لئے قطعات ارامنی دیئے جانے گئے جن کے پاس اپنی زمین نہ تھی۔ ان اصلاحات کے باوجود خاندان اور دولت کورومہ میں خاص اہمیت حاصل رہی سینٹ میں بھی اڑور سوخ کے حامل ہی لوگ تھے دولت مندلوگ غریب عوام کے مقابلہ میں سیاسی اختیارات سے زیادہ فائدہ اٹھا کئے تھے صوبوں میں بھی جمہوری ادارے قائم تھے۔ ایک کونسل ہوتی تھی جس میں زیادہ انتزار بڑے بڑے بڑے مقامی زمینداروں کو حاصل تھا۔ وہی تمام معللات کا انظام چلاتے تھے۔ مقامی معللات میں انہیں وسیع اختیارات حاصل تھے۔ مرکزی طرف سے مداخلت بست کم ہوتی تھی بھرطیکہ وہ مندر جہ ذیل امور کی پابندی کرتی رہیں۔

ا۔ حکومت کے مقرر کر دہ محاصل با قاعد گی ہے اد اگر تی رہیں۔

r- ہو قت ضرورت فوج کے لئے رنگروٹ مبیاکریں۔

۳- شنشاه کی پرستش کی رسومات بجالائیں۔

حکومت نے جمہوریت اور شہنشاہیت کے زمانہ میں درسگاہوں کی بھی سرپر تی نہ گی اور سر کاری خزانہ ہے ان پر پکھ خرچ نہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کی درسگاہوں میں تعلیمی اخراجات بہت زیادہ تھے۔ وہی بچے درسگاہوں میں مخصیل علم کے لئے راخل ہو سکتے تھے جن کے والدین تعلیم کے اخراجات پر داشت کرنے کی سکت رکھتے تھے۔

جیٹینن(JUSTINIAN) نے وہ تمام سکول بند کر دیئے جن میں فن خطابت اور فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ان کے ساتھ جو جائیدادیں وقف تھیں ان کو بھی صبط کر لیاہر کافر کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ان کے ساتھ جو جائیدادیں وقف تھیں ان کو بھی صبط کر لیاہر کافر کو تعلیم دینے سے روک دیا۔ اس نے ایتھنز میں جتنی در سگاہیں تھیں انسیں ۵۲۹ء میں بند کر دیا اس طرح یونانی فلسفہ گیارہ سوسال تک حکمت کی روشنی پھیلانے کے بعد ختم ہو گیا۔

اس سلسلہ میں ول ڈیوران نے اسکندر سے کی ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہیانیا (HY PATIA) تھا اس نے پہلے فن ریاضی میں کمال حاصل کیا۔ اور علم فلکیات میں پرولیمی (PTOLEMY) نے جو کتاب لکھی تھی اس کی شرح لکھی۔ اس نے علم ریاضی میں گراں برا تصنیفات آلیف کیس۔ پھرریاضی سے وہ فلفہ کے میدان میں پہنچی۔ افلاطون اور پلوئینس کے خطوط پر اپنامستقل نظام فکر تعمیر کیا اس زمانہ کا ایک عیسائی مؤرخ سقراط لکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کلوط پر اپنامستقل نظام فکر تعمیر کیا اس زمانہ کا ایک عیسائی مؤرخ سقراط لکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے تمام فلسفیوں سے گوئے سبقت لے گئی تھی اسے اسکندر سے کے جائب خانہ میں فلسفہ کی "جیئر" تفویض کی گئی تھی۔ اس کے لیکھرز استے دکش اور مدلل ہوتے تھے کہ دوروز دیک سے "جیئر" تفویض کی گئی تھی۔ اس کے لیکھرز استے دکشش اور مدلل ہوتے تھے کہ دوروز دیک سے "جیئر" تفویض کی گئی تھی۔ اس کے لیکھرز استے دکشش اور مدلل ہوتے تھے کہ دوروز دیک سے

#### Martat.com

سامعین کاایک جم غفیراس کالیچر سننے کے لئے جمع ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی پاکبازی اور راست الفتاری کے باعث عالمی سطح پر قابل تعریف اور قابل تحریم بن گئی تھی۔ لیکن اسکندریہ کے عیسائی اس کو حقارت کی نظرے دیکھتے تھے کیونکہ وہ صرف خودی لوگوں کوراہ راست سے بعثکا دینے والی کافرہ نہ تھی بلکہ وہ اور سٹس (ORESTES) کی دوست تھی جو اس شہر کاایک کڑ کافر تھا۔ جب آرج بشپ "سیرکل" (CYRIL) نے اپنراہوں کو اس بات پربرانگیختہ کیا کہ وہ اسکندریہ سے بہودیوں کو نکال باہر کریں تو اور سٹس نے بادشاہ کو اس واقعہ کی خفیہ رپورٹ دی ۔ بعض راہوں نے اس پر پھراؤ کیا اور اسے موت کے کھاٹ آبار دیا۔

سرئیل کے معاونین نے بیپاٹیا پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اور سٹس کو مصافحت کرنے ہے باز
رکھا ہے ایک دن ہیپاٹیا، مجمی میں جاری تھی۔ کہ سیرئیل کے چند کٹر پیرو کاروں نے جن ک
قیادت سیرئیل کے دفتر کا ایک چھوٹا کلرک کر رہا تھا۔ اسے مجمعی سے نیچے آبار لیا۔ اسے
محسیٹ کر ایک کلیسا میں لے گئے اس کے کپڑے آبار دیئے گئے ٹاکلوں سے اسے اتنا باراکہ وہ
و م توڑ مجنی پھر انہوں نے اس کی لاش کے کھڑے کھڑے کر دیئے۔ اور اس کو نذر آتش کر دیا
لین بادشاہ نے ایسے محسین جرم کاار تکاب کرنے والوں کو کوئی سزانہ دی صرف یہ فرمان تافذ
کیا کہ آئندہ راہب لوگ آزادانہ طور پر پلک میں آجانہ سکیں۔ (۱)

نوشحال روی عیش و راحت کی زندگی بسر کیا کرتے وہ دیمات میں اپنے گئے بنگلے تغییر کرتے ان بنگلوں کی کھڑکیاں شیشے کی ہوتمیں پانی کے لئے تل لگا دیۓ جاتے اور انہوں نے حرارت پہنچانے کا بھی ایک طریقہ ایجاد کر لیاتھا۔ جس کی وجہ سے ملوں میں گرم ہوا پھرنے لگتی۔ کویاان کے بنگلے گرمیوں اور سردیوں میں ایک طرح کے ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ ان کے کھانے پینے کاشوق جنون کی حد کو پہنچا ہوا تھا چنانچہ وہ ایک مرتبہ کھاتا کھاکر عمراً نے کر کے پیٹ خالی کر لیتے تاکہ دوسری مرتبہ کھاتا کھاکر عمراً نے کر کے پیٹ خالی کر لیتے تاکہ دوسری مرتبہ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو تھیں۔

حالی کر چینے یا کہ دوسری سرجہ کدید معاون سے سے سور بروں کا کاری کا کیا گئی کی کہا ہوئے گئی کی کیا گئی کی کاری کے سان نہ ہونے کے برابر تنے شہروں میں عام کوگئی گئی کا بدنیا جمونپر بوں میں رہتے جو چید چید سات سات منزلہ ہو تمیں۔ ببروز گلری عام تھی۔ اور عکو نہر بھی اس علین مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی اور نہ بھی اس کا کوئی پائیدار حل سوجا۔ عکومت نے بھی اس علین مسئلہ کی طرف توجہ نہ دی اور نہ بھی اس کا کوئی پائیدار حل سوجا۔ چنا نچہ نصف سے زیادہ آبادی خیرات پر گزراو قات کرتی۔

پید سف سے ریازہ ہوں ہیں امیروں اور غریبوں کے در میان وسیع خلیج حائل تھی۔ روی سلطنت کی تمام ریاستوں میں امیروں اور غریبوں کے در میان وسیع خلیج حائل تھی۔

Marfat.com

ل وي ايج آف فيته خلاصه صفحه ١٢٣ ـ ١٢٢

سلطنت نے رعایا کے لئے بلاا تمیاز امیروغریب، حمام اور سرس میاکر دیئے تھے جنہیں دیکھنے کے لئے اور ان میں عنسل کرنے کے لئے کوئی فکٹ خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ سرس میں جنگی رقعوں کی دوڑاور جنگی مقاملے ہوتے۔ دوڑوں میں شرطیں بھی لگائی جاتیں۔ فقراء اپی قسمت کو سنوار نے کے لئے ان شرطوں میں بڑھ چڑھ کر بازی لگاتے اور اس طرح ان کی جیب میں جو کچھ ہو جاتا۔

# سلطنت رومه کے معاشی حالات

رومن مملکت کے معاشی حالات کا تذکرہ وہاں کے معاشرتی حالات کے همن میں آپ پڑھ چکے ہیں مزید وضاحت کے لئے ول ڈیوران کا یہ اقتباس بڑا بصیرت افروز ہے۔

" پیزنطی حکومت کا اقتصادی نظام محلوط قتم کا تھا۔ اس میں نجی کاروبار کی بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت میں بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت کے بارے میں جینین کا قانون باخذ تھا اور اس پر عمل ہور ہا تھاجا گیریں وسیع سے وسیع تر ہوتی جاری تھیں اور کاشتکار مجورا بڑے زمینداروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے جارہ سے کیونکہ قبط سالی یا طغیانی کی وجہ سے ان کی زرع پیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن نیکسوں کا بوجہ جوں کا توں ان پر باتی بیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن نیکسوں کا بوجہ جوں کا توں ان پر باتی بیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی لیکن نیکسوں کا بوجہ کو بر داشت کرنے سے قاصر تھے صنعتی کار خانوں میں مزدور دی کو جو الے لوگ آزاد تھے شام ۔ مصر۔ شالی افریقہ میں مزدور دی کو جرا کام کرنا پڑتا تھا۔ تاکہ آبیا شی کی بڑی ضروں کو درست رکھا جارا کام کرنا پڑتا تھا۔ تاکہ آبیا شی کی بڑی ضروں کو درست رکھا جارائی جزیں بناتی جن کی ماطوں میں زیادہ تر ایکی چزیں بناتی جن کی ماطوں میں زیادہ تر ایکی چزیں بناتی جن کی ماطوں میں زیادہ تر ایکی چزیں بناتی جن کی ماطوں میں زیادہ تر ایکی چزیں بناتی جن کی ماطوں جی وہ کو افسر شادی کو اور اہل دربار کو ضرور سے ہوتی ۔

معدنی دولت حکومت کی ملکیت تھی لیکن پرائیوٹ ادارے کانوں کو حکومت سے کرایہ پر لے لیتے اور معدنیات نکالتے ۵۵۲ء کے قریب نسطور یا فرقہ کے چند راہب چین سے رہم کے کیڑوں کے انڈے اور شہتوت کے در ختوں کی قلمیں لے آئے۔ حکومت نے رہم پیدا کرنے ک

Martal.com

صنعت کواپی سرپرتی میں لے کر نقطہ عردج تک پہنچایا۔ ریٹی پار چات
اور ار غوانی رنگوں کی سافت صرف حکومت کے تصرف میں تھی ان کے
کار خانے شات محلات کے اندر ہوتے یا شات محلات کے گر دونواح میں
ریٹی ار غوانی رنگ کالباس پہننے کی اجازت حکومت کے افسر ان اعلیٰ تک
محدود تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی ریٹی کپڑا شاتی خاندان کے افراد کے
لئے مختص تھا۔ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ریٹم کے کیڑوں
کے انڈے حاصل کئے اور ان کی پرورش کر کے ریٹم بنایا اور اس سے
ریٹی کیڑے بنانے شروع کر دیئے۔
ریٹی کیڑے بنانے شروع کر دیئے۔

جینین نے اس بلیک ارکیٹ کو فتم کرنے کے لئے رہم سازی اور رہم باقی کی صنعتوں سے ساری پابندیاں اٹھالیں اور عوام کو بھی اجازت دے دی کہ وہ بھی اس میدان میں اپنی بھی صنعتیں لگائیں۔ جینین نے حکومت کے کار خانوں میں تیار شدہ رہمے کے پارچات سے دکانوں کو بھر دیا اور ان کا زخ بھی بوی حد تک گرا دیا اور اننے کم زخ پر ان کو بازار میں فروخت کر نا شروع کر دیا کہ پرائیوٹ ادارے اس قیمت پر رہمی کپڑا فروخت نمیں کر کئے تھے کیونکہ ان کی لاگت بہت زیادہ تھی اس مقابلہ فروخت نمیں کر کئے تھے کیونکہ ان کی لاگت بہت زیادہ تھی اس مقابلہ میں ناکام ہونے کے بعدریشی کپڑا بنانے والے بھی کار خانوں میں بتا ہواریشی کپڑا بارکیٹ میں آنا بند ہو گیا تو بادشاہ جب بھی کار خانوں میں بتا ہواریشی کپڑا بارکیٹ میں آنا بند ہو گیا تو بادشاہ بر حاد یا اور اس طرح اپنی تو م کے باہمت افراد کی حوصلہ فلنی کر کے رہیم بر حاد یا اور اس طرح اپنی تو م کے باہمت افراد کی حوصلہ فلنی کر کے رہیم سازی اور رہم بانی کی صنعت میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ (۱)

سازی اور رہم بالی صفحت یں ہی جبرہ ورزی کا م سرک سرم ہاں ۔ انسائیکلوپیڈ یابر ٹانیکا میں رومن سلطنت کے عنوان کے پنچ حکومت کے مالیاتی نظام پر ہمرہ کرتے ہوئے مقالہ نگار لکعتا ہے۔

''کہ اگر چہ عدالتی نظم و نسق بسترین تھا۔ لیکن سلطنت کا مالیاتی نظام بست بی خراب تھا۔ اگر حکومت عوامی اقتصادیات کے اصولوں سے آشنا ہوتی تو وہ اپنے باشندوں کی خوشحالی کو مجروح کئے بغیرا پی آمدنی میں بست

ا - ري ايج آف نيته مني ١١٩ ـ ١١٨

کو اضافہ کر سکتی تھی۔ جو نیکس لگائے جاتے ان کی شرح بہت زیادہ تھی اور اس کی وصولی میں بڑے تشدد سے کام لیا جاتا تھا۔ تجارت، حکومت کے لئے قوت و طاقت کا ایک بہت بڑا منبع تھی لیکن حکومت کار دباری لوگوں کو یوں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی کہ اس کا جی چاہتا کہ ان سے زیادہ سے زیادہ مال چھین سکے۔ آمدنی کا اہم ذریعہ زرعی زمینیں تھیں زمین کے مالکوں پر رومن عمد حکومت کے سارے دور میں اتجابو جھ ڈالا جاتار ہاجو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زرعی پیداوار کے مطابق وصول نمیں جاتارہاجو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زرعی پیداوار کے مطابق وصول نمیں کیا جاتا تھا گھا جاتا تھا گھا۔ کیا جاتا تھا بلکہ زمین کی بالیت و حیثیت کو چش نظر رکھ کر وصول کیا جاتا تھا۔ گو تاگوں فیصول نمیا تھا۔ ان گو تاگوں فیکسوں کے علاوہ زمین پر ایک نیا فیکس اس لئے لگاد یا گیا کہ اس گو تاگوں فیکسوں کے علاوہ زمین پر ایک نیا فیکس اس لئے لگاد یا گیا کہ اس فیکس سے جو آمدنی ہواس سے فوج اور شاہی افسروں کی امداد کی جائے یہ جنس کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔

صوبوں کو مختلف مالیاتی ضلعوں میں تقسیم کر دیا جمیااور ہرضلع ہے جتنا خراج لیما مطلوب ہو آتھا۔ اے ایک رجٹر میں درج کر دیا جا آبتداء میں اس تخیینہ پر پندرہ سال کے بعد نظر ثانی کی جاتی۔ اور مناسب تبدیلیاں رونما رونکار لائی جاتیں لیکن کچھ عرصہ بعد نظر ثانی کرنے میں بے قاعد گیاں رونما ہونے لگیس نیکسوں کو وصول کرنے کی ذمہ داری مجلس نمائند گان کے ارکان پر عائد تھی ساتویں صدی تک یمی دستور رہا۔ مجلس نمائند گان کے ارکان پر عائد تھی ساتویں صدی تک یمی دستور رہا۔ مجلس نمائند گان اور کو مت کے خرانہ میں جمع کرتے ہو لوگ لگان ان نمائند گان کو اپنی جیب کے ارکان نمیں دیتے تھے ان کے حصہ کالگان ان نمائند گان کو اپنی جیب سے اداکر تا پڑتا۔ اس طرز عمل سے مجلس کے کئی ارکان بری طرح زیربلا ہو جاتے جب اس نظام میں تبدیلی گئی تو پھر تادہند افراد کے حصہ کالگان سلاے ضلع کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا۔ کاشتکاروں پر اور بھی طرح میل طرح کی ذمہ داریاں تھیں جن میں سے سب سے زیادہ اہم یہ ذمہ داری طرح کی ذمہ داریاں تھیں جن میں صدی میں کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ تھی کہ حکومت کے ڈاک خانوں کے لئے گھوڑے جمیاں اور لڑکے میا

Martat.com

وابسة كردياجا آقا۔ أكر پهلاملك زمين فروخت كرديتا تو خريد نے والے كو زمين كرديئة جاتے جو پہلے ملك كے وقت زمين من زراعت كرتے تھے "۔ (1)

مشرقی رومن ایمپائر کے بادشاہوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم الثان بادشاہ جنین اول ( ۲۸۳ تا ۲۵۱۵ء ) ہوا ہے اس کو آریخ میں جسنین دی گریٹ ( اعظم ) کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس کا عمد فقوحات، سلطنت کی وسعت، بڑے بڑے محلات اور قلعوں کی تقمیر کے باعث اقمیازی شان کا مالک ہے لیکن اس شمنشاہ اعظم کے دور میں بھی عوام الناس کی حالت از حد قابل رحم تھی۔

انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کامقالہ نگار اس کی معاشی پالیسیوں اور مالی نظم و نسق کے بارے میں رقمطرا زہے۔

" عظیم تعمیری منصوبوں ، پے در پے جنگوں اور سلطنت کی سرحد پر آباد
وحثی باشندوں کو رشوت دے کر خرید نے کے لئے روپ کی شدید
ضرورت تھی اور اس کور عایا پر ٹیکسوں میں اضافہ سے پورا کیا جا تا تھا۔ وہ
سابقہ ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے پسے چلے جار ہے تھے۔ ٹاکوار موسموں
کے باعث فصلیں اگر چہ بری طرح متاثر ہوتی تھیں اس کے باوجود لگانوں
میں کی نسیں کی جاتی تھی اور جولگان نسیں اداکر تا تھا۔ اس کی غیر منقولہ
جائیداد قرق کر لی جاتی تھی۔ ان مالی مظالم کے باعث لوگ بغاوت کر نے
پر مجبور ہو جاتے تھے اس سلسلے میں جو بغاوت ۲ سے میں ہوئی اس میں
مرف دار السلطنت میں تمیں ہزار نفوس ہلاک کر دیئے گئے۔ (۲)

ان تمام حالات کے مطالعہ ہے آپ اس افراتفری کا بآسانی اندازہ لگا کتے ہیں جورومن مملکت کے کاروباری طبقے نیز زمینداروں اور کاشتکاروں کے طبقات میں رونماہور بی تقی۔ مملکت کے کاروباری طبقے نیز زمینداروں اور کاشتکاروں کے طبقات میں رونماہور بی تقی ۔ شام کا ملک بھی رومیوں نے فتح کر کے اپنی مملکت کا ایک صوبہ بتالیاتھا۔ اس کے حالات کے بارے میں محمد کر وعلی اپنی کتاب " خطط الشام" میں روی مکومت کے طرز عمل کے بارے میں لکھتے ہیں۔

Mantalban

ا به انسائیکلوپیڈیا صفحہ ۳۳۳ به ۳۳۳ جلد ۱۹ ۲ به انسائیکلوپیڈیا صفحہ ۱۱۱ جلد ۱۳ ایڈیشن ۱۹۲۲ء

"شامی رعایا پر لازم تھا کہ وہ حکومت کا نیکس اداکرے اور اپنی تمام پیداوار اور آ لمنی کا دسوال حصہ اور راس المال کا نیکس داخل کرے۔
فی کس ایک رقم مقرر تھی جس کا داکر تالازی تھا۔ اس کے علاوہ روی قوم کے کچھ دوسرے اہم ذرائع آ لمنی تھے مثلاً چوتی، کانیں، محاصل اس کے علاوہ جو قطعات گذم کی کاشت کے قابل ہوتے، اور چرا گاہیں شمیکہ پر دے وی جاتیں۔ ان شمیکہ داروں کو عشارین کہتے تھے پراگاہیں شمیکہ پر دے وی جاتیں۔ ان شمیکہ داروں کو عشارین کہتے تھے مطالبات وصول کرتے۔ ہرصوبہ میں ان شمیکہ داروں کی متعدد کہنیاں مطالبات وصول کرتے۔ ہرصوبہ میں ان شمیکہ داروں کی متعدد کہنیاں مطالبات وصول کرتے۔ ہرصوبہ میں ان شمیکہ داروں کی متعدد کہنیاں مظالبات وصول کرتے۔ ہرصوبہ میں ان شمیکہ داروں کی متعدد کہنیاں کے مطالبات وصول کرتے۔ وہ لوگوں کو فراغت و راحت کے وسائل سے ملکوں کے انداز میں پیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے خروم کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فردخت کر دیتے "۔ ذیادہ وصول کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فردخت کر دیتے "۔

عوام کی خت حالی کاتو یہ عالم تھالیکن شاہی خاندان اور حکومت کے افسر ان اور رؤساء کی عیش کوشی کی داستانیں پڑھ کر انسان ششند ر رہ جاتا ہے ان کے عالیشان محل و بوان خانے . ناؤ و نوش کی مجلسیں ، عیش و عشرت کے ساز و سامان کی انتہانہ تھی۔

حضرت حسان بن ثابت نے جبلہ بن الائیم غسانی کی مجلس کانقشہ اس طرح کے جو بر بط پر گا
کھینچا ہے میں نے وس باندیاں دیکھیں جن میں پانچے روم کی جو بر بط پر گا
رہی تھیں اور پانچ وہ تھیں جو اہل جیرہ کی دھن میں گاری تھیں جنہیں عرب سردارا یاس بن تبیعہ نے تحفہ بھیجاتھااس کے علاوہ عرب کے علاقہ مکہ وغیرہ سے بھی گویوں کی ٹولیاں جاتی تھیں۔ جبلہ جب شراب نوشی کے لئے بیٹھتاتواس کے نیچے فرش پر قتم قتم کے پھول چینیلی، جوہی وغیرہ بچھا دیے بیٹھتاتواس کے نیچے فرش پر قتم قتم کے پھول چینیلی، جوہی وغیرہ بچھا دیے جاتے اور سونے چاندی کے ظروف میں مشک و عبرلگائے جاتے وہ سونے چاندی کی طشتریوں میں مشک خالص لایا جاتا۔ اگر جاڑوں کا زمانہ ہوتاتو عود جلایا جاتا۔ اگر گرمیوں کاموسم ہوتاتو برف بچھائی جاتی اور اس کے جم

له خطالشام منحه ۲۷ جلد پنجم بحواله نعوش رسول نمبر صنحه ۱۲۵ - ۱۲ اجلد سوم

نشینوں کے لئے گرمیوں کالباس آیا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیتے۔ جاڑوں میں سمور، قیمتی کھالیں اور دوسرے گرم لباس ماضر کئے جاتے۔

اس متم کے حوالوں سے آری کی گابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں یہاں توصرف بیہ بتا مقصود ہے کہ عظیم رومی سلطنت کے سائے میں انسانیت کو کس طرح دوطبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طبقہ کو دنیا بھرکی راحتیں آسائشیں اور جملہ وسائل عیش وطرب میسر تنے اور دیا گیا تھا۔ اور دوسری طرف عوام کا سواد اعظم تھا جوزندگی کی بنیادی ضرور توں کے لئے بھی ترس رہا تھا۔ اور افلاس و تنگ دس کے باوجود مملکت کی ساری مالی ضرور یات بہم پہنچانے کا بوجھ اس نے انصار کھا تھا۔

ان چند صفحات کے مطالعہ ہے آپ نے رومی مملکت کے اقتصادی نظام کا ندازہ لگالیا ہو گا۔

## رومه كى اخلاقى حالت

اس کے بارے میں ول ڈیوران کی مشہور کتاب دی ایج آف نیسے، کاکیک اقتباس ہی کانی ہے وہ لکھتے ہیں

"افلاقی، جنسی اور کاروباری لحاظ ہے روی سلطنت کے کینوں کی مات قابل رشک نہ تھی۔ ایک طرف تور تھی کی خدمت کی جاتی تھی لیکن قسطند ہیں رقص گاہیں اور ناچ گھر آباد ہے۔ کلیسانے اعلان کر دیا تھا کہ دو ایکٹروں کو بیسائی ند ہب تبول کہ دو ایکٹروں کو بیسائی ند ہب تبول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود بیز نظمی سنج پر ایکٹروں اور ان کے کھیلوں کو بردی پذیرائی بخشی جاتی تھی قانونی طور پر ان پر یہ پابندی تھی کہ دو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر کے لیکن دو سری طرف ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سلمان کر دیا گیا تھا۔ پروکوپیس ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سلمان کر دیا گیا تھا۔ پروکوپیس کے دار تھیں۔ منبط توابدے کہ اس کے زیادہ میں ملکمتا ہے۔

ا \_ بحواله نقوش رسول نمبر من ۱۲۳ جلد سوم

وسائل پربزی منتقل مزاجی سے تحقیق جاری رہتی تھی اس زمانہ کے اطباء اپنی قرابا دینوں میں اس موضوع کو بڑی اہمیت سے ذکر کرتے تھے۔ چوتھی صدی کے ایک مشہور اور قابل طبیب "اوریاسیس" (ORIBASIUS) نے اپنے قرابادین میں ضبط تولید کے موضوع پر اور اس کے وسائل پر پور اایک باب قلبند کیا ہے۔

قبہ خانے عام تھے عصمت فروشی کا دھند ابر سرعام کیاجا ہاتھا۔ جینین اور اس کی ملکہ نے عصمت فروشی کو ختم کر ناچاہا نہوں نے عصمت فروشی کا دھندا کرنے والے مرد و زن کو قسطنطنیہ سے نکل جانے کا تھم دیالیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ (1)



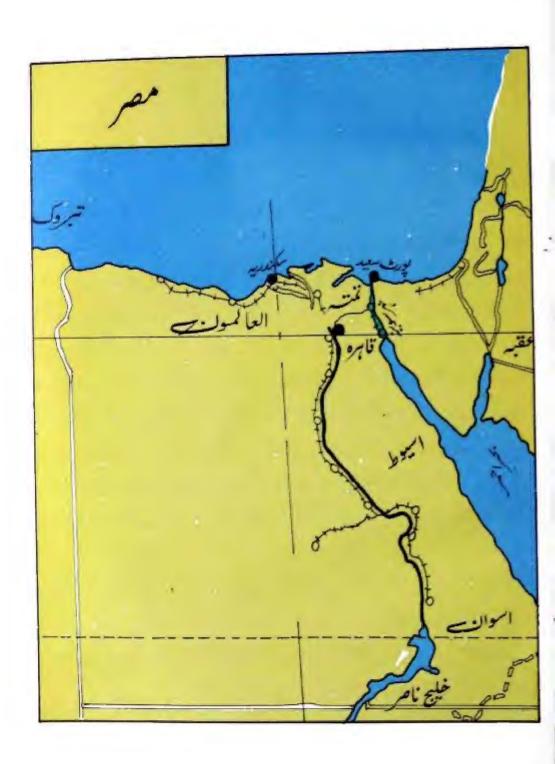

MartaLcom

PUNIAB BOOK BOARD LAHORE
ALBARIO INTERNATIONAL
USFORD UNIVERSITY PRESS
FEP INTERNATIONAL IPVT, LTD
IBRAHM PUBLICATIONS
ASIAN TRADERS
GONER PUBLISHER
CHESSET INTERNATIONAL
PUBLISHERS
CURRENT PUBLISHER
LEADING PAIRS INTERNATIONAL
SUBHAN PUBLISHERS
NEW CENTURY PUBLISHERS INCNEWAGE



## ممصر

مور خین کااس بات پر اتفاق ہے کہ تمام تہذیوں سے قدیم ترین تہذیب اہل معرک ہے۔ یہی وہ ملک ہے جمال ترن و ثقافت کی پہلی شمع روش ہوئی۔ معربوں کے آ عار قدیمہ ان کی فتی تغییر میں مہارت اور علم ریاضی میں یہ طولی رکھنے کے شاہرعادل ہیں دریائے نیل ان کے لئے قدرت کالیک عظیم عطیہ تھا۔ جس کھیت میں اس کا پانی پہنچ جا آ وہاں فصلیں اسلمانے لکتیں اور اس کی سرسزی و شادابی کو دیکھ کر دلوں کو سرت اور آ تھوں کو آزگی نصیب ہوتی۔ کسی صحراء کے گلزے کو ہموار کر دیا جائے اور ہموار کرنے کے بعد اسے نیل کے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں وہ گلزاد نیا کے بمترین زر خیز میدانوں سے بھی سبقت لے سیراب کر دیا جائے تو قلیل وقت میں وہ کلزاد نیا کے بمترین زر خیز میدانوں سے بھی سبقت لے جاتا۔ ان کے مندروں کی عمار تیمیں جن میں سے اکٹراب بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں جاتا۔ ان کے مندروں کی فن تغیر میں ممارت کا ملہ پر گوائی دے رہی ہیں وہ حکیمانہ اتوال جو اس زمانہ سے منقول ہیں ان کی حکمت اور دانائی کی غمازی کر رہے ہیں ایک دو آ ب بھی ملاحظہ فرمائے۔

اگر تم خوشحالی میں خوش خصال پائے جاؤ توجب حالات ناگفتہ بہ ہوں تم ان کوبر داشت کرنے کے قابل یائے جاؤ گے۔

دوسرا قول ہے تسارا دل توسمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہونا جاہے لیکن تساری زبان تسارے قابو میں ہونی چاہئے۔

دور اندلیش آ دمی کامیاب ہو جا آ ہے اور مختلط آ دمی کی تعربیف کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے حکیمانہ اقوال ہیں جن سے ان کی عقل مندی اور دانشوری کا پہتہ چلتا

یہ جملے اپی حکیمانہ معنویت کے باعث اہمیت وافادیت میں ان کے اہراموں سے کم درجہ

Martal Earn

نمیں رکھتے لیکن جب ہم ان کے ذہبی عقائد کے بارے میں قدیم کتابوں کامطالعہ کرتے ہیں تو جرت زدہ ہو کر سوچنے لگتے ہیں کیا اتنے بڑے ریاضی دان، فن تقمیر کے اتنے بڑے ماہراور ایسے راز حکمت بول بولنے والے دانشور ایسے احتقانہ اور طفالنہ عقائد کے حامل ہو کتے ہیں؟

## ان كاسياسى نظام

قدیم مصر میں بادشاہ کو "الہ" یعنی دیو آتھور کیاجا آتھااور اس طرح اس کے لئے آواب
پرستش بجالائے جاتے تھے۔ بادشاہ ہی ہوے خداؤں کے سامنے اپنی رعایا کی نمائندگی کر آبان
کی طرف سے قربانیاں پیش کر آتھااور نہ ہی تقربات میں صدارت کے فرائفن انجام دیا تھا۔
بادشاہ کے تعلقات نہ ہی پیشواؤں کے ساتھ عام طور پر دوستانہ ہوتے تھے لیکن جب ہمی کوئی
کرور بادشاہ تخت نشین ہو آتو نہ ہی پیشوااس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے شاق
افقیارات خود سنجال لیتے تھے ایر انبوں کی طرح قدیم مصر میں بھی بادشاہ کے متعلق کی عقیدہ
تھاکہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے۔ اور خود خدانے ہی اس کو یہ حکومت اور سلطنت بخش
تھاکہ یہ خدائی خاندان کا ایک فرد ہے۔ اور خود خدانے ہی اس کو یہ حکومت اور سلطنت بخش
کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ بعلوت بادشاہ کے خلاف بغلوت
اس خداکے خلاف تھی جس نے اس کو تخت سلطانی پر متمکن کیاتھا۔ اس لئے اگر چہ مشورہ کے
اس خداکے خلاف تھی جس نے اس کو تخت سلطانی پر متمکن کیاتھا۔ اس لئے اگر چہ مشورہ و کئی گئی علیاء و فضلا اور سن رسیدہ تج بہ کار لوگوں کی ایک مجلس مشاورت موجود ہوتی تھی لیک

وزیراعظم بادشاہ کے بر عکس ایک انسان ہی ہو آتھا۔ معر، دو حصول میں منظم تھا معربالا اور مصرز بریس ہرایک کاوزیر الگ الگ ہو آتھا۔ معرز بریس کی حکومت کے دفاتر منس میں تھے وزار ہے بھی مور وثی چیز تھی۔ لیکن طاقتور بادشاہ وزیروں کو انتا باافقیار نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بادشاہ کے وبال جان عابت ہوں۔ وزیر کے افقیارات پر قبود وشرائط عائد کی جاتی تھیں اور سرکاری خزانے کا خزانچی مالیاتی معلات میں آزاد ہو تا تھا ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز ہوتے تھے جن کو بادشاہ کے کان اور آکھ کہا جاتا۔ ان کا فرض یہ تھا کہ ووزیر اعظم اور خزانچی کی کارکر دیموں کی محرانی کریں وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدایہ کا وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدایہ کا اس کا فرض کے علاوہ عدایہ کا دونے کے تھے اور براعظم انتظامی امور کے علاوہ عدایہ کا دونے کی کارکر دیموں کی محرانی کریں وزیر اعظم انتظامی امور کے علاوہ عدایہ کا

MartaLcom

### چيف جسٹس بھی ہو تاتھا۔

## ان کے نہ ہی عقائد

ابتداء میں ہر قبیلہ کاالگ خدا ہو ہا تھااور ہر قبیلہ صرف اپنے ہی خدای پوجاکر ہا تھا۔ کسی دوسرے قبیلہ کے خدا کو پہلے قبیلے والے اپنا خدا نہیں تشلیم کرتے تھے۔ اس طرح ایک محدود قشم کی توحید کاتصور پایاجا ہاتھا۔

ایک دوسری صورت بھی تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیو ہائی پرستش کرتے اور اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرتے اور دوسرے موقع پر اسی طرح ایک اور دیو ہا کواپی پوجا پان کے لئے مختص کر لیتے اور اس وقت کسی اور دیو ہائی رسم پرستش ادانہ کرتے ۔

البته ایک مکتبه فکر "بیلیوپولس" کے خربی رہنماایک الد کے قائل تھے "را" یعنی سورج دیو آئی پرستش کرتے تھے اور ایک محدود وقت کے لئے صرف ای کورب کائنات سمجھاجا تھا۔
ایمن ہوئی (۱۱۱) (AMENHOTEP III) کے زمانہ میں صرف اور صرف قرص آ نآب کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے بیٹے اختاق ن نے اس کمتب فکر کو حکومت مصر کاسر کاری خرب بنالیا تھا۔ اور سب اہل مصرکواس عقیدہ پر ایمان لانے کی پر ذور اور پر جوش تبلیغ کیا کر تا۔ اس کی بنالیا تھا۔ اور سب اہل مصرکواس عقیدہ پر ایمان لانے کی پر ذور اور پر جوش تبلیغ کیا کر تا۔ اس کی زندگی تک توبیہ کمتب فکر روبتر تی رہائیکن جب اسکی وفات ہوئی توائل مصرخوشیاں مناتے ہوئے زندگی تک توبیہ کمتب فکر روبتر تی رہائیکن جب اسکی وفات ہوئی توائل مصرخوشیاں مناتے ہوئے اپنی قدیم اصنام پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ اہل مصر میں سے جو تعلیم یافتہ تھے انسیں فدا کا تصور تو تھیں من فردہ ایک وقت میں صرف ایک خدا کو شمیں مانے تھے۔ ان کی بھی سب سے بڑی تو حید تھی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک دیو تاکی پرستش کرتے۔ (۱)

جن خداؤں کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہے وہ یہ تین خدا ہیں اوسری (OSIRIS)

آنسس (ISIS) ہوری (HORUS) عوام الناس کے ہاں ہی تین افراد کا کنبہ بہت مقبول تھا۔ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کے معبودوں کا سلسلہ ایک گور کھ دھندابن گیاجونہ مجھنے کااور نہ سمجھانے کا۔ ان کے نزدیک سانپ، نیولا، گوبر میں پیدا ہونے والا بھنور اسب کو نقدی حاصل تھااور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ بالائی مصر کے معبود الگ الگ تھے۔ جسے تحریر کیا گیاہے کہ ابتداء میں ہر قبیلہ کا ایک خدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تسلیم خدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کی اور کی نہ عبادت کرتے تھے اور نہ اس کی الوہیت کو تسلیم

ا - انسائیکوپیڈیا برخاتیکا صفحہ ۵۳ - ۵۲ جلد ہشتم

کرتے تھے جب قبیلوں کا آپس میں امتزاج شروع ہواتو دو خداؤں کی پرستش ہونے گی۔ ایک خاوند کے قبیلہ کا خدااور دو سرابیوی کے قبیلہ کا خدا۔ اگر بیوی خاوند کے قبیلہ کے علاوہ کسی اور قبیلہ کا فرد ہوتی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ان کاالگ تیسرا خدا ہوتا۔ اس طرح ایک خاندان میں ایک کے بجائے تمن خداؤں کی پرستش ہونے گئی۔

آ مے چل کرنے خدامقرر کئے گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ بوحتا چلا کیا آخر کار خداؤں ک ایک بھیڑنگ گئی۔ جن کوہم چار قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

ا۔ وہ خداجن كاتعلق حيوانات سے تھا

r ۔ وہ خداجن کا تعلق انسانوں سے تھا۔

m\_ وہ خداجن کا تعلق نظام سمنی سے تھا۔

سم وہ خداجوہادہ اور صورت سے مجرد تھے۔ جیسے دہ دیو آجوباپ تھا۔ وہ دیوی جومال تھی۔ پیدا کرنے والا خدا۔ حیائی کا خدا وغیرہ وغیرہ یہ افسانے بھی مروی ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کا شکار کرتے ان کو قتل بھی کر دیتے اور ان کو مکڑے مکڑے کر کے ان کے اعضاء کو پکاتے اور اس پر جشن مناتے۔

یہ افسانے اس وقت سے پہلے کے ہیں جب مصریوں نے اوسیرس کی پوجاشروع کی معری یہ سمجھتے تھے کہ اس ویو آئے نے مصریوں کو آ دم خوری اور تشدد کی عاد توں سے نجات دلائی ہے مصریوں کے یہ عقائد قبل از آریخ کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں -

معرجب آریخ کے دور میں داخل ہوا تواس کے اہم دیو آبیہ تھے ہر موبولس، مین بن باک اور لق لق کی پر ستش ہوتی تھی۔ ذیلنا کے شہروں میں شیر کی۔ بو باسطس (BUBASTIS) کے مندر میں بلیوں کی مفض ہیلیو پولس، ہر موتعس میں سانڈوں کی۔ اور منڈس اور تعبیس میں منذ ھے کی۔ فیوم میں مگر مجھ کی۔ ہیراکون پولس (HIERAKON POLIS) اور کو پناک مینڈ ھے کی۔ فیوم میں مگر مجھ کی۔ ہیراکون پولس (BUTO) میں شاہین کی اور بؤ (BUTO) میں تاکس کی اور کئی تسم کی مجھلیوں کی پوجائی جاتی محتی۔ وغیرہ وغیرہ

وہ معبود جو محض انسان تصورہ یہ تتھاوسیری۔ آگسس۔ بہماتھ ۔ ہوری۔ وہ خداجن کا تعلق نظام شمسی سے تھا۔ ان میں ''را'' ( آفآب ) جس کو آتن (ATEN) بھی کہتے تھے اور انسر ( فلک ) سوپڈو ( روشنی ) کیب (GEB) زمن وغیرہ تھے اور مجرد خداؤں میں فآ (PTAH) خالق کائنات من (MIN) باپ ہاتھور (HATHOR) مال ۔ ماتھ (MIA)

Marrat.com

حِلِلُ وغيره تھے۔ (1)

ان عقائد من صرف ایک بار وقتی تبدیلی آئی جب که اختاتون نے تمام خداؤل کی خدائی کا تختالت دیا۔ اور صرف آئین (آفاب) کو خدائے واحد تسلیم کیاس نے یہ کوشش کی کہ معمری قوم صرف سورج دیو آئی ہوجا کر ہے، اس کے ضمن میں یہ تصور کار فرماتھا کہ سورج دیو آئی مانسان کی قسمت کا مالک کامل ہے نیکی پیدا کرنے والا ہے امن پیند لوگول کو زندگی بخشے والا ہے اور مجرمول کو موت کے گھاف آئار نے والا ہے فقط یہ بی ایک خداہے اس کے علاوہ اور کوئی خدانیں۔ (۲) خدانیں۔ (۲)

چوتھی صدی قبل میں تک معربوں کے تمیں خاندان حکران رہے پھر معربہ سکندر نے بھند کر لیا۔ اور بطلیموسیوں کابونانی شاہی خاندان معربہ حکومت کر آرہا۔ یہاں تک کہ اینیونی اور قلو پطرانے فکست کھائی تمیں قبل میں ہے ، ۱۳ء تکہ یعنی مسلمانوں کی فتح معربہ تا بھن معربہ قابین کے ذیر تکین رہا۔ اس وقت رومی خود بت پر تی کی بعنت میں جتلا تھے۔ اس لئے معربہ قابین ہونے کے بعد معری اپنے دیو آؤں کی بہ بونے کے بعد معری اپنے دیو آؤں کی پر سنش کرتے رہے اور رومی اپنے دیو آؤں کی جب چوتھی صدی عیسوی کی ابتدا میں قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو سلطنت کاسرکاری بھر تھی صدی عیسوی کی ابتدا میں قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو سلطنت کاسرکاری شد بہ قرار دے دیا گیاتو عیسائی مشربوں نے رومی سلطنت کے تمام صوبوں میں بڑے زور و شور سے اپنے خرج میں گری عیسائی بنانے میں معروف رہے اور مسلفین معربوں کواپنے قدیم آبائی عقائد سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہے اور مسلفین معربوں کواپنے قدیم آبائی عقائد سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانے میں معروف رہے اور اس میں انہیں کائی حد تک کامیانی ہوئی۔

الغرة نيلر، ابني كتاب عربو ل كي فتح مصر، ميں لكستا ہے۔

اگرچہ مصرکے قبطیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیاتھااس کے باوجودردی عکرانوں اور مصری محکوموں کے تعلقات بھیشہ کشیدہ رہے۔ اس کی ایک وجہ توبہ تھی کہ رومی اور مصری الگ الگ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نسلی تعصب باہمی فقند و نساد کاسبب بنم آرہاتھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ موثر وجہ یہ تھی کہ اگر چہ قبطیوں نے عیسائی غرجب اختیار کر لیا تھا لیکن روی عیسائیوں اور قبطی عیسائیوں کے فرقے الگ الگ تھے رومی عیسائیوں نے

ا - انسائیگلوپیڈیاگرولیر(GROLIER)صفحہ ۲۷۳ جلد بفتم ۲ ب ورلڈ سولائزیشن صفحہ ۳۳

کالیسڈن کی کونسل کے اس فیصلہ کو تشلیم کر لیا تھا کہ میج کی ذات میں دو فطرتیں ہیں آیک النی اور ایک انسانی، یہ فرقہ ملکانیہ کملا آتھا۔ لیکن معربوں نے کالیسڈن کی اس قرار داد کو منظور کرنے ہے انکار کر دیاوہ اس بات کے قائل تھے کہ میج ایک فطرت کے حال ہیں یہ عقیدہ رکھنےوالے فرقہ کو نسطوری فرقہ کما جا آتھا۔

اس اختلاف کے باعث میسجیت کے ان دو فرقوں میں شدید بغض و عناد

پیدا ہو گیاان میں اکثر فقنہ و فساد کے شعلے بحر کتے رہنے۔ باہمی خوز برزی کے

باعث خون کے دریا بسنے لگتے۔ ایک ند ہبی اجتماع میں اسکندریہ کے

اسقف اعظم نے جو رومی حکومت کا نمائندہ اور ملکائیہ فرقہ کا پیرو کارتما

اس نے قربان گاہ پر کوزے ہو کر نسطوری فرقہ (معری قبطی) کے قتل

عام کا اعلان کیا۔ اس کے حامیوں نے گر جامیں عبادت کے لئے جمع

ہونے والے قبطیوں کو اس بیدر دی سے یہ تیج کر نا شروع کیا کہ کشتوں

کے بشتے لگ گئے اور خون کی ندیاں رواں ہو گئیں اور گر ہے کی عمارت

کے خون سے رسمین ہو گئی۔ (۱)

سی مصنف اس کے بعد لکھتا ہے۔

کہ ساتویں صدی عیسوی میں مصر میں ملک کے سیاس حالات کی حیثیت ٹانوی تھی اولیس حیثیت نز بب کو حاصل تھی۔ وطن کی محبت عملی طور پر مفقود تھی۔ قوی اور نسلی مخالفتوں کی وجہ بھی نہ ببی نظریات میں تضاد تھا۔ لوگ نہ ببی موضوعات پر جب بحث کرتے تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو جاتے۔ اور بالکل غیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئ اپنی جان کی بازی لگا و ہے۔ ان کے نز دیک الہیات کے مسائل میں معمولی سا اختلاف بھی نا قابل ہر داشت تھا۔ (۲)

مصری لوگ جب بنوں کے بچاری تھے تواس وقت بلیوں ، تمرمجپوں کے پجاری اس بات پر لزا کرتے تھے کہ ان دو چیزوں میں سے کون می چیززیاد و پرستش کے لائق ہے اور اب انسوں نے میسائیت کی فرقہ بازیوں اور فرو می اختلافات کو باہمی جنگ وجدل کاذر بعیہ بنالیا۔ کانسیڈن کی

۱ - عربوں کی فتح مصراز ایلفرز نیلر خلاصہ صلحہ ۳۰ - ۲۹ ۲ - عربوں کی فتح مصر صلحہ ۳۵

کونسل ۱۳۵۱ء میں منعقد ہوئی جس نے عیسائی ملت کو بھی نہ متحد ہونے والے رو فرقوں میں بانٹ دیا۔ ایک فرقد مسیح کے لئے ایک فطرت کا قائل تھااور مصرکے قبطی اس عقیدہ کو اپنائے ہوئے تتے اور دوسراگروہ مسیح کے لئے دو فطرتوں کا قائل تھا۔

کونکہ رومی حکران ملکانی فرقہ سے متعلق سے اس کے وہ مصریوں کے عقیدہ کو ایک بدعت بجھتے سے اور اس کی بخ کنی کو اپنا فرض کردانتے سے۔ نایس ٹاس نے ۱۹۹ (NICETAS) ۱۹۹۹ (NICETAS) وجو کا استفاء علم کوجو کا استفاء علم کوجو کا استفاد کی استفاد استفاد کی توسط کی توسط کے کہ المقل کے بر سرافتدار آنے سان کے مصائب و آلام کا خاتمہ ہو جائے گاجو فوس کے عمد حکومت میں انہیں برداشت کر تا پڑے قبطیوں کا استفاد جو پانچ سال کے لئے اس منصب پر مقرر ہوا تھا اس بعنوت کے دوران اس نے مزید چھ سال جو پانچ سال کے لئے اس منصب پر مقرر ہوا تھا اس بعنوت کے دوران اس نے مزید چھ سال کے لئے سے عمدہ حاصل کر لیا حکومت بیشک ملکانیہ فرقہ کے ہاتھ میں تھی لیکن مصریوں نے اپند کی کلیسا تقمیر کر لئے اور اپنی بہت سی خافتا ہیں قائم کر لیں۔ ہر قل بر سرافتدار آنے کے بعد کی کلیسا تقمیر کر لئے اور اپنی بہت سی خافتا ہیں بینر نظیہ کے در بار نے مصر کے لئے ملکانیہ فرقہ کا استفاد مقرر کر دیا۔

خسروپرویز نے بیت المقدی کو آفت و آراج کرنے کے بعد فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اسکندریہ پر حملہ کیا۔ اس وقت اسکندریہ کی مضبوط فصیل کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن ایک نمر جس کے ذریعہ سے اہل اسکندریہ کو گندم سے لدے ہوئے جماز وینچے تھے اور جس کے ذریعہ اہل اسکندریہ کو پینے کا پانی فراہم ہو آتھاوہ جنوبی دیوار کے بنچ بہتی تھی اور پھر شہر کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ اس کے دائیں حصہ سے گزرتے ہوئے سمندر میں جاگرتی تھی۔ شہر میں اس کے داخل ہونے کے دونوں راستے مضبوطی سے بند کر دیئے گئے۔ لیکن اس کاوہ دروازہ جمال سے وہ سمندر میں گرتی تھی وہ کھلا رہتا تھا۔ اس کے ذریعہ غلہ سے لدی ہوئی کشتیاں شہر میں پہنچتیں اور ماہی گیر چھیلیوں سے بحری ہوئی اپنی کشتیوں کو لے کر یماں پہنچ جاتے تھے اس کایہ دروازہ بندر گاہ کے بالکل متصل تھا اور رومیوں کے جنگی جماز بلاخوف و خطر آتے جاتے تھے پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی چنداں اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ پیڑتامی، ایک غیر ملکی محض اسکندریہ میں مخصیل علم کے لئے آیا ہوا تھا۔ اس نے غداری کرتے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑے بارے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑے بارے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑے کے بارے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑے بارے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑے بارے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستہ کا سراغ بتا دیا پیڑے بارے

Martat.com

میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں دہ بیہ ہیں کہ وہ یہودی تھا۔ اس کی غداری کے باعث اسکندریہ پرابر انبوں نے قبعنہ کر لیاتو شرمیں قتل عام شروع ہوا۔ (۱)

اور بے شارلوگ نہ تیج کر دیئے گئے اور جوزندہ نیج گئے ان میں سے بعض کو جنگی قیدی بناکر ایران بھیج دیا گیاجن لوگوں کے ساتھ ایرانی فوجیوں نے کوئی تعرض نہیں کیاان میں سے ایک قبطیوں کا اسقف تھا۔ جس کا نام انیڈروئیکس تھااور قبطیوں کے وہ لوگ جو پہلی حکومت میں ملازم تھے ایرانیوں نے ان کو اپنے عمدوں پر بر قرار رکھااور کاروبار حکومت میں ان کا تعاون حاصل کیا۔ اگر چہ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ مصریوں نے ایرانی فاتحین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان کا برجوش خیر مقدم کیا۔ لیکن بٹلر نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔

علامه ابوالعباس احمد بن على المقريزي رحمة الله عليه كاحواله دية جوئ المفرز بملر لكستا

ے کہ

ار انیوں نے معرض فتح کے بعد بے شار عیسائیوں کو موت کے گھاٹ انارا۔ اور ان میں سے بے شار لوگوں کو جنگی قیدی بنایاان کے بہت سے گر جوں کو کھنڈ رات میں تبدیل کر دیا یہودیوں نے عیسائیوں کے اس قتل عام اور گر جوں کے انہدام میں ایر انیوں کی مدد کی۔

ایک دفعہ توخرو نے روی مملکت کو تباہ و برباد کر کے رکھ ویا۔ بیت المقدی پر تبعنہ کر کے بڑار میں اور نئی مثل عام اور لوٹ مار کا بازار کرم رکھا۔ نوے بڑار میسائی مارے گئے بڑار بیٹ اور نن (رابیہ عور تھی) یہ تیج کر دی گئیں۔ اور ان کے گرج کرا دیے گئے اور دہ صلیب جس پر میسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت میسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ چانسی دیا گیا تھا جو ان کے نز دیک مقدی ترین چیز تھی۔ خسرو نے وہ بھی ان سے چیسیٰ لی اللہ چانسی دیا گیا تھا جو ان کے نز دیک مقدی ترین چیز تھی۔ خسرو نے وہ بھی ان سے چیسیٰ لی اور روی مملکت کے بہت ہے صوبے فلسطین۔ شام معرو غیرہ پر اپنا بعنہ کر لیاس تباہ حالی کے بعد برقل نے کر بھت باند می اور اس جرات و بمادری سے مملہ آ ور ہواکہ بالکل نقشہ بدل کر رکھ دیا بیت المقدی کو ایر انہوں سے آزاد کرایا وہ مقدی صلیب بھی ان سے دائیں نے دائیں کے در روی سلطنت کے جن علاقوں میں خسرو قابض ہو گیا تھا ان سب کواز سرنو فتح کیا برقل کی ہور در گئی تردوز گئی روی سلف نے در ارانہ اختلافات کے باوجود سادی عیسائی لمت برقل کو انجا ہیرو بچھنے گئی۔ معرکے دو میسائی فرق کی ایک نیردوز گئی فرقہ دارانہ اختلافات کے باوجود سادی عیسائی لمت برقل کو انجا ہیرو بچھنے گئی۔ معرکے دو میسائی فرقہ کی ایک نیردوز گئی فرقہ دارانہ اختلافات کے باوجود سادی عیسائی لمت برقل کو انجا ہیرو بچھنے گئی۔ معرکے دو میسائی فرقہ دارانہ اختلافات کے باوجود سادی عیسائی لمت برقل کو انجا ہیرو بچھنے گئی۔ معرکے دو میسائی

ا ۔ عربوں کی فتح معر خلامہ صفحہ سمے آات

فرقے قبطی اور ملکانیہ جو صدیوں سے ایک دو سرے سے دست جمریباں تھے ان دونوں نے ان فقید المثال فتوحات پر انتہائی سرت کا اظہار کیا یہ زریں موقع تھا اس سے فاکدہ اٹھا کر ساری سیجی ملت کو متحد اور منظم کیا جا سکتا تھا ہر قل نے کو شش بھی کی کہ عیسائیوں کو متحد کر دے۔ اور اس نے اپنی طرف سے تین مشرقی اسقفوں کے مشود سے ایک ایسافلا مولا تیار کیا۔ جس پر سب عیسائی فرقوں کا اتحاد ظہور پذیر ہو سکتا تھا لیکن اس نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہو سکتا ہے ایک اس صورت میں ہر قل کے پاس کوئی چارہ کار سب عیسائی فرقوں کا اتحاد ظہور پذیر ہو سکتا تھا لیکن اس صورت میں ہر قل کے پاس کوئی چارہ کار شمیں رہے گا کہ وہ تشدد سے اپنے فار مولے کو زبر دستی نافذ کر سے اور مصریوں کو اسے قبول کرنے پر مجبور کر دے چنا نچہ ہر قل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے اس نظریہ کو ساز سے کرنے پر مجبور کر دے دہ جانچہ ہر قل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے اس نظریہ کو ساز سے ملک میں نافذ کر کے رہے گا۔ اور اس کے زیر تکمیں بسنے والے تمام عیسائی فرقوں کو طوعاً وکر ھا اس کی پابندی کرنا پڑے گی۔

اس موقع ير برقل سے ايك اور خطرناك غلطى سرز د ہوئى كداس نے فيس (PHASIS) کے بیٹ سیرس (CYRUS) کواسکندریہ کااسقف اعظم بنادیااور ساتھ ہی اس کو مصر کا گور نر بھی مقرر کر دیا۔ یہ ایساغلط انتخاب تھا جس نے اتحاد کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیاوہ دس سال تک اس عمدہ پر متمکن رہا۔ اور تاریخ میں اس بات کی کوئی ادنیٰ شیادت بھی نہیں کہ اس نے قبطیوں کے اسقف کے ساتھ افہام و تعنیم یا مصالحت کرنے کی مجھی کوئی کوشش کی ہو. سائرس نے پہلے یہ ظاہر کیا کہ وہ عیسائیت کے فرقوں میں باہمی اتحاد واتفاق قائم کرنے کے لئے یماں آیا ہے اس نے جب سب کے سامنے ہرقل کاوہ فلر مولا پیش کیا جس سے ہرقل کو یہ امید تھی کہ وہ ملکاتیہ اور قبطی فرقوں کواس کے ذریعہ متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے گالیکن اس کی بیہ امید برنہ آئی سائر س اس اجتماع میں اس فلر مولا کو نہ صحیح طور پر بیان کر سکااور نہ صحیح طور پر سمجماسكااورنه سامعين نے اس كو سمج طور پريذر ائى بخشى - مكانيه فرقد كے نمائندوں كويد بدمكمانی ہو می کدباد شاہ نے کالیڈن کی کونسل کے اس فیصلہ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور وہ اسے ندہب ے ارتداد کامر تکب ہوا ہے قبطیوں نے اس فار مولا کو سناتو وہ سے تھے کہ جب اس طرح میے ک ایک مشیت اور ایک عمل کو تسلیم کر لیا گیا ہے تولاز می طور پرمسے کی ایک فطرت بھی تسلیم کرلی گئ ہےوہ اس تیجہ پر پہنچ کہ سائزس نے ان کے عقیدہ کو قبول کر لیاہے سائزس نے اس غلط قنمی کو دور کرنے کے لئے ایک اور نہ ہی اجلاس طلب کیالیکن وہ بے سود رہا۔ اور اس فلر مولا کی جو تعبیر سائرس نے اس اجلاس میں کی اس نے قبطیوں کو برا فروختہ کر دیا۔ انہوں نے اس

فلرمولا کو بڑی بختی سے مسترد کر دیا اگر دونوں فریق روا داری اور فراخدلی سے کام لیتے تو اختلاف کی اس خلیج کو پاٹا جا سکتا تھا۔ لیکن دونوں فرقوں کے سرپر ابیوں کی تک دلی نے اس ذریں موقع کو ضائع کر دیا چر دونوں فرقوں کو اس کے نقصانات بر داشت کرنے پڑے اور قطیوں کے لئے مصائب و آلام کے ایسے دور کا آغاز ہوا جس کاتصور کر کے بی انسان لرز جا آ

سلاس نے جب محسوس کیا کہ سرزنش اور خوشلد دونوں ذریعوں سے وہ قبطیوں کے دل شیں جیت سکا اور انہیں اپنا طرفد ار نہیں بتا سکا تواس نے سخت رویہ افتیار کیا اور اس میں شک شیس کہ اسے اس اقدام میں برقل کی اشیریاد بھی حاصل تھی۔ سائرس نے برقل کے چش کر دہ فار مولا میں کی ایسی قبطی خوشدلی سے اس کو قبول کر لیس فار مولا میں کی ایسی قبطی خوشدلی سے اس کو قبول کر لیس بلکہ اس نے قبطیوں کے سامنے دو تجویزیں چش کیس یا تووہ کا لیٹون کے منظور کر دہ فار مولے کو من وعن تسلیم کر لیس یا ہر تم کی اذبیت رسانی بلکہ موت کے لئے تیار ہوں۔ سائرس نے اسکندریہ میں اکتوبر ۱۳۲۱ء میں مجلس کیسہ منعقد کی اور قبطیوں کو راور است پرلانے کے لئے ہر قبطی میں اکتوبر ۱۳۲۱ء میں مجلس کیسہ منعقد کی اور قبطیوں کو راور است پرلانے کے لئے ہر قبطی میسائی روی ہواجس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور جس کا ایک بی بیچو ٹھا کہ ہوئناکہ سلسلہ شروع ہواجس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور جس کا ایک بی بھوٹی وہ اغمار کی غلامی کا طوق ڈالنے قبطی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے تمام ہوگئے وہ اغمار کی غلامی کا طوق ڈالنے قبطی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے تعزم ہو مجئے وہ اغمار کی غلامی کا طوق ڈالنے قبطی عیسائی، رومی عیسائیوں سے بھیشہ کے لئے تیار تھے لیکن انہیں اپنے ہم غرب رومیوں کی رعایابن کر رہنا گوارانہ تھا۔

اس سے بیہ واضح ہو تا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے ند ہب کو قربان کر و یا تاکہ انسیں اپنے ہم ند ہب مدمقائل فریق پر فتح حاصل ہو سکے۔

سائر س نے جو مظالم قبطیوں پر ڈھائے ان کی فہرست بہت طویل ہے ان میں سے صرف ایک واقعہ بطور مثال پیش کر آبوں

بنیامین، قبطیوں کا ایک معزز پادری تھا، اس کا بھائی میتاس (MENAS)
قبطی عقیدہ کا پیرہ کار تھا۔ اے سائر س کے سامنے پیش کیا گیااور بزاڈرایا
دھمکا یا گیالیکن وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہا۔ پھر مشعلیس روشن کر
کے اس کے پہلوؤں کے قریب کی گئیں جنہوں نے اس کی جلداور کوشت
کو جلاد یا اور چربی پھیل کر نیچ کرنے کئی لیکن اس کے پائے ثبات میں ذرا
اخرش نہ آئی تب اس کے منہ سے ایک ایک کرے دانت اکھیز لئے گئے پھر

MarlaLtrain

اے ایک ریت کی بوری میں بند کر دیا گیااور اے سمندر کے ساحل پر
لے گئے تین مرتبداے کما گیااگر اے زندگی عزیز ہے تواپ عقیدہ ہے
توبہ کرنے۔ اور کالسیڈن کی کونسل کا منظور شدہ عقیدہ اپنالے تینوں بار
اس نے ان کی اس چیکش کو محکرا دیا۔ پھر اے سمندر میں ڈبو دیا
گیا۔ (۱)

قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت جڑ پکڑ چکی تھی وہ آگے چل کر بڑے المناک حادثات کا سبب بی مسلمانوں نے بابلیون (مصر کا ایک شر) کامحاصرہ کر لیا۔ رومی محاصرہ ک شدت کی تاب نہ لاسکے اور ہتھیار ڈال دیئے اور وعدہ کیا کہ وہ تین دن کے اندر شرکو خالی کر کے چلے جائیں گے۔ انفاق ملاحظہ سیجئے کہ مسلمانوں نے جس روز بابلیون پر حملہ کیا وہ من فرائیدے (١٦بريل ١٦٠ء) تھا۔ يه عيمائيوں كاليك بردامقدس دن ہے اور عيمائيوں كى وہاں سے اخراج کی تاریخ ایسٹر منڈے تھی۔ یہ دن بھی عیسائیوں کا ایک مقدس نہ ہی تہوار تھا۔ اس کے باوجو د کہ مسلمان تین دن بعداس شرمیں داخل ہونے والے تھے اور مسجیت کا پر چم پیمال ہمیشہ کے لئے سرنگوں ہونے والا تھاان علمین حالات میں ایک ایباواقعہ پیش آیا جس ے ان کی باہمی نفرت کا ندازہ لگا یا جا سکتا ہے جو قبطی عیسائیوں اور رومی عیسائیوں کے در میان تھی۔ اس داقعہ سے پہلے رومیوں نے بابلیون کے بہت سے قبطیوں کو گر فقار کر کے قید خانہ میں ڈال دیاتھا۔ اس کی وجہ یا توبیہ تھی کہ رومیوں کے اصرار کے باوجو دانسوں نے اپنے عقیدہ سے دست بر دار ہونامنظور نہ کیا یاانسیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ قبطی ہمارے ساتھ بیوفائی کریں گے ایسٹر کے دن انسوں نے ان قیدیوں کو جیل ہے نکالا۔ اور اپنے سیاہیوں کو تھم دیا کہ وہ ان قیدی قبطیوں کے ہاتھ کاٹ دیں کیونکہ اس فروعی اختلاف کے باعث رومی قبطیوں کو بت پرستوں ہے بھی زیادہ غلیظاور پلید سجھتے تھے۔

مصری ابتداء سے بی حیات بعد الموت کے قائل تھے۔ ان کابیہ ایمان تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیاجا آ ہے اور اس کواس کے اعمال کے مطابق جزاو سزادی جاتی ہے اس عقیدہ کے پیش نظران کے ہاں مردوں کی تیمنین و تدفین کے بارے میں بڑی عجیب وغریب رسمیں تھیں۔

۱ - عربول كي فتح معراز اليفرة بشر صفحه ١٨٣

وہ ان کی قبر میں اور چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے اور جب ان کا کوئی باد شاہ مر آتواس کے لئے پہاڑوں کو تھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جا آجو کئی مرول پر مشتمل ہوتا۔ ماہرین آ الرقدیمہ نے صعید مصر میں وادی ملوک، اور وادی ملات در یافت کی ہیں وادی ملوک میں باد شاہوں کے مقبرے ہیں اور ان کانقشہ عام طور پر ایک ہی قتم کاہو آہے۔ داخلہ کے لئے بہاڑی کھود کر وسیع وعریض راستہ بنایا جاتا۔ جوچھ سات فٹ چوڑا، اور چھ سات فٹ اونچا دور تک بہاڑی میں چلا جاتا۔ اس سے آگے ایک کمرہ کے برابر گڑھا کھود دیا جاتا۔ پھراس ہے آگے دوسرا کمرہ ہوتا جس میں شاہی تابوت رکھا جاتا جس میں بادشاہ کی حنومہ شدہ ممی (لاش) رکھی ہوتی اس کے دائمیں بائمیں دو کمرے ہوتے جن میں بادشاہوں کی ضرورت کا سامان شامانہ انداز ہے رکھ دیا جاتا سونے کے زبورات، سونے کا تخت. سنري كرسى، اور ديگر قيمتي چزيں ان اشياء كے علاوہ كئي بر تنول ميں گندم اور دوسري کھانے کی چیزیں رکھ دی تیں پانی ہے بھرے ہوئے کئی ملکے بھی رکھ دیئے جاتے ماہرین آ مار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کئے ہیں اور انکی کھدائی کی ہے وہاں سے سدی چزیں دستیاب ہوئی ہیں جن سے کئی چزیں مصرکے عجائب گھر میں بھی موجود ہیں صرف اس پراگر اکتفاکیا جا آتو اس کوید کمہ کر ہر داشت کر لیاجا آ کہ انہوں نے اپنے نہ ہبی جذبات کی تسکین کے لئے اتی دولت کاضیاع کیا۔ لیکن اس ہے بھی تکمین امریہ ہے کہ اس عقیدہ کے پیش نظر کہ وفن كرنے كے بعد باوشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس كو اس دنيوى زندگى كى طرح خدام خاد ماؤں کی ضرورت بڑے گی۔ اس لئے خاد موں اور خاد ماؤں کی ایک جماعت اس مقبرہ کے ایک کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔ اس اہتمام کے بعد داخلہ کادروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں . مٹی اور ریت کے ڈھیر لگادیئے جاتے اور اس کو باہر ہے اس طرح بند کر دیا جاتا که کسی کو پیته نه چلے که یسال کوئی باد شاہ اپنے زیورات اور ہیروں اور جوابرات کے ساتھ مدفون ہے۔ باد شاہ کی میت پر توجو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی لیکن ان زندہ خدام اور خاد ماؤں پر جو گزرتی ہوگی اس کاتصور کر کے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے پچھے و قفے کے بعداس گھپ اند حیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑ ہے ہوں گے اور ہے ہی کے عالم میں د م توڑ دیتے ہوں مے توکیاانسانیت اپنے فرز ندوں کی اس بسیلنہ ہلاکت پر سرنسیں پیٹ لیتی ہوگی۔ لیکن بیہ سب پچو ہو آر ہا۔ ان مقابر سے جمال سے کھدائی کرنے والے ماہرین آ عمر قدیمہ کو باد شاہ کے زیورات شاہی تخت شاہی کری گندم کے دانوں ہے بھرے ہوئے

Marfat.com

منکے اور دوسری چیزس ملی ہیں وہاں ا ن بے زبان اور مظلوم خادموں اور خادہاؤں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں جو اس غلط نظریہ کی بھینٹ چڑھتے رہے اور عقل انسانی کی سمج فنمی اور نار سائی پر مائم کرتے رہے۔

سے سب کچھ ہو تار ہا۔ اس ظلم شنع پرنہ کی ذہبی پیٹیواکواعتراض کرنے کی جرات ہوئی اور نہ ان بیکسول اور بے بسول کی در د ناک موت پر کسی کادل تزیا۔ اور نہ بی ملکی خزانہ کے اس ضیاع پر کسی نے احتجاج کی ضرورت محسوس کی اور سے سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ اور ایک ہادشاہ ضیاع پر کسی نے احتجاج کی ضرورت محسوس کی اور سے سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ اور ایک ہادشاہ کے بعد جب دوسرا بادشاہ داعی اجل کولبیک کمتانواس کے ساتھ بھی ان بے بس غلاموں کا ایک گروہ بلاکت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا۔

(۱۹۵۳ میں جب میں جامعہ از ہر میں زیر تعلیم تھاتو چند ساتھیوں کی ہمراہی میں مجھے وادی الملوک اور وادی المکات میں بادشاہوں اور ان کی ملکت کے مقابر دیکھنے کا تفاق ہوا بعینہ میں نقشہ تھا جواویر بیان ہوا اور مصرکے دارالاً ثار القدیمہ (میوزیم) میں وہ زیورات وہ زر نگار تخت اور کر سیاں بھی دیکھیں جوان مقابر سے دریافت ہوئی تھیں اور پھرائیس دارالاً ٹارکی زینت بنادیا گیا ہے۔ )

تعليم

عام طور پر تعلیم موروثی ہوتی یعنی باپ اپنا علم اور اپنا فن اپنی اولاد کو سکھا آلیکن اِٹھار ھویں خاندان کے عمد حکومت میں بڑے بڑے شہروں میں سکول بھی کھول دیئے گئے جہاں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے۔ قدیم زبانہ کی مصری عبار تیں خصوصاً مندر اور ابرام ان کے فن تعمیر اور ریاضیات میں مہارت کے نا قابل تردید شوامہ ہیں انسائیکلوپیڈیا گلور کیل کے مقالہ نگار نے تحریر کیا ہے۔

پولیمیز (PTOLEMIES) خاندان کے عمد حکومت میں مصر دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ دولت مند تھا۔ آپ پیچے اسکندریه کی فلفی اور ماہرریاضی دان بہاٹیا (HYPATA) کے در د ناک قتل کا واقعہ پڑھ چکے ہیں بسرطال اس سے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسکندریه علم اور فلفہ کامرکز تھا۔ اور لوگ دور دور سے حصول علم کے لئے اسکندریه کی درسگاہوں اور علاء کی خدمت میں حاضری کے لئے

Martel, com

### معركاس كرتے تھے۔ (۱)

## مصركے اقتصادی حالات

جے ابتداء میں بتایا گیا ہے کہ دریائے نیل کا پانی زراعت کے لئے از حد مغید ہے۔ ر میمتان کاجو حصد اس دریا کے پانی سے سراب ہوتا ہے وہ قلیل مدت میں سر سزو شاداب تھیتوں، لالہ زاروں اور مرغراروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ ملک معاشی لحاظ ہے بت خوشحال تھا۔ اور دنیا کا کوئی اور ملک خوشحالی میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نسیں كر سكتاتها- روميوں نےاہے تميں سال قبل ميچ ميں فع كيااور ١٨٠٠ء تك اس ير حكران ر ب مصری آزادی کااختیام اس کے لئے موت کا پیغام تھا۔ رومیوں کی غلامی کے بعداس کی معاشی حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہونے لگایہ روم کے شہنشاہ کے لئے ایک دودھ دینے والی کائے بن کیا جے روی تاجدار کی ذاتی جائداد سمجھا جاتا تھا۔ آہت آہت اس کی تمام دولت و ثروت نجوز لی منی۔ روم کوسلان خور ونوش پہنچانے کے لئے یہاں کے غلے پر نیکس لگایا گیااور رومن ممالک کے خزانہ میں سونے جاندی کے انبار لگانے کے لئے ان کی نفذی پر نیکس لگایا گیاتین چار صدیوں کی رومن غلامی کے عمد میں مصرکی مالی حالت اتن و گر گوں ہو گئی کہ تانبے کامعمولی قیمت کاسکہ بھی نکسال میں بنتا بند ہو حمیااور لوگ جنس کے بدلے جنس فرو خت کرنے پر مجبور ہو گئے رومن دور حکومت کی سب سے بڑی یاد گار وہ فسادات ہیں جن میں قبل عام کیا جا آتھا۔ رومن حکومت عربوں کے چند ہزار شمسواروں کامقابلہ نہ کرسکی۔ اور اس نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ عربوں کے دور حکومت میں اسلام کے عاد لانہ نظام معیشت کی برکت ہے اس ملک کی معاشی خوشحالی لوٹ آئی۔ اور اس کا سلانہ خراج اتنا بوھ کیا کہ اس زمانہ کے تمام ممالک سے زیادہ تھا۔ (۲)

برھ یا یہ سازہ ہوں کہ ایک سازی ہوں گاہ مصری زمین جاگیر داروں کی اور بڑے لوگوں کی ملکت تھی پولیس اور محافظین کے دستے اس زمیندار کے ذاتی ملازم ہوا کرتے تھے مصر کی معاشی حالت کے بارے میں بٹلر رقسطراز ہے اس میں کوئی شک نمیں کہ رومیوں نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بہت زیاد واور غیر منصفانہ تھے انہوں نے اعلیٰ طبقات کے لوگوں کو ہر قتم کے

ا - انسائيكلوپيذيا كلور كيل صلحه ٢٤١ جلد بلتم

میک اواکر نے ہمتی قرار دے دیا تھا۔ اسکندریہ کے رہے والوں

ہیں اواکر نے کے بعد لوگوں پر ٹیکسوں کابو جھ کم کر دیااور جو طبقات ٹیکسوں ہے

متینی تھے ان ہے بھی ٹیکس وصول کر ناشروع کر دیا مسلمانوں نے اہل مصر

متینی تھے ان ہے بھی ٹیکس وصول کر ناشروع کر دیا مسلمانوں نے اہل مصر

پر جزیہ کے نام ہے جو ٹیکس لگایاوہ دو دینار سالانہ ٹی کس تھا۔ لیکن اس سے

بو شھے، نچ، عور تیس، غلام، مجنون اور گداگر متینی تھے۔ (۱)

دی ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ کے مصنفین اس موضوع کے بارے میں قبط از بیں

مصر، اپنے جیران کن قدرتی وسائل اور جفائش اور محفتی باشندوں کے

ہاعث عرصہ دراز ہے روی مملکت کا ایک بڑا قیمتی صوبہ تھا۔ وہ اپنی

آمدن کا بہت بڑا حصہ شانی خزانہ کی نذر کر آتھا۔ اس کی ذراعت پیشہ

آبادی جو سیاسی اثرونفوذ سے بالکل محروم تھی کو مجبور کیا جا با تھا کہ وہ صرف

آبادی جو سیاسی اثرونفوذ سے بالکل محروم تھی کو مجبور کیا جا با تھا کہ وہ صرف

قیا۔ ان حالات میں مصرکی معاشی صالت رویز وال تھی۔ (۲)

تھا۔ ان حالات میں مصرکی معاشی صالت رویز وال تھی۔ (۲)

سمی مصنفین اس کتاب کے صفحہ ۱۷۵ پر حقیقت حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں فیکسوں کی بھر مار کی وجہ ہے مصر کی معاشی حالت عمو می انحطاط کاشکار تھی کار وبار کے گھٹ جانے، زراعت کو پس پشت ڈالنے اور مصری آبادی کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بڑے بڑے شرکھنڈروں میں تبدیل ہو کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بڑے بڑے شرکھنڈروں میں تبدیل ہو کئے تھے جو پھر بھی سنبھل نہ سکے اور ان کی سابقہ خوشحالی بھی واپس نہ لائی

جامکی۔ (۳)

جس ملک کے باشندوں کو سائر س جیسے ظالم اور سنگدل مور نرنے وس سال تک آلام و مصائب کی چکی میں پیسا ہوان کی معاشی ختہ حالی کے بارے میں مزید پچھے کہنے کی ضرورت نہیں۔

> ۱۔ عربوں کی فتح معراز بٹلر صفحہ ۴۵۳۔ ۳۵۳ ۲۔ ہسٹورین ہسٹری صفحہ ۱۷۳ جلد ہفتم ۳۔ ہسٹورین ہسٹری صفحہ ۱۷۵ جلد ہفتم

## بمصر كافن وثقافت

مصریوں کے عمومی تذکروں میں ان کی نقافت اور ان کے فنون کے بارے میں اشار ۃ ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصرکے طول وعرض میں ان کے آ عار قدیمہ، ان کی بلند ہمتی اور عظمت کی گواہی وے رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ یونانی مضہور مورخ ہیرو ڈیئس کی یہ تحریر ملاحظہ کریں جس میں اس نے جیزا کے ہرم کے بارے میں پچھ تفصیلات دی ہیں وہ لکھتا ہے

ایک لاکھ مزدور ہیں سال تک اس کی تغییر میں مصروف رہے، تب جزا کا
ایک حرم پاید پہمیل تک پہنچا۔ اس کی کل بلندی چار سواسی فٹ سے زائد
ہو اس میں دولا کھ سے زائد چونے کے پھر کے تراشیدہ مکڑے گئے
ہوئے ہیں اور ان کو اس کمال ممارت سے ایک دوسرے کے ساتھ
پیوست کیا گیا ہے کہ آج کا کوئی ماہر معمار بھی اس طرح کی چنائی نہیں کر
سکتا۔ ہر پھر کے مکڑے کا وزن اڑھائی ٹن ہے بینی ستر من ہے۔
سکتا۔ ہر پھر کے مکڑے کا وزن اڑھائی ٹن ہے بینی ستر من ہے۔

(1) ان کے مندر بڑی طویل و عریض عمادات رمشتمل ہوتے تھے عمارت کاہر حصہ ایک خاص کام کے لئے مخصوص ہواکر آتھا، کہیں عبادت ہوتی تھی کہیں درس و قدریس کا شغل جاری رہتا تھا۔ کہیں مہمانوں کور ہائش کی سیولتیں مہیا کی جاتی تھیں قاہرہ میں عجائب کھر دیکھنے ہے اس

ملد پر مفتگو کرنے کے لئے مزید منجائش باقی سیس رہتی۔

## مصري معاشره

مصری معاشرہ میں سب سے اعلیٰ طبقہ ندہی چیٹواؤں اور امراء کاشار کیاجا یا تھا جو تعداد میں بہت قلیل تھے۔ لیکن اختیارات اور اثر و نفوذ میں ان کاکوئی مقابلہ نہیں کر سکی تھاان کے نیچ مخت و مشقت کرنے والے لاکھوں کسان تھے زمین اصلاً فرعون کی ملکیت مانی جاتی مخت و مشقت کرنے والے لاکھوں کسان تھے زمین اصلاً فرعون کی ملکیت مانی جاتی مختی ۔ عمرانی نظام میں یہ اصول مسلم تھا۔ کہ ہر مختص او پرے آئے ہوئے ہر محملی یا بندی کرے سرف سیاسی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ وہ اسے ایک فریضہ بھی مجھے جو کام کس کے سرد کیا

ا - ورلدُ سولا رَنِيشْنِ ازْرِيلْيكِس صَفِّيهِ ٣٥

Marfat.com

جائے۔ اور جمال کمی کو متعین کر دیا جائے، اسے چاہئے کہ وفاداری سے اپنے فرض کو بجا لائے۔

قدیم مصر کامعاشرہ مطلق العنانی پر مبنی تھا۔ یونانی بطلیوسیوں کادور آیا۔ تواسکے ماتحت مصری سلطنت نے ایک سرمایہ وار حکومت کی شکل اختیار کر لی جس میں تمام اقتصادی سرگر میال حکومت کی تجاویز کے مطابق عمل میں آتی تھیں۔

عمد قدیم میں مصری باد شاہ اپنی بمن کے ساتھ شادی کر لیاکر تا۔ اور بسااو قات اپنی بنی کو اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو بیرونی الیاکر آتھا۔ اور اس کی وجہوہ یہ بیان کرتے تھے کہ شاہانی خاندان کے خون کو بیرونی عناصر کے خون کی آلودگی ہے ہم پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ باد شاہوں کی یہ عادت ان کے شاہی محلات تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی رعایا میں بھی اس فتیج فعل کو قبول عام حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ دو سری صدی عیسوی میں ار سینوئی کے دو تمائی باشندے اس طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔

ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ عورت کو مرد پر اس زمانہ میں غلبہ حاصل تھا۔ یونان کالیک سیاح دیو دور الصقلی جب مصر آیااور یہاں کے معاشرہ میں عورت کی بالادستی کو دیکھاتواس نے ازراہ نداق کمایوں معلوم ہوتا ہے کہ وادی نیل کے نکاح نامہ میں جو شرطیں لکھی جاتی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مردانی عورت کا اطاعت گزار ہوگا۔ (۱) بمندوستاك



Martal.com

## هندوستان

چندسال پہلے تک مؤرخین اور تمذیب انسانی کے ماہرین کے ہاں یہ خیال سنر تبول حاصل کر چکا تھا کہ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے بعد تہذیب و ثقافت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اس بر صغیر برجمالت اور بربریت کی ظلمت چھائی ہوئی تھی تمدن و شائنگی کا تام تک نہ تھا۔ لوگ گھاس پھوں کے بنے ہوئے جھونپڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے اونی درجہ کالباس پہنتے اور درختوں کے پتوں پر کھاتار کھ کر خاول کرتے لیکن مو بنجو واڑو (سندھ) اور ہڑچ (پنجاب) میں کھدائی کے بعد بجیب و غریب انگشافات ہوئے ہیں یہ کھدائی سرجان مارشل کے زیر نگرانی میں کھدائی کے بعد بجیب و غریب انگشافات ہوئے ہیں یہ کھدائی سرجان مارشل کے زیر نگرانی مشروں کے بعد آج کے سروے سوسائی آف انڈیا نے کرائی اس سے پرانے زمانے کے مشروں کے جو آ جار و کھنڈرات و ستیاب ہوئے ہیں انہوں نے ہندوستان کے مور خین کی سوچ مشروں کے جو آ جار و کھنڈرات و ستیاب ہوئے ہیں انہوں سے بابت ہو تاہے کہ آج سے پائچ کار خیل کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس کہ رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس کی رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں ایس کہ تہذیب موجود تھی جو آج کی جدید ترین تہذیب اور تمرن کامقابلہ کر سکتی ہے۔

سدیب موجود می جو آج می جدید ترین سذیب اور تدن کامقابله کر سکتی ہے۔ گرولیئرانسائیکلوپیڈیا (GROLIER ENCYCLOPEDIA) مطبوعہ امریکہ کے تصنفین نے انڈیا کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کا ترجمہ

قار کمن کی خدمت میں میش کیا جار ہاہے۔ " متعد د منی میں برفیان شہرہ ای میں افت جدیث یہ میں مدہنجی الزران پینجا ہے۔

"متعدد منی میں مدفون شرول کی در یافت جو سندھ میں موہنجو داڑواور پنجاب میں ہڑیہ کے مقام پر ہوئی اس نے ہندوستان کی آریج کو ۲۵۰ تق م پر پہنچاد یا ہے یہ یقین سے کہاجا آ ہے مدوادی سندھ کے وسیع و عریض خطہ میں پانچ ہزار سال پہلے سے تمذیب کی روشنی پھیلی ہوئی کی جو مصر، سوم ( نینوا ) کی تمذیبوں کے ہم عصر تھی "

سرجان مارشل جن کی محمرانی میں ان شهروں کی کھدائی کی مهم بھیل کو پینجی وہ لکھتے ہیں

Martal.com

بت سے گھروں میں کنوئیں اور عنسل خانوں کے آ ٹار ملے ہیں اور اس کے ساتھ گندے پانی کے نکاس کابمترین نظام در یافت ہوا ہے جس سے وہاں کے باشندوں کے معاشرتی حالات كاعلم موآ ب جو يقينا ان كى معاصر تهذيون، بابل اور معر من يائ جاتے تھے۔ مو بنجو داڑو میں گھریلواستعال کے برتن۔ رنگد ار نقوش والے ظروف، شطرنج کے میرے اور سكے جو آج تك دريافت ہونے والے سكوں ميں قديم ترين ہيں۔ بمترين قتم كے ايے برتن جن براعلیٰ قشم کے نقش و نگار ہے ہوئے ہیں دوپہیوں والی گاڑی۔ سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات جنہیں اس عمر گی ہے بنایا گیا ہے اور ان پر بمترین پالش کی گئی ہے جو موجود و دور کے بہترین زیورات میں پائی جا سکتی ہیں ان کی ساخت اور چیک و مک کو و کمچہ کر معلوم ہی نہیں ہو آکدان کاتعلق یانچ ہزار سال قبل از زمانہ آریخ ہے ہے زراعت، وادی سندھ کے باشندوں کا ہم پیشہ تھا۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ آبیاشی کا بمترین نظام رائج تھا، موہنجوداڑو. صنعت كاب سے بردا مركز تھا۔ يهال كي مصنوعات بر آمد كي جاتي تھيں ان وستكاروں كے آلات صنعت و کمچے کر حیرت ہوتی ہے یہاں کے پار چہ باف بمترین قتم کا کپڑاتیار کرتے تھے جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شرول میں بر آمد کیا جاتا تھا نظام بلدید کی عمد کی کا ثبوت ان منصوبوں سے ملتا ہے جن کے مطابق شہر آباد کئے جاتے تنے صفائی اور حفظان صحت کے لئے جو ا تظامات کئے گئے تھے انسیں دکھے کر انسان حیران رہ جاتا ہے موہنجو داڑو مستطیل شکل پر تعمیر کیا کیاتھا۔ اس کی گلیاں بت وسیع اور سیدھی تھیں۔ جو شال سے جنوب کی طرف جاتی تھیں۔ اور دوسری بزی کلیوں کے ساتھ متوازی تھیں چھوٹی گلیاں جب بزی سڑک سے نکالی جاتیں تو نوے درجہ کے زاویہ کے مطابق نکالی جاتمیں بالکل ای طرح جیسے جدید امریکہ کے شہروں کا حال ہے۔ بڑی گلیاں تینتیس فٹ چوڑی ہوتیں اور چھوٹی گلیاں افعارہ فٹ چوڑی ہر گلی کو چہ میں فالتو یانی کے اخراج کی تالیاں بنی ہوئی تھیں جن کو بزی مہارت سے بمترین اینوں سے چھت و یا گیاتھا۔ مناسب مقامات پر سوراخ ر کھے گئے تھے ناکہ ان کی صفائی کی جاسکے۔ موہنجوداڑو میں پانی کے اخراج کاجو نظام تھا۔ وہ انیسویں صدی میں پورپ کے تمام نظاموں ہے بہترین تھا۔ مو بنجو داڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچپی تھی۔ سانڈوں اور مرغوں کی اوائی۔ شکاری کوں کے ساتھ جانوروں کاشکار۔ ان کی بسترین تفریح متعی۔ (۱)

ا - كروليترانسائيكوپيذياخلاصه منحات B. ۱۱۰ B ۱۱۱ جلد كياره

ان علاقول کے باشدول کے ذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے پنہ چلنا ہے کہ وہ مانا دیوی کی پوجائیا کرتے تھے۔ جوان کی زمینوں کی زر خیزی میں اضافہ کا باعث بنتی تھی ان کے زر خیز کھیت، بمترین اجناس پیدا کرتے تھے۔ جن کی مقدار بھی وافر ہوتی اور کیفیت و نوعیت میں بھی بمترین ہوتیں ان کے عقیدہ کے مطابق مانا دیوی کی وجہ سے ان کے موثی زندہ وسلامت رہتے پھولتے اور اپنے مالکوں کی مالی حالت کو متحکم کرتے تھے ان کی معیشت کے اہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی جو مانا دیوی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے وہ ریا کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے سے اس دیوی کے بت کو بھی رہنمین کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بارے میں کما گیا ہے کہ ان کا انحصار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوشی کی بارے میں کما گیا ہے کہ ان کا انحصار زراعت پر تھا۔ اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ (۱۔ ۲۔)

اس علاقہ میں ہندوندہب، ہندومعاشرہ اور ہندو تدن نے جنم لیااور نشوو نما پائی اور آریہ کی آمدے لے کر ڈیڑھ ہزار سال تک اس علاقہ کی سیاسی تاریخ نامعلوم ہے جوایک حبرت انگیز بات ہے اس کی وجہ بیہ بیان کی گئی ہے کہ آربیہ لوگ نوشت وخواندے بے بسرہ تھے فن آریخ ہےان کو کوئی دلچیپی نہ تھی۔ اس لئے انہوں نے تحریری طور پراسے مدون نہ کیاجس کی وجہ ے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ آج ہمارے لئے اس کے حسن و بھے پررائے ذنی کر ناممکن سیس ر ہا۔ البتہ مختلف کتب کے مطالعہ ہے یہ بتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ آریہ اپنے وطن ہے سکونت ترک کر کے افغانستان ہے گزرتے ہوئے کوہ ہندوکش کے راستہ ہے ہندوستان آئے انہوں نے پندرہ صدیاں سندھ طاس میں گزاریں اس کے بعدان کے بعض قبائل نے مشرتی ہندی طرف چیں قدمی شروع کی پہلے گنگاجمنا کے دو آب پر اپنا تسلط جمایاس کے بعدوہ كامروب يعنى صوبه بملر تك برد معتے چلے محاس طرح وسطى مندمس انمول نے اپن سياس بالادسى قائم کرلی اور ہندوستان کے قدیم باشندوں دراوڑوں کو انسوں نے جنوبی ہند کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جو دراوڑ قبیلے کسی وجہ سے نقل مکانی نہ کر سکے آریوں نے ان کواپنے اندر مدغم كر ليااور بندهيا چل كے جنوبي علاقه كو دراو روں كاعلاقه قرار دے ديا كيااور آرين انسیں بڑی نفرت و حقارت ہے دیکھا کرتے کچھ عرصہ بعدان دونوں نقافتوں کی باہمی آمیزش ہے ہندو مذہب اور سنسکرت زبان جو آریوں کی زبان تھی تمام ہندوستان میں اظہار خیال کا

۱ - ورلد سولائزیش از رالف ایند برگ صفی ۷۵ - ۱۱ جلد گیاره ۲ - انسائیکوپذیا گردلیئر صفی ۱۱ جلد گیاره

ذربعد بن گئی دراوڑوں نے اپنی زبان کو بھی باتی رکھااور اس میں بہترین لنزیچر تخلیق کیا۔ ۳۰۰ ق م میں ہندوستان میں پندرہ آزاد حکومتیں قائم تعیں چوتھی صدی قبل میں میں "چندرا گپتا موریا" نے شالی ہندوستان کو ایک سلطنت میں متحد کر دیااس کے پوتے اشو کا نے اس سلطنت کی توصیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس میں شامل کر لیاموریہ خاندان کے زوال کے بعد بھارت کی توصیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس میں شامل کر لیاموریہ خاندان کے زوال کے بعد بھارت میں جھر چھوٹی چھوٹی جھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، گپتا خاندان کے بادشاہ دو سوسال تک اس علاقہ میں حکر ان کی کھر نے کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کی۔ (۱)

## ابو ریحان البیرونی

قرآن کریم کی تعلیم نے مسلمان علاء میں غور وفکراور تحقیق و تجسس کاذوق پیدا کر دیاتھا۔ ہم وہ چیز جوان کی نگاہوں کے سامنے آتی۔ وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے سرگر م عمل ہو جاتے جن اقوام عالم سے ان کو واسط پڑااور جن نذاہب سے ان کی شناسائی ہوئی انہوں نے ان کے ظاہری اور باطنی حالات جانے اور حقائق کی تہ تک چینچنے کے لئے اپنی بہترین توانا کیاں صرف کر دیں۔ جب مسلمانوں کا تعلق ہندوستان سے ہوا۔ توانہوں نے اہل ہند کے ذہبی عقائد ، رسم ورواج طرز ہو دوباش کو پوری طرح سمجھنے کے لئے اپنی علمی اور فکری توقی وقف کر دیں اور اہل علم و دانش کی ایک کثیر تعداد نے اس موضوع پر تحقیق کے لئے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ رسے ابوالعباس ایران شاہی استاد ابوسل نے ہندوستان کے ذہبی اور ثقافتی حالات پر بڑی دیں۔ ابوالعباس ایران شاہی استاد ابوسل نے ہندوستان کے ذہبی اور ثقافتی حالات پر بڑی فیتی کے تصنیف کیس لیکن اس سلسلہ میں جو مقام ابور یحان محمہ بن احمہ البیرونی المتوفی فیتی کے تصنیف کیس کیو حاصل ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔

اس فاضل کبیرنے پندرہ سال کاطویل عرصہ ہندوستان کے طول وعرض میں گزاراان کے ذہبی عقائد پوجاپات بور و باش کے طریقوں کو اپنی آگھوں سے دیکھا۔ سنسکرت زبان میں کمال حاصل کیااور سنسکرت کی اہم کتابوں کا بنفس نفیس مطلعہ کر کے حقیقت پر آگائی حاصل کی اور اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے بارے میں جو معلومات انہیں باوٹوق ذرائع سے میسر آئیں اس کو کتابی شکل میں مدون کر دیااور اس کانام "جحقیق باللہند" تجویز کیا۔ البیرونی مقدمہ میں اپنی اس تصنیف کے بارے میں کھتے ہیں:

" يه كتاب جدل اور مناظره كى كتاب شيس - جس مي مصنف الني

Marial.com

r - انسائيكوپيدُ يا كرولية مني B • ١١ جلد كمياره

نظریات اور عقائد کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فریق مخالف کے عقائد و نظریات کا بطال اور تکذیب کرتا ہے میں نے اس کتاب میں ہندوؤں کے عقائد اور نظریات جیسے کچھ ہیں جوں کے توں بیان کر دیۓ ہیں۔ میں نے ان کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں اپنی کوئی رائے ظاہر سیس کے جیں۔ میں اپنی کوئی رائے ظاہر سیس کی۔ کہتے ہیں۔

"سالهاسال کی محنت کے بعد میں نے سنسکرت زبان میں کمال حاصل کر لیا
اور مجھے ان اصل مراجع تک براہ راست رسائی حاصل ہو گئی میں نے
سنسکرت میں اتنی معارت پیدا کر لی کہ سنسکرت کی دو کتابوں "سائک"
اور "پاتنجل" کا عربی میں ترجمہ کیاسالهاسال اہل ہند میں رہنے اور ان کی
علمی زبان میں دسترس حاصل کرنے کے بعد اہل ہند کے بارے میں وہ اپنی
رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں۔

"ہمارے اور اہل ہند کے در میان بڑے پردے حائل ہیں ایک بڑی ر کاوٹ ان کی زبان ہے جو ہماری زبان سے حروف جبی ۔ اور تلفظ میں کوئی مناسبت شیس رکھتی اس کی کتابت بائیس سے دائیس طرف ہوتی ہے جب کہ ہماری زبان کی تحریر اس کے بر عکس ہے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہر شخص کے دل گردے کا کام نمیں "

دوسری بری رکاوٹ ان کاند ہب ہان کاند ہب ہمارے ند ہب سے اصولا فروعاً مختلف اور متضاد ہے۔

تیسری بزی رکاوٹ میہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو بلیچھ (ناپاک) سیجھتے ہیں کسی غیر کے ساتھ مباحثہ مناظرہ اور تبادلہ خیال تک ان کے نز دیک ناجائز ہے۔ باہمی نکاح ، نشست و برخاست اور خور و نوش کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ حتی کہ اگر کوئی اجنبی ان کا نہ ہب قبول کرنا چاہے تو اس کو بھی اپنے ند ہب میں داخل نمیں کرتے۔ (۱)

بجرلكية بي

المحتيق اللبندخلام منح ١٥ - ١٣

لَقَدُكَانَتُ خُوَاسَانُ وَفَادِسُ وَالْعِمَاقُ وَالْمُوصَلُ إِلَى حُدُودِ الشَّاهِ فِي الْقَدِيْمِ عَلَى دِينِهِمُ (ابله يه) إلى آن نَجَمَ (ردشت مِنُ آذَر بَائِيجَانَ وَدَعَا بَلَخَ إِلَى الْمَجُوسِيَّةِ وَرَاجَتُ دَعُوتُهُ عِنْدَ كَستاسِ وَقَامَ بِنَثْمِ هَا إِبْنُهُ اَسُفَنُو يَادِ فِي بِكُودِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَهُوا وَصُلْقًا وَنَصَبَ بُيُوتَ البِنيرانِ مِنَ الصِّدِنِ إِلَى الرُّومِ عَلَى

" پرانے زمانہ میں خراسان۔ فارس۔ عراق۔ موصل اور شام
کے رہنے والے سب اسی مذہب کے پرستار تھے۔ یہاں تک کہ صوبہ
آ ذربانجان میں زرتشت پیدا ہوا اور اہل بلخ کو مجوسیت قبول کرنے کی
دعوت دی۔ گستاسپ بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی نشرو
اشاعت کے لئے اپنے شاہی اختیارات کو استعال کیا اس کے بعد اس کا بینا
اشاعت کے لئے اپنے شاہی اختیارات کو استعال کیا اس کے بعد اس کا بینا
اسفند یار دین زرتشت کا علمبر دار بنا اور جمال تک ہو سکا مشرق و مغرب
اسفند یار دین زرتشت کا علمبر دار بنا اور جمال تک ہو سکا مشرق و مغرب
میں جرکے ذریعہ سے یاصلح سے اس دین کو غلبہ بخشا اور چین سے لے کر
روم تک سارے علاقہ میں جگہ جگہ آتش کدے تعمیر کئے "۔ (۱)
البیرونی کہتے ہیں۔

" محر بن قاسم کی فتو صات کے باعث بندوؤں اور مسلمانوں کے در میان عداوت اور بردھ گئی۔ ہندوا پی نسلی، علمی اور ساسی برتری کے عظمنڈ میں اس طرح جتا ہیں کہ کسی کو خاطر میں نسیں لاتے اگر ان کو بتا یا جائے کہ فلال ملک میں فلال بست برے عالم ہیں تو وہ ایسا کہنے والوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور سے بات تسلیم کرنے کے لئے کسی قیمت پر آمادہ نسیں ہوتے کہ ان کے علاوہ بھی و نیامیں کوئی فخص صاحب علم و دانش ہو سکتا ہے۔ ابتدامیں میں (البیرونی) ان کے علاوہ بھی و نیامیں کوئی فخص صاحب علم و دانش ہو سکتا ہے۔ ابتدامیں میں (البیرونی) ان کے نجو میوں کے علقہ ورس میں حاضر ہوتا اور شاگر دوں کی طرح چپ چاپ بینھار بتا، جب مجھے ان کی زبان پر و ستریں حاصل ہوگئی تو میں نے اپنے نبحو می استادوں سے طرح طرح طرح کے سوالات پو چھنے شروع کر دیئے تو وہ ان کا جواب دینے سے قاصر رہے اس طرح میرے علم کا رعب ان پر بینے گیا اور مجھے بحرالعلم (علم کا سمندر) کے معزز لقب سے ملقب کرنے لگے۔ رعب ان پر بینے گیا اور مجھے بحرالعلم (علم کا سمندر) کے معزز لقب سے ملقب کرنے لگے۔ راحب ان پر بینے گیا اور بھی این بھی اپنے بارے میں احساس برتری کا شکار تھے اور کسی غیر یونانی کو قطعا کوئی

ا ي جمتين ماللهند خلاصه صفحه ١٧- ١٥

اہمیت دینے کے لئے تیار نہ تھے لیکن ان میں فلاسفہ کالیک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے بحث و تھجھ کا دروازہ کھولا۔ جس بات کو ان میں سے کوئی ہخص حق سمجھتا اس پر ڈٹ جا آباور کسی مخالف کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار نہ ہو آ، وہ لوگ آ تھے ہیں بند کر کے عوام کے نظریات کی پیروی منیں کیا کرتے تھے سقراط نے جب یونان کے عوام کے عقیدہ کی مخالفت کرتے ہوئے ساروں کوالہ، ماننے سے انکلا کر ویا تو ایتھنز کے گیارہ بارہ پا دریوں نے اس کے مقدمہ کی ساعت کی اور اسے ملحد قرار دے کر موت کی سزاسنائی۔ تو اس نے زہر کا پیالہ بصد مسرت اپنے لبوں سے لگا لیا۔ لیکن اپنے عقیدہ سے روگر دائی قبول نہ کی۔ یہ چیزائل ہند میں مفقود تھی اس لئے ان کوراہ لیا۔ لیکن اپنے عقیدہ سے روگر دائی قبول نہ کی۔ یہ چیزائل ہند میں مفقود تھی اس لئے ان کوراہ راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آ باء واجداد نے غلط عقائد کو اپنے سینے راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آ باء واجداد نے غلط عقائد کو اپنے سینے راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آ باء واجداد نے غلط عقائد کو اپنے سینے دیوں کے لگار کھاتھا۔ بہت کشمن کام ہے۔ (1)

اس تمید کے بعد علامہ البیرونی ان کے عقائد کے بارے میں بڑی تفصیل ہے اظہار خیال ارتے ہیں۔

# اہل ہند کے عقائد (البیرونی ی تحقین!)

الله تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ: خواص کا عقیدہ

ابتداء میں آریہ عقیدہ توحید پرایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کانظریہ یہ تھاکہ

> إِنَّهُ ٱلْوَاحِدُ الْاَذَ لِيُ مِنْ غَيْرِ ابتَدَاءٍ وَلَا إِنْبَهَاءِ ٱلْمُخْتَادُ فِي يَعْلِهِ ، الْقَادِ دُالْحَكِيْدُ الْحَيُّ الْمُحْيِ الْمُدَيِّرُ الْمُبَقِّى اَلْمُدَيْرُ الْمُبَقِى اَلْفُرُدُ فِي مَلَكُوْتِهِ عَنِ الْاَضْدَادِ وَالْاَنْدَادِ لَا يَشْبَهُ شَيْئًا وَلَا يَشْبِهُ شَيْئًا

" وہ یکتا ہے وہ ازلی ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اپنے افعال میں مختار کامل ہے وہ قدرت کامالک ہے دانا ہے خود زندہ ہے دوسری چیزوں

ا يتحقيق باللهندخلاصه صفحه ١٩- ١٨

کو زندہ کرنے والا ہے مدیر ہے ایجی چیزوں کو باقی رکھنے والا ہے وہ اپنی باد شاہی میں یگانہ ہے نہ اس کی کوئی ضدہ نہ اس کاکوئی تعقابل، نہ وہ کمی چیز ہما تکت رکھتے ہے۔ (۱)

مندر جہ بالاالفاظ میں علامہ موصوف نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کے عقیدہ کا خلاصہ بیان کر دیا ہے یہ وہی عقیدہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بلایا یہ وہی عقیدہ ہے جاتم الانبیاء والمرسلین محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو تبول کرنے کی دعوت دی۔ عقیدہ تو حدد کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد علامہ موصوف ان کی معتبر کتب کے حوالوں ہے اس عقیدہ کی تقید ہیں کرتے ہیں۔ موصوف ان کی معتبر کتب کے حوالوں ہے اس عقیدہ کی تقید ہیں کرتے ہیں۔ میں بائی ایک مشہور کتاب ہے پہلے اس کا اقتباس ملاحظہ فرما میں سائل اپنے استاد ہے پوچھتا ہے سائل اپنے استاد ہے پوچھتا ہے۔ سائل اپنے استاد ہے پوچھتا ہے۔

مَنْ هٰذَاالْمَعُبُوْدُ الَّذِي يُنَالُ التَّوْفِيْقُ بِعِبَادَتِهِ " وہ معبور کون ہے جس کی عبادت سے نیک کاموں کی توفیق نصیب ہوتی

استاد جواب دیتا ہے۔

هُوَالْمُسْتَغْنِي بِأَوَّلَيْتِهِ وَوَخْدَانِيَّتِهِ .... وَالْبَرِيْ عَنِ الْافْكَادِ لِتَعَالِيْهِ عَنِ الْاَضْدَادِ الْمَكْرُوْهَةِ وَالْاَنْدَادِ الْمَخْبُوْبَةِ وَ الْعَالِهُ بِذَاتِهِ مَرْمَدًا .... وَلَيْسَ الْجَهْلُ بُمُتَجِهِ عَلَيْهِ فَ وَقْتِ مَا أَوْحَالِ

" وہ اپنی اولیت اور وحدا نیت کے باعث تمام ماسوا سے مستغنی ہے وہ ہر قتم کے افکار سے منتزہ ہے کیونکہ وہ تمام تاپسندیدہ اضداد اور پسندیدہ انداد سے ار فعی واعلی ہے وہ بذات خود عالم ہے اور بیشہ سے عالم ہے کسی وقت بھی اور کسی حالت میں بھی جمالت اور لاملمی اس کی طرف منسوب نمیں کی جا علی " (۲)

المجتمقيق باللهند مس ٢٠

۲ \_ العثا

ایک وید کاحوالہ دیے ہیں کہ

سائل در یافت کر آئے کہ تم ایسی ذات کی کیونگر عبادت کر سکتے ہو جس کو محسوس نمیں کرتے تو مجیب کمتاہ کہ جب وہ ایک نام سے موسوم ہے تواس سے اس کی حقیقت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بھشداس چیز سے خبر دی جاتی ہے جو موجو د ہو۔ اور جب تک وہ موجو د نہ ہو۔ اس کو کسی نام سے موسوم نمیں کیا جاسکتا۔ اگر چہ وہ حواس سے غائب ہے لیکن عقل نے اس کا ادراک کر لیا ہے اور غور و فکر نے اس کی صفات کا اصاطہ کر لیا ہے اور اس کی صفات میں غور و تمرین خال کی صفات میں غور و تمرین خالص عبادت ہے اور جب کوئی شخص اس عبادت کو بھشہ یا بندی سے اداکر آئے تواس کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔"

بھگوت گیتا. جوان کی شرہ آفاق کتاب مهابھارت کالیک حصہ ہے اس میں ہاس دیواور ارجن کے در میان جومکالمہ ہوااس میں ہاس دیوا ہے بارے میں کہتا ہے۔

إِنْ أَنَا الْكُلُّ مِنْ غَيْرِمَبْدَ إِبِولَادَةٍ آوْمُنْتَهَى بِوَفَاةٍ

میں کل ہوں۔ نہ ولادت سے میری ابتداء ہوئی اور نہ وفات سے میری انتہاء ہوگی۔ (۱)

اور جس شخص نے مجھے اس صفت سے پیچانااور میرے ساتھ اس طرخ مماثلت پیداکی کہ اس کاہر عمل طمع سے دور ہو گیا

الْحَلُّ وَثَاقُهُ وَسَهَّلَ خَلَاصُهُ وَعِتَاقُهُ

جن زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائیں گی اس کی نجات اور آزاد ی آسان ہو جائے گی۔ (۲)

یہ حوالہ جات ذکر کرنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ

الله تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ ان کے خواص اور ان کے علماء کاہے وہ

ا پی زبان میں اے ایشور کتے ہیں جن کامعنی ہے۔

ٱلْمُسْتَغْنِي الْحَجْزَادُ الَّذِي يُعْظِي وَلَا يَأْخُذُ

وہ غنی وہ مخی جو سب کو ریتا ہے اور خود کچھ بھی نسیں لیتا۔ ( ٣ )

ا ــ تحقیق اللهند ص ۲۱ ۲ ــ تحقیق اللهند ص ۲۲ ۳ ــ تحقیق اللهند ص ۲۳

# شرک کی آمیزش

اس کے بعدالبیرونی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح میہ عقیدہ شرک ہے آلودہ ہوااور کس طرح خدائے واحد پر ایمان لانے والی قوم ہزار وں بلکہ لا کھوں خداوّں کو پو جے لگی۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں

" بونان کے قدیم علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ حقیقت میں صفت وجود سے متصف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے علتہ اولی کیونکہ میں بالذات تمام ماسوا ہے مستغنی اور بے نیاز ہے اور باقی جملہ معلولات ا پنے وجو داننی نشوو نمااور اپنی بقامیں علت اولی ( خالق اکبر) کے مختاج ہیں اس لئے ان کاوجو د حقیقی سیس بلکہ خیلی اور تصوراتی ہے ہندوستان کے حکماء کا بھی تقریباً سی نظریہ تھا۔ ان میں ہے بعض حکماء کی بدرائے ہے کہ جو معلول یعنی موجود حتیٰ الامکان کوشش کر آ ہے کہ وہ ملت اوئی ( خالق حقیق ) کازیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے اور اس کی صفات ہے اپ آپ کو متصف کرے جب بدن کا حجاب اٹھ جا آ ہے اور روح یانفس قفس عضری تربالی حاصل کرلیتا ہے تواس کو شئون کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس بناء یراے الہ کما جانے لگتا ہے۔ اس کے نام پر ہیکل تغمیر کئے جاتے ہیںاور اس کے لئے طرت طرح كى قربانياں دى جاتى بيں چنانچه جالينوس اپنى كتاب "الحث علے تعلم الصناعات " ميں تلعتا ے کہ جو اوگ فضلیت علم ہے متصف ہوتے ہیں اور اس بنامر کوئی مفید ایجاد کرتے ہیں ان کو انسانیت کی اس خدمت کے باعث الد بنے کا عزاز حاصل ہو جاتا ہے جس طرح استعلیبوس و یو پنو سیوس اگر چہ انسان تھے۔ لیکن اس بنابران کوالوہیت کے مقام پر فائز کر ویا گیا کہ ان میں ہے ایک نے علم طب او گوں کو سکھایااور ووسرے نے انگوروں سے مختلف فتم کی شاہیں کشید کرنے کی صنعت ہے لو گوں کو شناسا کیا۔

افلاطون اپنی کتاب طیماؤس میں لکھتاہے کہ

الله تعالی نے ان اہل کمال و فضیلت انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے توفساد سے منزہ نہیں ہو۔ لیکن مرنے کے بعد حمیس فناور فساد سے دو چار نہیں ہونا اعتبار سے توفساد سے منزہ نہیں ہونا میں مرنے کے بعد حمیس فناور فساد سے دو چار نہیں ہونا پڑے کا کیونکہ جب میں نے حمیس ان عظیم صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ساتھ پیدا کیاتواس وقت میں نے اپنی مرضی سے تمہار سے ساتھ یہ پختنو عدہ کیاتھا کہ حمیس فناہونے اور فساد پذیم ہونے سے بچاؤں گا۔

Marfat.com

کی افلاطون دوسرے موقع پر لکھتاہے اپنے تبالا سے اپنے مسام

الله تعالی عدد کے اعتبارے مکتاب متعدد الهوں کاکوئی وجود نسی ہے۔

توحید کے اس عقیدہ کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ لوگ ہراس چیز کوجو جلیل القدر ہواور شرافت و کرامت کی حال ہو۔ اس کے لئے اللہ کالفظ بے دریغ استعال کرتے تھے، یہاں تک کہ فلک بوس پہاڑوں۔ بڑے بڑے دریاؤں اور اس قتم کی دوسری چیزوں کو بھی اللہ کہا جانے لگاتھا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تفریق کو فراموش کر دیااور ان ارباب فضل و کمال کو اور دوسری نفع بخش اور فائدہ منداشیاء کو حقیقی خداسمجھ لیا گیااور خداوندوحدہ لا شریک کی بجائے اور دوسری نفع بخش اور فائدہ منداشیاء کو حقیقی خداسمجھ لیا گیااور خداوندوحدہ لا شریک کی بجائے ان کی عبادت کی جائے سے دران کے نام کی قربانیاں دی جائے لگیں۔ (۱)

## ان کے عوام کا عقیدہ

کیکن بندوستان کے عوام کا یہ عقیدہ نہیں وہ ہراس چیز کوجو جلیل القدر ہواور شریف ہواس کو اللہ کمہ دیتے ہیں حتی کہ کئی بہاڑوں کو، دریاؤں، سمندروں کو، اسی طرح کئی درخوں اور جانوروں کو بھی وہ صفت الوہیت سے متصف مانتے ہیں یہاں تک ہم نے علامہ البیرونی کی تصنیف سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں عوام وخواص کا عقیدہ بیان کیا۔ اب ہم دوسرے مراجع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے ورلڈ سولائزیشن کے دونوں مصنف رقمطران ہیں

قدیم آراؤں کے ذہب کے متعلق ویدوں میں یہ مرقوم ہے کہ آریداصام پرست تصاوران کے دیو آفطری قوتیں تھیں یاوہ اشخاص جوان قوتوں کا پیکر سمجھے جاتے تھے۔ ابتداء میں نہ بت بنائے جاتے تھے اور نہ ان کے لئے بیکر سمجھے جاتے تھے دیو آؤں کی بڑی پوجایہ تھی کہ ان کے لئے بت خانے تعمیر کئے جاتے دیو آؤں کی بڑی پوجایہ تھی کہ ان کے لئے قربانیاں دی جاتیں۔ عام طور پر اناج اور دودھ کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ گوشت ان دیو آؤں کی قربان گاہ پر جلایا جاتا۔ پجاری خود بھی اسے کھاتے تھے اور اس کا بمترین حصہ پروہت کو دیا جاتا تھا سب سے مرغوب ترین قربانی "سومہ" تھی یہ ایک شراب ہے جوالیک بہاڑی ہوئی مرغوب ترین قربانی "سومہ" تھی یہ ایک شراب ہے جوالیک بہاڑی ہوئی سے کشید کی جاتی ہے دو ایک بہاڑی ہوئی

الم تحقيق باللهند خلاصه صفحه ۳۸ تا ۲۴

اور جب تک وہ " سومہ" (شراب) پیتے رہے وہ فٹاور موت ہلند ترتعے قرمانی دینے والے میہ خیال کرتے کہ جن دیو آؤں کے لئے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ انسیں اس کے عوض برے برے انعامات سے بسرہ ور کرکے مالا مال کردیں مے۔ ان کی تجارت اور کاروبار نفع بخش ہو گاان کے کھیت عمدہ اور کثیر غلہ پیدا کریں گےان کے جانور افزائش نسل کے باعث تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ اور ان کے گھروں میں دور ھ اور مکھن کی ضری جاری ہو جائیں گی۔ بری عیاری سے یہ عقیدہ آہے آہے ان کے ذہنوں میں نقش کر دیا گیا کہ قربانی کا جراور اس کے عوض میں ان کی مادی خوشحالی فقط اس وقت انسیں نصیب ہوگی جب کہ ان کی قربانی ہر قشم کی غلطیوں اور خطاؤں سے مبترا ہو۔ اوراگر انہوں نے ذرای بھی غلطی کی تونہ صرف بیہ کہ وہ اس کے اجرے محروم ہوں مے بلکہ الناان کے دیو آان سے خفاہوں مے اور غضبناک دیو آان کی جان . اولاد اور مال کوشس نہس کر کے رکھ دے گااس کئے دیو آؤں کی ناراضگی کے خطرہ سے اینے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود یہ قرمانیاں پیش نہ کریں بلکہ برہمن جو قرمانی کے آ داب و شرائط سے پوری طرح آگاہ ہیں ان کو کما جائے کہ وہ ان کی قربانیاں ان کے دیو آؤں کے حضور پیش کریں آہت آہت قربانی پیش کرنے کا اختیار بر بمنوں تک محدود ہو کیا اور جس نے ان کو ہندو معاشرہ میں ایک بلندیایہ مقام عطاکرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے معاشی خوشحالی کے دروازے کھول دیئے۔ (۱)

## ہندوؤں کے لاتعداد دیو آ

ہندوؤں کے دیو آؤں کی فہرست بہت طویل تھی جو ہر لحظہ بڑھتی رہتی تھی بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دیو آؤں کی اس طویل فہرست میں ایسے دیو آہمی ہیں جو پور پین آریاؤں کے دیو آؤں ہے مشابت رکھتے ہیں ذائیوس (DYAVS) جو در خشندہ

ا به ورلدٌ سولائزَيشن مسنحه ٨١

آسان كاديويا بو ويونانى ديويازيكس (ZEUS) كاي دوسرانام بوارونا (VARUNA) وہ دیو آ ہے جو آسان کا نمائندہ ہے آسان کی طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور یکجا کئے ہوئے ے اے آسورا (ASURA) کماجاتا ہے یہ ایران کے اعلیٰ ترین دیو تا احور امزوا کا ہم معنی ہے۔ پانچ دیو آایسے ہیں جو سورج کے مختلف مظاہر ہیں متراجے ایرانی متراس کہتے ہیں اس کو وہ اہمیت شیں جو احور امزد اکو ایران یا یونان میں حاصل تھی۔ سورج کی زریں قرص کو سوریا (SURYA) کتے ہیں سورج کی وہ قوت جو نباتاتی اور حیوانی زندگی کی افزائش کاباعث بنتی ہے اس کومجسم کر کے پوشال (PUSHAN) کانام دیا گیا۔ وہ دیو آجو تین چھلانگ ہے سارے آسان کو طے کر لیتا ہے اس کے پیکر کو وشنو (VISHNU) کتے ہیں ویدوں کے عمد میں جو ویو آسب سے زیادہ طاقت ور اور اہم تھااس کانام اندراہے اس کے بارے میں کہا جا آ ہے کہ اس نے ایک از حدز ہر ملے ناگ کو قتل کر کے انسانیت کو بہت نفع پنچایا۔ اس زہر ملے ناگ ہے مراد قحط ہے۔ اندرانے پانی کو جاری کر کے قحط ختم کر دیا نیزاس نے روشنی دریافت کی اور سورج کے لئے راستہ ہموار کر ویا میہ برا جنگ جو ہے اور جنگ کا دیو تا ہے۔ اس نے اپنی تلوار ہے جنوں اور عفر بیوں کو موت کے کھاف آبار دیااور کالی چڑی والے در اوڑوں کو فکست دی جو آربوں کے دعمن تصاندرادیو آ"سوما" شراب کابردارساہے جس کے پینے ہے اس کاجنگی جنون بحرك المستاب اس في سوماشراب سے بحرى بوئى تين جھيليس بي ليس اور تين سو بھينسول كا موشت ہڑپ کر گیا۔ سوما، خود بھی ایک دیو تا ہے اس طرح اگنی بھی۔ اگنی کو دیوی بھی مانا جا آ ہاور اے دیو آؤں کا منہ بھی کما جاتا ہے جو پجاریوں کی قربانیوں کو ہڑپ کرے آسانی ويو آؤل تك پنجامات "وارونا" كو كائنات كاناظم اعلى كهاجامات جوورياؤل كوجاري ركهما ہے سورج اور دومرے سیاروں کواپنے اپنے مداروں میں محو گر دش رکھتاہے اس کے بارے میں اس کے پجاریوں کا میہ بھی عقیدہ ہے کہ دیو آؤں اور انسانوں کو قوانین اور قواعد کا یا بندر کھتا باور بد كارول كو بتفكريال لكاديتاب- (١)

اگرچەقدىم آرىيە حيات بعدالموت كريفين ركھتے تھے ليكن اس كے باوجودوہ اس پر بھی زور ویتے تھے كداس دنیا میں جتنی داد عیش دے سکتے ہودے لو پھر سے موقع نصیب نہ ہوگا بابر بھیش كوش كہ عالم دوبارہ نیست

ا - ورلد سولائزيش صفحه ٨٢

## ان کی الهامی کتابیں

آریوں کے پاس قدیم ترین علمی سرمانیہ وید ہیں، وید کامعنی، علم اور دانش مندی ہان کے بارے بیں ان کا بید عقیدہ ہے کہ یہ قدیم رشیوں کے دلوں پر القاکئے گئے یہ دیو آؤں کا کلام ہے کہ یہ قدیم رشیوں کے لئے یہ وید ذہبی قوانین کی کتب ہیں ان جی مختلف قتم کی دعائیں ہیں۔ ہجن ہیں حمر کے گیت ہیں ان کے ساتھ نثر میں ویدوں کی تغییر ہم ہندوؤں کے نز دیک بید الهامی کتب ہیں اور از حد مقدیں۔ کیونکہ آریہ باخواندہ تھاس لئے یہ کتابیں پڑھ کر انسیں سنائی جاتی تھیں اس میں وہ منتر بھی ہیں جو پر ہمن قربانی دیتے وقت الابار ہتا ہے۔ ایسے جادو منتر بھی ہیں جن سے سانپ کے کا شنے کاعلاج کیا جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے افسوں بھی ہیں۔ اور دشمنوں کو تباہ و بر باد کرنے کے طریقے بھی ۔

ان کے علاوہ ویدوں کے ساتھ '' آنپشد '' بھی ہیں۔ ان میں ہندو ند ہب کی فلسفیانہ بنیادیں استوار کی گئی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو ہندو ند ہب کی اساس قرار دیا گیاہے۔

ا ۔ اعلیٰ حقیقت روحانی دنیاہ۔

r\_ مادی د نیاکی کوئی حقیقت شیس-

٣\_ عقيده تناسخ-

سے اس بار بار کے جینے اور مرنے کے تسلسل سے اس وقت بی انسان کو نجات ہل سکتی ہے جب وہ وہ جو دھیتی میں کھوجا آئے جب بھی روح ، مادہ کے تفس کو تو ژکر آزاد ہوتی ہوتا ہوتس کے رنج والم سے وہ محفوظ رہتی ہے ایک بار مرنے کے بعدانسان دوسر ہے جنم میں کسی اور وجو دمیں ظاہر ہوتا ہے وہ وجو دانسانی . حیوانی بلکہ نبا آتی بھی ہو سکتا ہے پہلے جنم میں جو غلطیاں اس سے سرز دہوئی تھیں۔ اس کے مطابق اس کو نیاوجو و دیا جاتا ہے جس میں ظاہر ہو کر وہ طرح طرح کی مصیبتوں ، بیاریوں اور ناکامیوں میں گر فقار ہوتا ہے اور اگر اس نے اپنی پہلی زندگی میں نیکیاں کی تھیں تو اس کو ان کا اجر دینے کے لئے نے وجو د کا کوئی ایسا قالب بخشا جاتا ہے جس میں ظاہر ہونے ہے اس کو اس کی حرفت نیکیوں کا اجر ملکا ہے اس طریقہ کار کو کر ما (KARAMA) کا نظر یہ کما جاتا ہے ۔

Marfat.com

مرہوارت کما جاتا ہے پہلی نظم میں رام کی کمانی ہے جھے اس کے باپ نے اس کی سوتیلی مال کے

اکسانے پراپی بیوی سیتاسمیت جلاوطن کر دیاتھا۔ جب بیہ جو ژاجنگل میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہاتھاتو لنکا کے راجہ راون نے اس کی بیوی سیتا کواغوا کر لیارام نے لنکارِ چڑھائی کر کے اپنی بیوی کو آزاد کرالیا۔

دوسری نظم میں اس لڑائی کاذکر ہے جو کورواور پانڈو کے در میان لڑی گئی تھی اس لڑائی میں کر شنا، ارجو نا، کارتھ بان تھا۔ ان کی ایک اور اہم کتاب " بھگوت گیتا" ہے یہ کر شنا کا کلام ہے جو اس نے ارجو نا کے ساتھ کیا جو متوقع خو زیزی کے خوف سے جنگ ہے دست کش ہونا چاہتا تھا۔ کر شنانے اس کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا اس جنگ سے جو تبائی مجی اور انسانی خون کے دریا ہے وہ کئی نہیں۔

آہستہ آہستہ آہستہ آریوں کا یہ سادہ سا ندہب پیچیدہ نظریات اور بے معنی رسوم کالیک گور کہ دھندا بن کررہ گیا۔ دیو آئوں کی فہرست ان کے مناصب اور ان کی عباوت کے طریقے ہرمقام اور ہر آبادی کے لئے الگ الگ ہوگئے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر قدیم اور اہم دیو آئوں کی اہمیت، بالکل گھٹ گئی اور نئے دیو آئوں نے مندروں ہیں اہم مقام حاصل کر لیا۔ ان کے معبودوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئی فلفہ عقیدہ توحید کی طرف پیش قدمی کر آرہا۔ اور جو عقیدہ عوام میں مقبول اور بہندیدہ تھاوہ خالف سست میں تیزی سے بڑھتارہا۔ (۱)

بسرحال تین دیو آؤں کو اب بھی بڑی فوقیت حاصل ہے اگر چہ ان کے باہمی مراتب میں اختلاف ہے۔

- (۱) وشنو (VISHNU) نظام سمسی کا ایک قدیم دیوتا ہے اور اس کی کئی تاموں سے پوجاکی جاتی ہے۔ چونکہ یہ جنگ کے خلاف ہے اس لئے اس کے اس کے جانے جانوروں کی قربانی نمیں دی جاتی بلکہ بھولوں کے ہار پیش کئے جاتے ۔
- (۲) شیوا(SHIVA) یہ پہلے دیو تا کے بالکل بر عکس ہے۔ اس کی قدر و منزلت اور پوجا ہر جگہ و شنو سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کی تصویر میں اس کے پانچ چرے اور چار ہاتھ د کھائے جاتے ہیں۔
- (٣) برما(BARAHMA) يدويو تا پيلے دوے عزت ومرتب ص كم إس

#### کابت چھوٹی انگلی کی مانند چھوٹاسا بنایا جا آ ہے اور اسے کنول کے پیتہ پر بٹھایا ہوار کھایاجاتا ہے۔ (۱)

# کیا ہندومت کوئی مذہب ہے؟

ورلڈ سولائزیشن کے دونوں مصنف لکھتے ہیں۔

اہل مغرب کی اصطلاح کے مطابق ہندوازم کو ند ہب نہیں کما جا سکتا کیونکہ یہ ہر نتم کے عقیدہ کواپنانے کے لئے تیار ہو آ ہے تمام رسم ورواج کو افتیار کر لیتا ہے خواہ وہ قدیم زمانہ کے گھناؤ نے رسم ور واج ہوں یا عصر جدید کے اعلیٰ وار فع رسم ورواج۔ ہندومت کے کوئی مقررہ عقائد واصول نہیں۔ جن کو مانتااس ندہب کے ہر پیرو پر لاز می اور تا گزیر ہو۔ اس کے مانے والے کمیں ایک جگہ جمع ہو کر عباد ت نمیں کرتے ان کاکوئی مسلمہ کلیسانمیں ہے البتہ برہمنوں کے بارے میں ان کے خاص معتقدات ہیں مخصوص طریقتہ ہائے کار ہیں جن کی سارے ہند میں پیروی کی جاتی ہے بر جمن اپنے ماننے والوں کے لئے ضروری نمیں سمجھتے کہ وہ کسی مخصوص عقیدہ پر ایمان لے آئیں اور نہ کمی نئ بدعت کے خلاف جنگ آ زماہونے کی انہیں دعوت دیتے ہیں وہ صرف اس بات پر اصرار کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کہ ان کاہر ماننے والااس بات کو تشکیم کرے۔ کہ دیو آاور انسان کے در میان صرف پر ہمن ہی واسط اور تر جمان كافريضه اداكر يحتے ہيں بر جمن ازم ميں جن نكات پر زور ديا جاتا ہے وہ يہ ہيں۔

- ا ۔ ہر ہمنوں کی تعظیم کی جائے اور ہر معاملہ میں ان کی اعانت کی جائے۔
- ۲ ۔ حیوانی زندگی کو مجروح نہ کیا جائے ( یعنی نہ انہیں ذبح کیا جائے نہ ان کا گوشت کھایا (26
  - ۲ عورت کامقام معاشرہ میں مردے فروز ہے۔
    - م زات بات کی تقسیم کو قبول کیاجائے (۲)

ذات یات کے باعث عورت کامرتبہ کر حمیا. بیوہ عورت کو ہروقت میہ غم نڈھال کئے رکھتا ہے کہ اس کے کسی گناہ کے باعث اس کا خلوند مراہے اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں خواہ وہ ابھی عنفوان شباب میں ہی ہو۔ عورت کو بیہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ اس کی

ورلڈ سولائزیشن صغیہ ۸۸

۲ - ورلثه سولا نزیشن مسخه ۸۸

عزت و عاموس اس میں ہے کہ وہ اپنے خلوند کی لاش کے ساتھ جل کر خاکستر ہو جائے نیزاس ذات پات کے نظام میں شودروں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ برا شرمتاک ہے انہیں انسان ہی تصور نہیں کیاجاتا۔ جنوبی ہند میں توان کاسلیہ کنوئیں پر پڑ جائے تو وہ کنواں بحر شت ( تا پاک ) ہو جاتا ہے وہ آبادی سے باہر جھونپر دوں میں رہنے پر مجبور ہیں مزید جیرت انگیزیات سے کہ ان انسانیت سوز اور ہجی رسوم کو دنیا کی تعلیم یافتہ اور اپنے آپ کو عقل مند کملانے والی قوم ہزاروں سال سے اپنے سے لگائے ہوئے۔ ( 1 )

انسائیکلوپیڈیا آف لوگ فیخ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اے اہل ہو شم السنگلوپیڈیا آف لوگ فیخ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اے اہل ہو شم السنگلوپیڈیا آف لوگ فیخ (زندہ نداہب کا دائرۃ المعارف) میں اے اہل ہو شم مقالہ ص ۲۱۷ ہے ص ۲۵۳ تک پھیلاہوا ہے۔ اس فاضل سکالر نے بھی ہندہ مت کے اہم مقالہ ص ۲۱۷ ہے ص ۲۵۳ تک پھیلاہوا ہے۔ اس فاضل سکالر نے بھی ہندہ مت کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم اس کے ضروری اقتباسات بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں باکہ ہندہ مت کے بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہواور ان میں پختگی بھی پیداہوجائے۔ ہندہ مضامین کا تحرار ہے لیکن یہ تحرار اکباد ہے والانسیں امید ہواس کے اگر چہ بعض مقالمت پر مضامین کا تحرار ہے لیکن یہ تحرار اکباد ہے والانسیں امید ہواس کے مطالعہ سے قار کمین کی ر ممائی ہندہ ذہرب کے ان تاریک گوشوں تک ہو جائے گی جو عوام کی فائل سے ایکھ کی اس مقدر ہوں گا ہو

تظروں ہے ابھی تک اوجھل تھے مقالہ نگاراپنے اس مقالہ کا آغاز اس طرح کر آ ہے ۔ ہر ندہب کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن ہندو مت کی تعریف نہیں کی جا

عتی (۲)

البتہ یہ کماجاسکتا ہے کہ ہندووہ ہے جوبر ہمن اور گائے کی عزت کر تا ہے ذات پات کے نظام کا قائل ہے اور نظریہ تنائخ پر ایمان رکھتا ہے یعنی روح کے بعد دیگرے کئی جسموں میں داخل ہوتی ہے اور ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد موت کا پالہ چتی ہے اس جسم کو چھوڑ کر ایک نے جسم میں واخل ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ جسم انسان کا بی ہو۔ بلکہ وہ کسی حیوان کے بلے گدھے وغیرہ اور نبا آت کے پیکر میں بھی ورود کر سکتی ہے بیاں تک وہ سنر کرتے کرتے اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے اگر ہے بیاں تک وہ سنر کرتے کرتے اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے اگر بیان ہے ورنہ نرک (دوزخ) کا

ا - ورلد سولائزيش صنحه ٥١

۲۔ آپ نے ان وجو ہات کا مطالعہ ابھی کیا ہے جن کے باعث ہندومت کو ند ہب کمنا مشکل ہے

اید هن بنمآ ہے آگر چہویدوں کوہندوؤں کی ندہجی کتب کماجاتا ہے لیکن جو ندہب ہندو مت کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کاویدوں کے چیش کر وہ ندہجی نظام ہے کوئی تعلق شیں کیونکہ بہت ہے دیو آ، جن کی یوجاکر نے کا تھم ویدوں میں ندکور ہے وہ اب متروک ہو تھے ہیں آریوں کا بڑا جنگی دیو آ۔ اندرا۔ کا درجہ اب بہت گھٹ کر رہ گیا ہے اب اسے صرف بارش برسانے والا کماجا آ ہے اس طرح وارونا جس کو پہلے سارے عالم کا محافظ یقین کیاجا آتھا۔ اور بزی شابانہ شان و شوکت ہے اعلی مند پر جیفاکر آتھا اب اس کے بچاری شاذ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔

ان کے علاوہ کئی جانور جیسے بیل۔ کچوا وغیرہ اور کئی در خت پیپل، ہمسی وغیرہ مقد سے سبجھے جاتے۔ سندھ طاس والوں کاقدیم خرب آرید کی آمد کے باوجود بھی بر قرار رہا۔ بعد بھی ہندو مت میں وہ دوبارہ عود کر آیا آریہ عام طور پر خدکر دیو آؤں کی بوجاکرتے ان کے لئے قربانی دینے پر بڑا زور ویا جاآ۔ خصوصا سوما، (SOMA) کی قربانی بست اہم تھی ہے آیک بھاڑی بوئی ہے جس سے شراب کشید کی جائی ہے۔ اسے بھی سوما کہتے ہیں آرید لوگ آگر چہ و حشی اور برنگ جو قوم تھے لیکن ان کے ساتھ ہی خربی پر وہتوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ جو حمد کے گیت بھی بھی جو تھا اور پرانے گیتوں کو بھی از بر کئے ہوئے تھا۔ قربانی کے وقت ان گیتوں کو بچی از بر کئے ہوئے تھا۔ قربانی کے وقت ان گیتوں کو پڑھا جا آفن آبر بخر کے گئے۔ بھی آبر بخ نے لوگ تاواقف تھے ان کی قوت یاد داشت بزی عمدہ تھی ان کووہ گیت زبانی یاد تھے رگ آبر بخر کے سفور دیو تافر اموش کر ویئے گئے لور کئی فیراہم دیو تاق کو پڑھا وہ بنی یاد ہے رگ دید کے مشہور دیو تافر اموش کر ویئے گئے لور کئی فیراہم دیو تاق کو پڑھا وہ نیا یاد ہے رگ دید کے مشہور دیو تافر اموش کر ویئے گئے لور کئی فیراہم دیو تاق کو پڑھا وہ نیا گوان بھی مبادک ۔ یہ جسے و شنو لڈر ا، جس کو بعد میں شیوا کما جانے لگا۔ شیوا کا معنی ہے بھا گوان بھی مبادک ۔ یہ جسے و شنو لڈر ا، جس کو بعد میں شیوا کما جانے لگا۔ شیوا کا معنی ہے بھا گوان بھی مبادک ۔ یہ بند دؤں کا اہم ترین معبود بن گیا۔

Marketteam

اره انسائيلويغ يا آف ليونك فيتمس صني ٢١٨

ویدوں کی سیح آرج کا تعین مشکل ہے البت سے پتہ چلنا ہے کہ ۱۹۰۰ق م تک یہ کمل ہو گئے تھے تخلیق کا نتات کے بارے میں کسی حتمی نظریہ کا ان میں ذکر نمیں حتی کہ ان کے خداؤں کو بھی تخلیق کا نتات کا علم نہ تھا کہ کیے ہوئی۔ رگ وید کے آخری منترمیں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیو آؤں نے بطور قربانی ذرج کیا اور معجزانہ طور پر اس نے اپنے مقطوعہ اجزا ہے کا نتات کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا اس سے میہ چار ذاتمی تخلیق ہوئیں۔ (۱)

قربانی پہلے بھی ان کی پوجا کا ہم عضر تھی لیکن اب اس کی اہمیت سو گنابردھ گئی ساماوید، یجروید، اتھروید، رگ وید کے بعض منظوم اور بعض نثری حصوں کو الگ کر دیا گیاا نمیں قربانی کے وقت پڑھا جاتا۔ اتھروید میں وہ عملیات درج تھے جن سے بیلروں کو صحت، رقیب بیویوں سے نجات، جنگ میں فتح، مقدمات میں کامیابی حاصل ہوتی۔

دیوباؤں کی خوشنودی کا انحصار قربانی پر تھا۔ اور قربانی کی مقبولیت کا انحصار بر بمنوں پر۔
کیونکہ صرف وی لوگ صحیح طور پر قربانی کی رسم اواکر سکتے تصور نہ اگر وہ خو د قربانی دیتے اور اس
میں ذرائی غلطی بھی سرز د ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دینے والوں کو الثانقصان پہنچا اس
نظریہ کے اجاکر ہونے سے بر بمنوں کو بردی تقویت پہنچی اس بنا پر تمام ملکی قوانین سے انہیں مستیٰ
قرار دے دیا گیا اور غیر مشروط اطاعت اور بے پایاں تعظیم کے وہ مستحق بن گئے رگ دید میں
جزابی معاشرہ کی عکاسی ہوتی تھی لیکن جب آریہ مشرقی علاقوں کی طرف برجے چلے گئے تو اس
وقت کے تصنیف شدہ یا نازل شدہ ویدوں میں دو آبہ گئگا جمنا کے حلات کی عکاسی ہونے گئے۔
در اوڑوں کے عقیدہ میں سے جس عقیدہ کو آریوں نے اپنا یا اور اس کو بردی اہمیت دی وہ تناشح کا
عقیدہ تھا۔ (۲)

ی پہلے بتایا گیاکہ ہرایک کو موت آنی ہے خواہ وہ آسانوں کا کمین کیوں نہ ہو، یہ کما گیاکہ دیو آوی ہو تا ہوں کے بیل دیو آور کے بیں ان کی جگہ نے ویو آجنم لیتے ہیں ساری محلوق باری باری پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے پھر پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے پھر پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے بیر ختم نہیں ہوتا۔ اس چکر سے نجلت کا ذریعہ ترک دنیا کے بغیراور کوئی نہیں۔ لوگ شروں کو اور اپنے

۱ - انسائیکوپیزیا آف لیونگ فینهٔ صفی ۲۱۹ بحوالدرگ وید ۹۰ - ۱۰ ۲ - انسائیکوپیزیا آف لیونگ فینهٔ صفی ۲۲۰

ہے گھروں کو چھوڑ کر ور انوں اور جنگلوں کارخ کرنے گلے اور خنگ ترین زہد کو اپنایا جانے لگا۔ صدیوں بر ہمنوں کی برتری اور بالا دستی کا ڈ ٹکا بجارہا۔ اور لوگ ان کی غیر مشروط اطاعت کواپے لئے سرمایہ سعادت سجھے رہے۔

#### بر ہمنی اقتدار کے خلاف بغاوت

ان حالات میں ایک سیانی گروہ پیدا ہو گیا جس کے افراد بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے انہوں نے بر ہمنوں کی غیر مشروط اطاعت اور قربانی کی رسوم کے بارے میں ویدوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی نجات کاراستہ خود حلاش کیا۔ ان میں بد حااور مہاور اجسے مصلح پیدا ہوئے جنہوں نے نئے نہ ب کی بنیاد رکھی۔ آخر کار ہندور شی اس نتیجہ پر پہنچ کہ تمام چزیں ایک حقیقی وجود میں جذب ہو کر ایک بن جایا کرتی ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو پالیتا ہوتا اس کو موت و حیات کی مسلسل کھیش سے نجات مل جاتی ہے۔

#### عقيده توحيد

ساری کائنات کاسربراہ ایک اور اعلیٰ خدا ہے جس پر کائنات کی بقااور نشوہ نما کا دار و مدار ہے چھوٹے ورجے کے خداؤں کی امداد ہے وہ حکومت کر رہا ہے جو در حقیقت اس کی صفات کے مظاہر ہیں یوں ہندومت بنیادی طور پر دین توحید ہے۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے نز دیک ان چھوٹے خداؤں کا مقام ایسانی ہے جیسے کیتھولک کلیسامیں فرشتوں اور سینوں کا ، یہ چھوٹے خدا جس کے خداؤں کا مقام ایسانی ہے جیسے کیتھولک کلیسامیں فرشتوں اور سینوں کا ، یہ چھوٹے خدا جس سے معللات میں آزاد بھی ہیں۔ ان میں باہمی رقابت اور مخالفت بھی ہوتی ہے اور آپس میں دست و کریاں بھی ہوتے ہیں۔

منٹر پوشم لکھتے ہیں کہ ہندووک کی توحید اور یمود یوں کی توحید میں واضح اختلاف ہے یمودی ایک خداو ندعالم کے بغیر تمام خداؤں کی بکسر نفی کرتے ہیں اور ہندو سب خداؤں کو آیک خدا میں سمیٹ دیتے ہیں، آبل سیواازم کی آیک متند کتاب سے انہوں نے بید رہائی درج کی ہے۔

What ever god you accept, he (Siva) is that god.

Other gods die and are born, and suffer & sin.

They cannot reward,

but he will see and reward your worship.

تم کمی دیو آگوا چاخدامان لو۔ وی شیوامعبود اعلیٰ ہے دوسرے دیو آمرتے ہیں اور پھر پیدا ہوتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں گناہ کرتے ہیں وہ تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے بلکہ شیوا (معبود اعلیٰ) ہی تمہارے اعمال کو دیکھے گااور تمہاری عبادت کا تمہیں انعام دے گا۔ (۱)

## ہندووٰں کانظریہ تخلیق کائنات

کائات نام ہے گر و شوں کے لامتانی تسلسل کا۔ ہندووں کے زدیک یہ تسلس و شنو دیو تا کی زندگی ہے وابست ہے بنیادی گر و ش کو '' کالیا '' کتے ہیں جس کامعنی ہے برہا کادن ۔ اس کی مقدار چار ہزار دو سو ملین زمین سالوں کے برابر ہے ان کی دیو مالائی اصطلاح میں یہ کماجاتا ہے کہ ہر کائناتی دن کے آغاز میں و شنو . شیشاناگ ، جس کے ہزار سرہیں ، کی گود میں سویار ہتا ہے یہ ناگ لامتانی زمانہ کی علامت ہے وہ کائناتی قدیم سمندر میں جھولا جھولتار ہتا ہے و شنو کی ناف ہے کول کا بچول اگتا ہے اور اس کی لیٹی ہوئی چیوں سے بر ہمادیو تاجنم لیتا ہے جو خالتی کائنات ہے ۔ یہ جمان کی تخلیق کر آ ہے بچر و شنو جاگتا ہے اور اس پر حکمرانی کر آ ہے کالیا کے اختتام سے پہلے و شنوایک مرتبہ بچر سوجاتا ہے اور ساری کائنات اس کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے اب ہم جس زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا آغاز تین ہزار ایک سو دو سال ق م میں ہوا جب مماجھارت کی جنگ ختم ہوئی اس زمانہ کی کل میعاد چارلا کہ بتیں ہزار سال ہے اس میعاد کے کمل معادت کی جنگ ختم ہوئی اس زمانہ کی کل میعاد چارلا کہ بتیں ہزار سال ہے اس میعاد کے کمل موسے پر ساری دنیا آگ اور طوفان سے تباہ ہو جائے گی بعض کہتے ہیں کہ و شنو ایک محسم صورت میں آگر اس تباہی کو پر سکون انقلاب سے تبدیل کر دے گا۔

نیندے بیدار ہو کر وشنوا پے آسان کے تخت پر بیضا ہاور اس کے پہلومی اس کی ملکہ دیوی کاشمی بیٹھی ہے لیکن جب کائنات خطرات سے دو چار ہونے لگتی ہے تو وشنو بھی کمل اور بھی تاکمل صورت میں ظاہر ہو کر کائنات کو بربادی سے بچاتا ہے۔ اس کے ناکمل مظاہر تو بے شہر ہیں جواب بھی مختلف رشیوں کی شکل میں موجو دہیں آج تک وہ نو کمل مظاہر میں جلوہ گر ہوا ہے اس کے پہلے چھ مظاہر میہ ہیں مجھل ۔ کچھوا۔ سور۔ شیر۔ (انسانی شکل میں) پارا

ارانائكلويديا آف لوتك فيق صفي ٢٢٦

سوراما ـ (١)

اس او آرمیں آگر اس نے جنگ بخو ٹولے کی قوت کو پاش پاش کر دیااور بر ہمنوں کی عظمت کو بحال کیالیکن اس کے اہم ترین او آر ساتویں اور آ ٹھویں ہیں جب وہ را مااور کرشنا کے روپ میں خلام ہواانہیں او آروں کی صورت میں اس کی پوجا کی جاتی ہے رام کی کمانی تو مشہور ہے البتہ کر شنامیں اس کے ظہور کے کئی روپ ہیں۔

ا۔ موٹے آزے شرارتی بچ کاروپ۔

ایک با نکا بحیلانوجوان جو بندرابن کے چرواہوں کے در میان رہتاتھا۔ اس نے ان ک بیویوں اور بیٹیوں کے دل موہ لئے تھے چاندنی رات میں جب وہ رقص کرتمی تو وہ بانسری بجاتالور رقص میں ان کے ساتھ شریک ہوتااس کی مخصوص محبوبہ "رادھا" کے ساتھ اس کے معاشقے زبان زد خاص وعام ہیں۔

سے تیسراوہ روپ ہے جبوہ ایک مبادر ، لڑا کے ، جنگ جو کے روپ میں مهابھار آگی جنگ میں شریک ہوااور اپنے دوست ارجو ناکو مجگوت گیتا کا درس دیا۔

ان تینوں روپوں میں بھارت کے طول وعرض میں اس کی پوجاکی جاتی ہے۔

وشنو کانانوان روپ، بر حاکی شکل می ظاہر ہوا۔ وشنو کاایسے روپ میں آنا ہونہ ویدوں کا قائل ہونہ خدا کا قائل۔ برا تعجب خیز ہے، جب بدھ مت کو بھارت میں زوال آیا تو بر بمنوں نے اس مت مت کو ہڑ ہوں کرنے کے لئے یہ نظریہ چیش کر دیا کہ بدھاکوئی غیر نمیں وہ بھی تو وشنو کااو آر تھا۔ اس لئے اس کی مورتی کواپے مندروں میں سجانا اور اس کی پوجا کر ناہمارا حق ہے وشنو کا آخری ظہور "کالکن" کے روپ میں ہوگا جو ابھی باتی ہے اس وقت وہ ایک طاقت ورجنگ جو بن کر آئے گا۔ نقرے محوزے پر سوار ہوگا اس کے ہاتھ میں کموار ہوگی جو شعلے برسا رہ ہوگا تھا میں کرانے ہوگا۔ نقرے محوزے پر سوار ہوگا اس کے ہاتھ میں کموار ہوگی جو شعلے برسا رہی ہوگا تھا میں انہو گا۔ (۲)

ری ہوی مام برایوں ہیں ہروسے ہیں وہ سے سرک سکت است کے گلے میں انسانی دوسرا اہم دیویا "سیوا" ہے جس کی بہت خوفناک شکل ہے اس کے گلے میں انسانی کھو پڑیوں کاہار لٹکار ہتا ہے اور جب وہ ڈراؤ ناتاج ناچنا ہے تو بدرو حیس اس کے گر د حلقہ بنائے میں کر رہی ہوتی ہیں اس زمانہ کے انتقام پر ساری کائنات کو وہ ہسم کر دے گااسے کیلاش کے بہاڑوں میں مراقبہ میں مصروف بھی د کھایا جاتا ہے۔ اس کے سرپر ہلال ہے جس سے گنگا کا

٠ ، انسائيكو پيڈيا آف ليونگ نعيقه صفحه ٢٢٦

١ . انسائيكوپيڙيا آف ليونگ فيمة صفحه ٢٢٥

در یانکلتا ہےا ہے انسانی اور حیوانی افزائش نسل کا دیو تاہمی کہتے ہیں پیروجواں۔ مرد وزن اس کے آلہ تناسل کی یوجامیں مصروف رہتے ہیں۔

در گااور پاراوتی سیوا دیو ټاکی بیوی کے دو نام ہیں بیہ لکشمی سے زیادہ اہم ہے جب وہ خوفناک شکل میں ظاہر ہوتی ہے تواس کو در گااور کالی کما جاتا ہے اور جبوہ دلکش روپ میں ظاہر ہوتی ہے تواسے پاراوتی کما جاتا ہے۔

مآ دیوی کی اہمیت کو بڑھانے کے لئے یہ نظریہ گھڑا گیا کہ اعلیٰ وار فع دیو آبالکل نکمااور بیکار

ہاس کی تخلیقی قوت مجسم بن کراس کی بیوی در گامیں نتقل ہوگئی ہے تخلیق کائنات کاعمل مردو

زن کے جنسی اختلاط کی طرح ہے اسی وجہ سے جنسی اختلاط کو ہندوا پی عباد توں کی رسموں میں
شار کرتے ہیں یہ بھی فرض کر لیا گیا ہے کہ بڑا دیو آ کیونکہ نکما ہے اس لئے اس کی عبادت کی
ضرورت نمیں تمام مقاصد کے لئے ما آ دیوی در گاکی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اس کی پوجا کر نا
چاہئے بدشکل ۔ بوڑھی ۔ ساحرہ کے روپ میں اسے نمایاں کیا جاتا ہے اس کی قربان گاہ پر ہجینٹ
جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے قدیم زمانہ میں زندہ انسانوں کو بھی اس کی قربان گاہ پر ہجینٹ

ان تین برے دیو آؤں کے علاوہ ہندوستان میں چھوٹے دیو آؤں کی ہو جاہمی کی جاتی ہے سیوا کے بینے گنیش، جس کاسرمانھی کی مانندہ اس کی بھی ہندو ہو جاکرتے ہیں سیوا کے دوسرے دو بینوں سکندا اور سوبرا مانیا (SUBRAH MANYA) کو بھی ہوجتے ہیں آخری دیو آ۔ دیو آؤں کی فوج کا کمانڈر انچیف ہے اور عفر یتوں سے جنگ کر آ ہے ان کے علاوہ مقامی معبودوں کا ایک لشکر جرارہ جن کی لوگ برے شوق سے ہوجا پاٹ کرتے ہیں ان کاخیال ہے معبودوں کا ایک لشکر جرارہ جن کی لوگ برے شوق سے ہوجا پاٹ کرتے ہیں ان کاخیال ہے کہ برے دیو آؤں کو اپنے برے کاموں سے فرصت نہیں ملتی عوام کی مشکلات یہ چھوٹے بت کی حل کرتے ہیں۔ (۱)

## ہندوؤں کی عملی زندگی

بندوؤں کے سلسلہ میں میہ بات بڑی جیرت انگیزاور تعجب خیز ہے کہ انسیں اس سے کوئی غرض نسیں کہ کوئی ہندوایک خداکی عبادت کر آ ہے یا متعدد خداؤں کی یاکسی کو بھی خدایقین نسیں کر آلان کے نز دیک اہم بات میہ ہے کہ وہ ہندو انہ طریقہ پر زندگی گزاریں اور ان رسم و

ا - انسانگلویدیا آف لیونگ فیمة صفی ۲۳۲

رواج کی پابندی کریں جو صدیوں سے ان کے ہاں جاری ہیں مثلاً شادی، مرک کی ر سوم ذات پات کے نظام کی پابندی وغیرہ وغیرہ ۔ اپنے بتوں کے ساتھ وہ انسانوں کی طرح سلوک روار کھتے ہیں بت اگر تھر میں ہوں تووہ معزز مهمان ہیں ان کی خاطر مدالات میں کوئی سر سس اٹھار کھی جاتی اور اگر وہ بت مندر میں ہے تووہ باد شاہ ہے اس دیو ماکواس طرح بیدار کیا جاتا ب جیےاس نے شب رفتہ اپنی رانی کے ساتھ گزاری ہو۔ پوری رسوم کے ساتھ اے تخت پر بنھایا جاتا ہے تخت کو پہلے د حوتے ہیں خٹک کرتے ہیں پھولوں کا نذرانہ پیش کر کے اس دو تھے ہوئے دیو آکو مناتے ہیں۔ عود ، لوبان جلایا جاتا ہے روشنی کی جاتی ہے کھاتا پیش کیا جاتا ہے یہ خیل کرتے ہیں کہ اس لذیذ کھانے کاروحانی حصہ اس بت نے کھالیا ہے باتی اس کے پجاری بطور تمرك اس سے لذت كام د دبن كاسلان كرتے بين اس پقراور د حات كى بے حس مورتى کو پنکھا جھلا جا آ ہے اور موسیق ہے اس کی تواضع کی جاتی ہے وہ بت اگر کسی بڑے مندر میں ہو تو رقص کرنے والی لؤکیوں کا ایک طائفہ اس کے سامنے رقص پیش کر تا رہتا ہے جس طرح ظاہری باد شاہ ابنی کسی کنیز کوا ہے کسی معمان کی عزت افزائی کے لئے پیش کر تا ہے اس طرح ر یو آبھی اپنی دیوداسیوں میں ہے کسی پجاری کوشب بسری کے لئے دے دیتا ہے جو مناسب فیس ادا کرے۔ اس نہ ہی رعدی بازی کا عام رواج تھا خصوصاً جنوبی ہند میں۔ لیکن اب بدر سم حتم ہوتی جاری ہے۔ (۱)

دیر نداہب کی طرح یہاں اجماعی عبادت کا کوئی تصور نمیں۔ ہر کوئی انفرادی طور پر پوجاکر آ ہے در گااور سیوا کے لئے جانوروں کی قرمانی کا اب بھی رواج ہے قرمانی چیش کرنے والا قربانی کا خون در گا کو چیش کر آ ہے گوشت کا پندیدہ کھڑا ہر جمن لے اڑ آ ہے۔ اور باتی قربانی دیے والا خود کھا آ ہے یا دوسرے پجاریوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتا ہے۔

ان کے نزدیک عورت کسی حال میں آزاد نمیں بچی ہے توباپ کے زیر فرمان۔ جوان ہے تو خاوند کی خدمت مزار۔ بوڑھی ہے تو اولاد کے تکڑوں کی مختاج۔ زیورات کے بغیروہ کسی جائیداد کی مالک نمیں بن سکتی اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے اس کے جامنے سے پہلے جامعے اس کے سونے کے بعد سوئے۔ (۲)

. تعدد از واج کی ہندومت میں اجازت ہے عام ہندو چار شادیاں کر تھتے ہیں اور راجاؤں کے

ا رانسائیگوپذیا آف لونگ فیم صفی ۲۳۹ می انسائیگوپذیا آف لونگ فیم صفی ۲۴۱

کئے پیویوں کی کوئی تعداد معین نمیں وہ جتنی عور توں کو چاہیں اپنی پیوی کے طور پر رکھ کئے ہیں ہندو معاشرہ میں تی، کی رسم کو پڑی اہمیت حاصل تھی اور اس کو عزت وقدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ جو بیوہ اپنے خاوند کی چنامیں اپنے آپ کو ڈال دیتی اور جل کر خاکستر ہو جاتی اس کی تعریفوں کے بل بائدھ دیئے جاتے اور جو عورت ایسانہ کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تواہے گوناگوں محرومیوں کا شکار بنتا پڑتا خوبصورت رنگین لباس وہ نہ پس سکتی، زیورات استعمال کرنے کی معروب کا شکار بنتا پڑتا خوبصورت رنگین لباس وہ نہ پس سکتی، زیورات استعمال کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ ووبارہ شادی کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس پر لازم تھا کہ وہ ابنا سر منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اے کلیۂ محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اے کلیۂ محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اے کلیۂ محروم کر دیا جاتا اور اس کی منڈائے رکھے۔ غرضیکہ ہر قتم کی زیب و زینت ہے اے کلیۂ محروم کر دیا جاتا اور اس کی دیتیں اور اس کا جینا دو بھر کر تیں بتیں اور اس کا جینا دو بھر کر دیتیں۔ (1)

ذات پات کی تقسیم کے باعث معاشرہ میں عجیب قتم کے نشیب و فراز رو نماہو گئے تھے صرف برہمن کے لئے وید پڑھنا جائز تھا۔ کھشتری۔ وید نہیں پڑھ سکتے تھے۔ صرف سننے کی ان کو اجازت تھی اور بے چارے شود رول کو تو یہ بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی المامی کتاب کو س بھی سکیس ہزاروں سال تک بھارت کا انسانی معاشرہ ظلم وستم اور بے انصافی کی چکی جس بستار ہااور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس معاشرہ کو حرمال نصیبی اور محرومی کی زندگی سے نجات دے۔

رام موہن رائے (۱۸۳۱ء ۱۷۷ء) بنگال کے ایک برہمن خاندان سے اٹھااور اس
فاعلان کیا کہ ہندومت دین توحید ہے اس میں بتوں کی پوجا کا کوئی تصور شیں اس طرح ذات
پات کی تقسیم کے خلاف بھی اس نے احتجاج کیا نیز ایک اجتماعی عبادت کا نظام اپ معتقدین کے
لئے قائم کیا پنڈت دیا نند ۱۸۸۳ء ۱۸۲۳ء نے ستیار تھ پر کاش کتاب لکھ کر ان تمام خرافات
کی بردی شدت سے محکذیب کی اور ہندو غد ہب میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی ساری ذمہ داری
بر ہمنوں پر عاکد کی۔ ان کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اصلاح احوال کی کوششیں کی گئیں لیکن
بر جمنوں پر عاکد کی۔ ان کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اصلاح احوال کی کوششیں کی گئیں لیکن
ابھی تک ہندو معاشرہ کی غالب اکثریت اپنی قدیم فرسودہ رسوم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے

ُ ابتداء میں علامہ البیرونی کا تعارف کرایا جاچکا ہے۔ اور انہوں نے بندوستان میں اپنے پندرہ سالہ قیام کے دوران جو معلومات حاصل کیس ان کو انہوں نے کتابی شکل میں مدوّن کیا اس کا نام انہوں نے "تحقیق ماللہند" رکھا۔ ابتداء میں ہم نے علامہ البیرونی کے حوالہ سے

ا - انسائيكويديا آف يونگ فيت صفي ٢٣٦

اہل ہند کے عقائد کے بارے میں آپ کی خدت میں کچھ حقائق پیش کئے اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے آ مے بڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

جرندب کا اور اس کے مانے والوں کا ایک خصوصی شعار ہوتا ہے جس سے انہیں دوسرے نداہب اور ملل سے ممتاز کیاجاتا ہے جس طرح مسلمانوں کاشعار کلمہ شادت ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ سندی میسائیوں کا عقیدہ سندہ عیسائیوں کا عقیدہ سندہ اور یہودیوں کا ہوم سبت کی تقدیس ای طرح تنایخ کا عقیدہ بندہ نہ بہ کا خصوصی شعار ہے جو اس کا قائل نہیں وہ بندود هرم کافرد نہیں۔ باس دیو، ارجن کو عقیدہ تنایخ کی حقیقت سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ موت کے بعدا کرچہ جسم فناہو جاتا ہے لیکن روح باتی رہتی ہے اور وہ اپنا اجھے اعمال کی جزااور برے اعمال کی سزا بیشننے کے لئے دو سرے اجسام کے لباس پین کر اس دنیا میں لوث آتی ہے اور یہ چکر غیر متمانی مدت تک جاری رہتا ہے۔ علامہ نہ کور تکھیج ہیں۔

كم وبيش ابل يونان كابھى يىي عقيدہ تھا۔

اس عقیدہ تناسخ کے باوجود وہ جنت اور دوزخ کے بھی قائل تھے ان کا یہ عقیدہ تھاکہ عالم تمن ہیں اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط عالم اعلیٰ کو سفرلوک ، یعنی جنت کہتے ہیں اور عالم اسفل کو " ناگ لوک " یعنی جنت کہتے ہیں اور عالم اسفل کو " ناگ لوک " یعنی سانپوں کے جمع ہونے کی جگہ ( دوزخ ) اس کو نزالوک اور پا آل بھی کہتے ہیں اور عالم اوسط جس میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں " بشن پرام " جو ہندوؤں کی ایک نہ ہمی کتاب عالم اوسط جس مرقوم ہے کہ جنم ایک نمیں بلکہ ان کی تعداد انھای ہزار ہے اور ہرجرم کے مرتکب کو سزا دینے کے لئے ان ہزاروں جہنموں میں سے ایک جنم مخصوص ہے۔

ان کے زردیک دنیاکی آلائٹوں سے نجات کاذر بعد علم ہاور جہالت کی وجہ ہے ہی نفس ان دنیاوی بندھنوں اور زنجروں میں جگڑار ہتا ہان کے ہاں علم کے حصول کے تمن طریقے ہیں یاتو کسی مولود کے پیدا ہوتے ہی بذر بعد الهام اس کے بینہ کوعلوم ومعارف سے معمور کر دیا جائے جس طرح "کیل حکیم "کہ جبوہ پیدا ہوا تواس وقت ہی دو مت کے داست ہو الا ہال تھا۔ دوسرا پیدائش کے بعد کچھ وقت گزرنے پراسے بذر بعد الهام علم ارزانی کیا جاتا ہے مسلم طرح " براہم "اور اس کی اولاد تمیسراعام مروج طریقہ کہ پیدا ہونے کے بعد بچے ، جب پائی مسلل کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے محتب میں داخلہ ملا ہے۔ آہستہ آہستہ منزلیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے محتب میں داخلہ ملا ہے۔ آہستہ آہستہ منزلیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے محتب میں داخلہ ملا ہے۔ آہستہ آہستہ منزلیس سے رشتہ توڑ لے اور رضائے النی کو اپنا مقصد وحید بنالے۔ "گیتا" میں ہے کہ دہ شر

كَيْفَ يَنَالُ الْمُنكَرَّصَ مَنْ بَذَ دَقَلْبَهُ وَلَوْ يُغُمِدُهُ وَلَهُ يِنْهِ تَعَالَىٰ وَ لَحُ يُغُلِصُ عَمَلَهُ لِوَجْمِهِ وَمَنْ صَمَّ فَ فِكُرَتَهُ عَنِ الْاَشْيَاءِ إِلَى الْوَاحِدِ ثَبَتَ نُورُقَلِمِهِ كَتُبَاتِ نُوْ التِمَاجِ الصَّافِى الدُّهُنِ فِي كِنْ لَا يُزَعْزِعُهُ فِنْهِ دِيْعِ

"وہ مخص کس طرح نجات حاصل کر سکتاہے جس کاول منتشرہ اور جس نے اللہ تعالی کے لئے اسے منفر د نسیں کیااور اپنے عمل کو لوجہ اللہ تعالی خالص نہیں کیا، جو مخص اپنے فکر کو تمام اشیاء سے ہٹا کر خداو نہواحد پر مرکوز کر دیتا ہے اس کانور دائی بن جاتا ہے جس طرح اس چراغ کانور جس میں صاف سخراتیل ڈالا گیاہوا ہے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیاہو۔ جس میں صاف سخراتیل ڈالا گیاہوا ہے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیاہو۔ جمال ہوااس کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا سکتی ہو۔ (۱)

ہندی معاشرہ کو جن مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیاتھااس کاتفصیلی ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں۔

پہلے زمانہ میں باد شاہ اپنی رعایا کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیتے تھے اور ہر طبقہ کے ذمہ ایک کام کی پنجیل کافریضہ ہو آتھا۔ اس طبقاتی تقسیم میں رو و بدل کا کسی کو اختیار نہ تھا۔ بزی سے بزی مکنی یاقومی خدمت یا بھاری بھر کم رشوت سے بھی یہ تبدیلی ممکن نہیں بٹائی جا سکتی تھی۔ شہنشاہ ایر ان ار دشیر نے اپنی رعایا کو مندر جہ ذیل طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔

- ا ۔ شلتی خاندان کے افراد کا طبقہ سب سے اعلیٰ تھا۔
- ۳۔ آتش کدول کے خدام عبادت گزار اور نہ ہی پروہتوں کو دوسرے طبقہ میں رکھا گیا تھا
  - سے اطباء منجمین اصحاب علوم و فنون کو تیسرے طبقہ سے شار کیا جا آتھا۔
    - ٣ كاشتكارون اور الل حرفه كوچو تفاطيقه كهاجا آتفا

اس طریقہ پراہل ہندنے بھی اپنے معاشرہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھااور ہر طبقہ کے لئے ان کے فرائض ذمہ داریاں اور ان کے حقوق متعین کر دیئے گئے تھے کی کی مجال نہیں تھی کہ ان میں ردو بدل کر سکے۔ ان چاروں طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ بر ہمنوں کا تھا۔ کیونکہ ان کے زعم باطل کے مطابق ان کی تحکیق براہم کے سرسے ہوئی تھی دو سراطبقہ محشتریوں کیونکہ ان کے زعم باطل کے مطابق ان کی تحکیق براہم کے سرسے ہوئی تھی دو سراطبقہ محشتریوں

المحقيق باللهندخلاصه صفحه ٥٦- ٥٥

کاتھاجنہیں براہم کے کندھوں اور ہاتھوں سے پیداکیا گیاتھا۔ تیمراطبقہ ویش کاتھاجو براہم کے پاؤل سے تخلیق کئے تھے جن کا کام تجارت اور کھیتی باڑی تھا۔ اور سب سے گھٹیا طبقہ شود روں کاتھابیہ مشہور ہے کہ ان کاباپ شود رقعا اور ان کی ماں برہمن۔ دونوں نے بہمی زنا کیااس سے بیہ طبقہ پیدا ہوااس لئے بیہ حد در جہ گھٹیا لوگ ہیں اور ان کواجازت نہیں کہ وہ شہوں میں عام بستیوں میں آباد ہوں ان کے لئے بیہ بھی پابندی تھی کہ نہ وہ خود اپنی نہ ہی کتب ویدوں کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ان کوالی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھا جانا ہوتا۔ مباداکہ وید کے کلمات شود رول کے کانوں کے پردوں سے مکرائیں آگر یہ تابت ہو جاتا کہ واپش یاشودر نے وید سنا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے پاس پیش کرتے جو سزا کے طور پر ان کی زبانیں کان دیتا۔

ان طبقات کاذ کر کرتے ہوئے علامدالبیرونی لکھتے ہیں۔

اسلام نے تمام انسانوں کو خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں مساوی درجہ دیا ہے صرف تقویٰ اور پارسائی کی بنا پر کسی کادرجہ دوسرے سے بلنداور برتر ہوسکتاہے علامہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظریئے مساوات ہندوؤں کے لئے ایک ایسا تجاب ہے جس کے باعث وہ اسلام کو تبول نسیں کرتے اور اس کی تعلیمات سے دور بھا گنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۱)

### ان کے ہاں قانون کا ماغذ

اہل یونان کی طرح اہل ہند بھی اس بات کے قائل نہ تھے کہ انسیں قوانین اور نظم حیات بذریعہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیئے جاتے ہیں جن کی پابندی ان پر لازی ہوتی ہے بلکہ یونانیوں کی طرح اہل ہند کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قانون بنانے کا کام علماء اور حکماء ہے وابستہ اس لئے وہ قانون سازی کے معالمہ میں صرف اپنے علماء کی طرف ہی رجوع کیا کرتے سخد

اہل ہند کے نز دیک اس بات میں کوئی قباحت نہ تھی کہ پہلے احکام کو مفسوخ کر کے ان کی بجائے نئے احکام کانفاذ عمل میں لایا جائے وہ کہتے کہ بہت تی چیزیں ہاس دیو کی آمہ سے قبل

ا . تختيق باللبند سفحه ٢ ٤

مباح تھیں بعد میں انہیں حرام کر دیا گیاان میں ہے ایک گائے کا گوشت ہے جو پہلے حلال تھا سب لوگ اے کھاتے تھے پھر لوگوں کی طبیعتوں میں تبدیلی آگئی گائے کا گوشت بہت گر اں ہو گیاتواس کو حرام کر دیا گیا۔

نکاح اور نسب کے مسائل میں بھی اس قتم کی تبدیلیاں لائی گئیں اس وقت تین صور تیں تھیں ایک تو یہ کہ میاں بیوی کی مقاربت ہے اولاد پیدا ہو۔ جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ دوسری بیہ کہ باپ جب اپنی لڑکی کو بیاہ دیتا تواس وقت شرط لگا تا کہ اس کے بطن ہے جو بچہ

پیدا ہو گاوہ اس کے داماد کا بیٹانسیں کہلائے گابلکہ اس کا بیٹا کہلائے گا۔

تیرایہ کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بد کاری کرے اس سے جواولاد پیدا ہواس کا بیب وہ اجنبی شخص نمیں ہو گابلکہ اس عورت کا خاوند ہو گا۔ کیونکہ زمین خاوند کی ہے اور اس اجنبی نے زمین کے ملک کی اجازت سے اس میں بچے ڈالا ہے اس وجہ سے پانڈو کو شختن کا بیٹا کہا جاتا ہے شختن باد شاہ تھااس کے لئے کسی رشی نے بد دعائی جس کے باعث بیوی سے صحبت پروہ قادر ند رہا۔ اس نے بیاس بن پراشسر کو کہا کہ وہ اس کی بیویوں کے ساتھ مقاربت کرے اور ان کے شکم سے اس کے لئے بیٹا پیدا کر سشختن کی پہلی بیوی جب بیاس کے پاس گئی تواس پر کیکی طلای ہوگئی اسے جو حمل ہوا اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیار اور زر در و تھا پھر اس نے اپنی و ھانپ کیکی طلای ہوگئی اسے جو حمل ہوا اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیار اور زر در و تھا پھر اس نے اپنی طرف دوسری رانی بیاس کے پاس بھیجی اس نے شرم و حیا کے باعث اپنا مند اپنی اور شن سے ڈھانپ لیا۔ اس طرح جو بچہ پیدا ہواوہ مادر زادا ندھا تھا۔ آخر اس سے خیا کرے چنا نچہ وہ ہنتی مسکر اتی اس کے پاس گئی اور اس سے پانڈو پیدا ہوا جو پر لے در ہے کا عمار اور عیاش تھا۔ پانڈو کے چار اس کے پاس گئی اور اس سے پانڈو پیدا ہوا جو پر لے در ہے کا عمار اور عیاش تھا۔ پانڈو کے چار بیؤں کی ایک مشتر کہ بیوی تھی جو ایک ایک ماہ ہرایک کے پاس ٹھرتی تھی۔ (۱)

ان کی ذہبی کتابوں میں مرقوم ہے کہ پر شمر جو ہڑا زاہداور پار ساتھاوہ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوااس کشتی میں طاح کی بیٹی تھی جس نے اس کا دل لوٹ لیااس نے اس کو بہلانا پھسلانا شروع کیا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ مجامعت کرنے دے یہاں تک کہ وہ اس کام کے لئے رضا مند ہو گئی جب کشتی کنارے پر آگی تو وہاں کوئی اوٹ نہیں تھی جس کے پر دے میں وہ یہ فتیح حرکت کر عیس اسی وقت ایک بیل اگی اور آئی بڑھی کہ اس کے پر دے میں انہوں نے مجامعت کی اور اس زنا ہے جو بچہ پیدا ہوااس کانام بیاس ہے جو ان کے نامور فضلاء میں شار ہوتا ہے۔

ال تحقيق اللهند. البيروني صفحه ٨٢

جس کا تذکرہ ابھی آپ نے پڑھاہے۔ (۱)

سنتمبر کے بہاڑی علاقہ میں اب بھی ہندوؤں میں اس فتم کی رسوا کن شادیاں ہوتی رہتی ہیں متعدد بھائی ایک بیوی کو اپنی زوجہ بنائے رکھتے ہیں اسلام سے قبل عرب میں بھی اس فتم کی ذلت آمیز شادیوں کارواج تھا۔ ان میں سے ایک زواج بدال ہو تا تھا کہ ایک فخص اپنی بیوی کو کسی مشخص کے لئے مباح کر دیتا اور وہ مخص اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اجازت دے دیتا کہ وہ اس مخفص کے ساتھ ہم بستری کرے۔ (۲)

علامہ البیرونی نےان کی بعض عجیب و غریب عادات کابھی ذکر کیا ہےان کے مطالعہ ہے آ پ کومعلوم ہو جائے گاکہ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے ہے قبل ان کے رہن سن کے طور طریقے کیے تھےاوران کاتمرن کتنا گھٹیاتھا۔ وہ اپنے جسم کے بال نہیں مونذا کرتے تھےان کے ہاں موسم گر مامیں سخت گر می ہوتی تھی اس لئے وہ ننگے رہتے تھے اور پر کو سورج کی تمازت ے بچانے کے لئے اپنے بڑھے ہوئے غیر تراشیدہ بالوں سے ڈھانیا کرتے تھے وہ اپنی ڈاڑھی کو مینڈھیوں میں گوندھ دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے زیرِ ناف بالوں کو بھی صاف نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے ناخنوں کو کامنے نہیں تھے اور اپنے بڑھے ہوئے ناخنوں پر اترا یا کرتے تھے اور اس کو ا بنی امارت و ٹروت کی علامت قرار دیتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرتے ان کے سارے کام ان کے نوکر اور نوکرانیاں کیا کرتی ہیں نیزان بڑھے ہوئے ناخنوں ہے وہ اپنے سروں کو تھجلایا کرتے تھے اور ان کے بالوں میں جوؤں کا جو لگنگر رواں دواں رہتا تھا ان کو پکڑنے کے لئے استعال کرتے تھےوہ ایسے چو ترے پر بینے کر کھانا کھاتے جو گائے کے گوبرے لیبیا گیاہو تاتھامل کر کھانا کھانے کاان کے ہاں رواج نہ تھا ہر فخص علیحدہ کھانا کھا آاور جو بی جاآاس کواستعال کر ناممنوع تھااس کو باہر پھینک دیا جا آتھا۔ عام طور پر منی کے ہے ہوئے برتن ہی ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے کھانے کے بعد پر تنوں کو بھی وہ باہر پھیتکوا دیا کرتے تھے پان کااستعال عام تھا۔ جس ہےان کے دانت سرخ رہے تھےوہ نمار منہ شراب پیاکر تے اور اس کے بعد کھانا تناول کرتے وہ گائے کا پیشاب بھی چسکیاں لے کر پیمے لیکن اس کا کو شت نہ کھاتے وہ سرنگی کی تاروں پر معنراب لگا کر مختلف راگ پیدا کرتے وہ د ھوتیاں باند حاکر تے اور بعض لوگ صرف دوانگل چوڑی لنگونی ہے ستر عورت کا تکلف کرتے بعض لوگ ایسی شلوار پہنتے

ا به لتحقیق ماللهند البیرونی مسفه ۸۶ ۲ به محقیق ماللهند البیرونی مس۸۶

جس میں کثیر مقدار روئی ٹھونسی ہوتی جس سے کئی لحاف بنائے جا سکتے آزار بند بیجھیے کی طرف باند ھتے ان کے بنن بھی پشت کی جانب ہوتے ان کی واسکٹیں بھی عجیب قتم کی ہوتیں بہت تنگ جرابیں پینتے جن کو پینناایک مسئلہ بن جا آغنسل میں پہلے پاؤں د ھوتے پھر منہ د ھوتے۔ وہ پہلے عسل کرتے پھر صحبت کرتے کھیتی ہاڑی کا کام ان کی عور تیں کرتیں مرد آرام ہے گھر بیٹھے رہتے ان کے مرد عور توں کی طرح رہلین لباس پینتے نیز کانوں میں بالیاں۔ ہاتھوں میں کڑے۔ انگلیوں میں سونے کی انگو ٹھیاں پہنتے اور بغیرزین کے گھوڑوں پر سواری کرتے اپی کمر کے ساتھ ایک خنجر آویزاں رکھتے اور گلے میں زنار پہنتے ولادت کے وقت عور توں کی بجاے مرد وا یا کا کام کرتے۔ وہ چھوٹے بینے کوبڑے بینے پر فضیلت دیتے وہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب نہ کرتے ۔ لیکن گھروں سے نگلتے وقت اذن لیتے مجالس میں چوکڑی مار کر <u> بیٹھتے اور بزر گوں کے سامنے ناک صاف کرنے میں کوئی کر اہت محسوس نہ کرتے بھری محفل</u> میں جو ئیں مارنے سے احتراز نہ کرتے زور سے ریج خارج کرنے کو باعث بر کت سمجھتے ۔ لیکن چھینک مارنے کوبراشگون قرار دیتے پار چہ باف کو گندااور حجام کونظیف خیال کرتے جو شخص ان کے کہنے پران کو پانی میں غرق کر ویتا یا آگ میں جلا دیتااس کواجرت اداکر تے یہ ان کے اطوار اور طرز یو د وباش کی ناکمل فہرست ہےاس کی کمل فہرست میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے ذکر ہے حیامانع ہے اور نہ اس کتاب کی شان کے شایان ہے کہ ایسی حیاسوز باتوں کاذ کر کیاجائے۔ جاد و کار واج ان کے ہاں عام تھااور اس پر انہیں شدت سے اعتقاد تھا۔ یہ سب حالات علامہ البيروني كى كتاب تحقيق ماللهندے ماخوذ ميں۔ (١)

امور مملکت میں ان کے بادشاہ اور ان کے رشی جس فتم کی عیارانہ حرکتیں کرتے اور ندموم کر دار کامظاہرہ کرتے اس کو واضح کرنے کے لئے ایک مثال پر اکتفاکروں گا حقیقت حال واضح ہوجائے گی۔

یہ واقعہ علامہ البیرونی نے ان کی معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں تارائن، ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے جو بزی اعلیٰ وار فع ہے اور اس کا مقصد حیات، عالم انسانیت سے مصائب و آلام کو دور کرنا ہے اس کے در میان اور علت اولیٰ کے در میان کوئی فرق نہیں ہیں مختلف جسموں، رنگوں اور روپوں میں اس دنیا میں ظاہر ہو آ ہے جب جمامنتر ختم ہوا تو دواس دنیا میں ظہور پذیر ہوا اور بل بن ہیرد چن کی سلطنت کو تباہ وہر باد کر دیا۔

المتحقيق باللهندخلاصه صفحه سهمه آيامهما

بل نے زہرہ کو اپناوز ریر بنایا تھا۔ اور ساری دنیا کاوہ باد شاہ تھا۔ اس نے اپنی ماں سے جب اپنے باب کے زمانہ کی ہاتیں سنیں کیونکہ اس وقت لوگ پہلے "کر تیاجوک" کے قریب تصاور آرام وراحت کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر تھم کی مشکلات ان سے دور تھیں مال سے اپنے باپ کے ز ماند کی باتیں سن کر اس میں رشک کا جذب پیدا ہوااور اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی رعایا کو آرام پنجانے کے لئے اس نے کمرہمت باندھی لوگوں کو عطیات دینے ،ان میں مال و دولت باننے . قربانیاں پیش کر نے اور دوسرے نیک کاموں میں وہ شب وروز مصروف رہے لگا۔ قریب تھا کہ وہ سوقربانیوں کانصاب بورا کر کے جنت اور سارے جمان کی باد شاہی کامستحق قرار پائے جب وہ نتانوے قربانیاں وے چکا تو عالم بالا کے مکینوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا انہیں یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ بل کی ان کو ششوں اور قربانیوں کے باعث لوگ ان کی طرف سے مستغنی ہو جاًمیں گے اور ان کی پوجا پاٹ ہے منہ موڑلیں ھے تووہ سارے نارائن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے درخواست کی کہ وہ انہیں اس خو فٹاک انجام سے بچائے نارائن نے ان کی ورخواست قبول کر لی اور " بامن " نامی ایک انسان کے روپ میں زمین پر اترا۔ اس کے رونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں اپنے دوسرے بدن کی نسبت سے چھوٹے تھے جس کی وجہ ہے وہ بڑا بہ صورت نظر آنے لگاتھا۔ وہ بل باد شاہ کے پاس آیااس وقت وہ قربانی ادا کرنے میں مصروف تھا۔ برہمن آگ کے ار دگر و حلقہ باندھے کھڑے تھے زہرہ ،اس کی وزیر اس کے سامنے تھی خزانوں کے منہ کھول دیئے گئے تھے جواہرات کے ڈھیر لگادیئے گئے تھے آکہ تحالف اور صد قات کی شکل میں لوگوں میں تقسیم کئے جائیں۔

یہ نووار د "بامن" برہمنوں کے ساتھ وید پڑھنے میں معروف ہو گیااس نے سام وید

کے شلوک پڑھنے شروع کئے اس کے لحن میں بلا کا سوز تھا اس نے بادشاہ کو مست کر دیابادشاہ
اس کی وید خواتی سے اتناخوش ہوا کہ اس نے دل میں طے کر لیا کہ سے شخص جو کے گاجو پھو مانٹے
گاوہ اس کو ضرور دے گاز ہرہ نے سرگوشی کرتے ہوئے اے کما کہ سے نارائن ہے تیرا المک چھنے
گاوہ اس کو ضرور دے گاز ہرہ نے سرگوشی کرتے ہوئے اے کما کہ سے نارائن ہے تیرا المک چھنے
کے لئے یہاں آیا ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ لیکن بادشاہ فرط صرت میں اتنا کمن تھا کہ اس نے کما
اپنے وزیر کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور بامن سے پوچھا کہ ما کوجو ما تکنا چاہج ہو۔ اس نے کما
میں تیری سلطنت میں سے چار قدم زمین چاہتا ہوں ماکہ وہاں زندگی بسرکر سکوں اس نے کما جمال
سے چاہو جس طرح چاہو پند کر لوبامن نے پانی طلب کیا تاکہ اپنے اتھوں پر ڈال کر اس وعدہ
کی پختی کا اعلان کرے زہر ، کوزے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتی تھی

کہ دواس کو ہرقیمت پر نارائن کے فریب ہے بچانا چاہتی تھی اس نے لوٹے میں داخل ہو کر ٹوٹی کو بند کر دیا تاکہ اس سے پانی نہ نظلے جب پانی نہ نکا تو باد شاہ نے غصے ہے تھیٹر مارااور زہرای ایک آنکھ ضائع کر دی اور اسے پرے دکھیل دیا۔ پھر پانی بننے نگااس وقت بامن نے ایک قدم مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ایک قدم اوپر کی طرف رکھا جنت تک پہنچ گیا چو تھا قدم رکھنے کے لئے دنیا میں جگہ ہی نہ رہی بامن نے بادشاہ کو دعدہ ایفانہ کرنے کی پاداش میں اپنا غلام بنالیا اور اپنا پاؤں اس کے کندھوں کے در میان رکھا جو اس بات کی علامت تھی کہ اب بل بادشاہ نہیں رہا۔ بلکہ بامن کا غلام بن گیا ہے اس کو لے کروہ زمین میں دھنس گیا یہ اس تک کہ بادشاہ تھی کہ اب بل بادشاہ نہیں دہنے۔ اس سے سارے جمانوں کی حکومت چھین کی اور حکومت پاندر کے حوالے کر وہ زمین میں دھنس گیا یہ اس کے در میان کی حکومت تھیں کی اور حکومت پاندر کے حوالے کر وہ دی ہے۔

جس قوم کی اعلیٰ روحانی قوتوں کا یہ کر دار ہواس کے عام لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ان کی ایک ند ہی کتاب "بشن د هرم" میں ایک عجیب واقعہ مذکور ہے۔ چاند کو "شش لکش" کماجا آ ہے کیونکہ اس کے کرے کاجرم پانی سے ہاس لئے اس میں زمین کی تصویر جھلکتی ہے زمین میں بہاڑ ہیں درخت ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں ان سے خر کوش کی شکل بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاند کی منزلوں میں پر جابت کی بیٹیاں ہیں اور جاند نے ان کے ساتھ بیاہ کیا ہوا ہے پھران میں ہے روہنی کے ساتھ اس کو حد درجہ عشق ہو گیااور وہ اس کو دوسری تمام بسنوں پرجواس کی بیویاں تھیں ترجیح دینے لگاس کی بسنوں نے مارے غیرت کے اپنے باب سے چاند کی شکایت کی۔ پر جابت نے بردی کوشش کی کہ ان کے در میان صلح ہو جائے اس نے انہیں وعظ ونصیحت بھی کی لیکن سب بے سود۔ اس وقت پر جابت نے چاند پر لعنت بجیجی جس ہے اس کے چرے پر برص کے داغ ظاہر ہوئے اس سے چاند کو بڑی ندامت ہوئی۔ ایخ گناہ سے توبہ کرنے کے لئے برجابت کی خدمت میں حاضر ہوااس نے کہا میری ایک بی بات ہوتی ہے میں اس سے رجوع شیں کرتا۔ لیکن میں تیری رسوائی کو نصف ممیند ڈھانپ دیاکروں گا۔ چاندنے کمامیرے سابقہ گناہ کااٹر کس طرح محوہو گااس نے کماکہ اس ی صورت بدہے کہ تم اپنے سامنے "ممادیو" کے لنگ (عضو تاسل) کی صورت نصب کرو اور اس کی پوجایات کیا کرو۔ پس چاند نے ایساہی کیااور بیہ سومنات میں ایک پھر کی صورت میں موجود تھاسوم کے معنی چانداور نات کے معنی صاحب ہے۔

Martal.com

سلطان محمود غرفوی رحمتہ اللہ علیہ نے ۱۳ ای میں سومنات کو فتح کیاس کے اوپر والے حصہ کو تو ڈ دیاس کو اس کی طلائی زنجروں اور مرصع آج کے ساتھ غرفی لے آیاس کا کچھ حصہ ایک میدان میں پھینک دیا گیاجہ ال چکر سوام، کابت جو تھانیسرے محمود لایا تھا۔ پڑا ہوا ہے اور اس کا پچھ حصہ غرفی کی جامع مسجد کے دروازے کے باہرر کھا ہوا ہے لوگ اپنے پاؤں ہے گئی ہوئی منی اور کچھ حصہ غرفی کی جامع مسجد کے دروازے کے باہرر کھا ہوا ہے لوگ اپنے پاؤں ہے گئی ہوئی منی اور کچھ حصہ غرفی کی جام کہ میں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام دیرینہ نوکری اس پر نچھاور کی جاتی ۔ اس بت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام دیرینہ نوکری اس پر نجھاور کی جاتی ۔ اس بت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام دیرینہ نوکری اس پر نجھاور کی جاتی ۔ اس بت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام دیرینہ بندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلاد سندھ میں سے مجسمہ مندروں میں پوجا ہندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلاد سندھ میں سے مجسمہ مندروں میں پوجا کے لئے بکٹرت رکھا جاتا تھا۔ (۱)

## عدل وانصاف كانظام

ہندی معاشرہ میں نظام عدل و انصاف کے خدوخال انتصار کے ساتھ چیش کئے جاتے ،

قاضی ہر مدی کو تھم دیتا ہے کہ وہ اپنا وعویٰ تحریری طور پر پیش کرے اور ایسے گواہ بھی پیش کرے جن ہے اس کا وعویٰ ثابت ہو آ ہو عام طور پر گواہوں کی تعداد کم از کم چار مقرر تھی لیکن اگر گواہ ایساہو آ جس کی تقاضت قاضی کے نز دیک مسلم ہوتی تو پھراس ایک گواہ کی گواہ کی گواہ کی مسلم ہوتی تو پھراس ایک گواہ کی گواہ کی گواہ کی کو شش کرے اور ظاہری علامات و قرائن ہے بھی استدلال کرے اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکتا تو پھر مدعاعلیہ پرلاز م تھا کہ وہ قرائن ہے بھی استدلال کرے اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکتا تو پھر مدعاعلیہ پرلاز م تھا کہ وہ قسم اضائے معاملیہ کے لئے یہ جس قسم کا بھی جائز تھا کہ وہ مدعی کو قسم کھانے کے لئے کے قسم کی مختلف صور تھی تھی جس قسم کا دوی ہوتا اور مدعا اور مدعا کا مری ہوتا اور مدعا ملید اس پر رضامند ہوتا کہ مدعی ہوتی اگر معمولی سی چیز کا دعویٰ ہوتا اور مدعا ملید اس پر رضامند ہوتا کہ مدعی ہوتی اگر معمولی سی چیز کا دعویٰ ہوتا اور مدعا سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے گئے کر جمن مارہ کوئی سیس نومیں کے کہ اگر میں جوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ کے سامنے گئے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا ثواب جو اس دعویٰ تو اس کے کہ آگر میں جھوٹا ہوں تو میا جائے اگر دعویٰ سیسین نومیت کا ہوتا تو اس کے کہ آگر میں جھوٹا ہوں تو میا جائے اگر دعویٰ سیسین نومیت کا ہوتا تو اس کے کہ آگر میں جھوٹا ہوں کوئی سیسین نومیت کا ہوتا تو اس کے کہ آگر میں جھوٹا ہوں کے دیا جائے آگر دعویٰ سیسین کی تو ہوئی کے کہ اگر میں کوئی کوئی کے کہ آگر میں دیا جائے آگر دیا جائے آگر دعویٰ سیسین کی تو اس دعویٰ کے کہ آگر میں دیا جائے آگر میں دیا جائے آگر میں دیا جائے آگر دیا جائے آگر دور کی سیسین کی کی تو کیا ہوئی کے کہ آگر میں دیا جائے گئی کیا گئی کیا کوئی کے کہ آگر میں کی کی کوئی کے کہ آگر میں دیا جائے گئی کی کی کی کی کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی

ا \_ تحقیق اللهند سغی ۳۳۰

کے قتم اٹھانے کی میہ صورت تھی کہ قتم اٹھانے والے کے سامنے زہر کاپیالہ پہنے کے لئے پیش کیاجا آاورا سے کماجا آگروہ سچاہو گاتوہ وزہراس پراٹر نہیں کرے گااس سے بھی عگین قتم میں کہ قتم اٹھانے والے کو ایک تیزر فآر اور گمری نہر کے کنارے پرلا یا جا آیا ایسے کو ئیں کے کنارے پرلا یا جا آیا ایسے کو تیں کے کنارے پراٹے گھڑ اکیاجا آبو بہت گراہو آباوراس میں پانی کی کثیر مقدار ہوتی اس پانی کو مخاطب کرتے ہوئے ملزم کہ تااے پانی ! تو پاکیزہ ملا تکہ میں سے ہے ظاہر وباطن سے آگاہ ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانچ جھوٹ بول رہا ہوں تو میری حفاظت کر ۔ پھر پانچ آر دی اس کو اٹھا کہ اس کو موت کا جام پلادیتا۔

سب سے زیادہ تقلین نوعیت کی قتم کاطریقہ سے تھا کہ قاضی فریقین کواس شرمیں جو سب سے زیادہ قابل احرام بت خانہ ہو آ وہاں بھیج دیتا معاعلیہ ایک دن پہلے روزہ رکھتا دوسرے دن نیالباس پمن کر مدعی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جاتا۔ بت خانہ کے خدام اس بت پر پانی ڈالتے اور اس کو پلاتے اگر وہ جھوٹا ہو تا تو فور اس کو خون کی قے آنے لگتی۔

ایک طریقہ سے بھی رائج تھالوہ کو آگ میں اس حد تک تپایاجا آکہ وہ تبھلنے کے قریب ہو جا آپھر منکری ہمتیلی پرایک پیتار کھاجا آباس کے اوپر سے گرم مکڑار کھاجا آ۔ اور اے کہاجا آکہ وو سات قدم اٹھائے پھراس مکڑے کو پھینگ دے آگر وہ جھوٹا ہو گااس کا ہاتھ جل جائے گا۔ ورنہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی طریقے تھے جن سے قتم اٹھانے والے کی سچائی یا کذب بیانی کاوہ پیتا لگاتے۔ (1)

ان کے نظام عدل کے بارے میں ایک چیز مزید غور طلب ہے جس نے ان کے نظام عدل کو فظام عدل کو نظام عدل کو نظام جور وستم میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بید کہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھاجا آکہ ملزم کون ہے اگر ملزم اعلیٰ ذات کا فرد ہو آتواس کے لئے اور سزا مقرر کی جاتی اگر اونیٰ طبقہ کا فرد ہو آتوا ہے اور سزا دی جاتی۔ جو اعلیٰ طبقہ کی سزا سے شدید تر ہوتی اگر قاتل پر ہمن ہو آباور مقتول کسی اور طبقہ سے تو پر ہمن سے قصاص نہ لیا جا آبلکہ اس پر صرف کفارہ لازم ہو آبایعن وہ روزہ رکھے صدقہ خیرات وے اور پو جا پاٹ کرے اور اگر قاتل مقتول دونوں پر ہمن ہوتے تو قاتل پر ہمن سے خیرات وے اور پو جا پاٹ کرے اور اگر قاتل مقتول دونوں پر ہمن ہوتے تو قاتل پر ہمن سے کفارہ بھی نہ لیا جا آبا بلکہ اس کا معاملہ خدا کے سپر دکر دیا جا آباتی کے سواد و سرے جرائم جن کی سزا گفارہ بھی نہ لیا جا آبا بلکہ اس کا معاملہ خدا کے سپر دکر دیا جا آباتی کے سواد و سرے جرائم جن کی سزا نہ دیتے تھی تھی گائے کو ذریح کرنا۔ شراب بینا۔ زناکر نا۔ بر ہمن اور کھشتری کو کوئی سزانہ دیتے قتل تھی، بید تھے گائے کو ذریح کرنا۔ شراب بینا۔ زناکر نا۔ بر ہمن اور کھشتری کو کوئی سزانہ دیتے قتل تھی، بید تھے گائے کو ذریح کرنا۔ شراب بینا۔ زناکر نا۔ بر ہمن اور کھشتری کو کوئی سزانہ دیتے قتل تھی، بید تھے گائے کو ذریح کرنا۔ شراب بینا۔ زناکر نا۔ بر ہمن اور کھشتری کو کوئی سزانہ دیتے قتل تھی، بید تھے گائے کو ذریح کرنا۔ شراب بینا۔ زناکر نا۔ بر ہمن اور کھشتری کو کوئی سزانہ دیتے قتل تھی دیتھ گائے کو ذریح کرنا۔

١ - حقيق باللهند البيروني صفحه ٧٥٥ - ٣٧٣

صرف اس کو مالی جرماند کرتے یااس کو ملک بدر کر دیے۔ (۱)

ہم نے آغاز مختکو میں البیرونی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آریوں کا مسلی فرہب عقیدہ توحید تھا۔ اس دعویٰ کو جابت کرنے کے لئے البیرونی نے ویدوں۔ پانتجل ۔ بھوت گتا سے حوالے پیش کیئے ہیں لیکن جب ممابھارت کی جنگ ہوئی تو بوے براے عالم، راجہ رشی ممارشی، ممابھارت کی جنگ میں مارے گئے توویدوں کی تعلیم اور آریہ عقائد کی اشاعت بندہو گئی مولانا عبدالجید سالک نے اپنی تصنیف "مسلم ثقافت" میں ستیار تھ پر کاش کے حوالہ سے مولانا عبدالجید سالک نے اپنی تصنیف "مسلم ثقافت" میں ستیار تھ پر کاش کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

" نہ ب فاص لوگوں کے قبضہ میں آگیا جو من گھڑت عقیدوں کی تبلیغ کرنے لگے۔ بر ہمنوں نے اپنی روزی کا بندوبست کرنے کے لئے کھشتری اور دوسری قوموں کو بیا پدیش دیا کہ ہم بی تسارے معبود ہیں ہماری خدمت کے بغیرتم کو کمتی حاصل نہیں ہوگا۔ " (1)

ان کے عقائد کے بگاڑنے بجیب وغریب عملی صورت افتیار کرلی جس کے ذکر ہے ہی جبین حیام ق کر نے ہی جبین حیام ق آگاہ کر نے کے گئے ان حیام ق آگاہ کرنے کے گئے ان امور کا ذکر کرنا بھی تاگزیر ہو جاتا ہے۔ مولانا سالک اپنی کتاب "مسلم ثقافت" میں لکھتے

-0

"اس زمانہ میں ہندوستان کے اندر ایک ایسانہ جب پیدا ہو کیا تھاجو صرف خواہشات نفسانی پر مبنی تھااس میں شراب کی پوجاکی جاتی۔ اور ایک بر ہنہ مرد کے ہاتھ میں تکوار وے کر اس کو معادیو کمہ کر اور ایک نظی عورت کو دیوی قرار دے کر ان دونوں کی پوجاکی جاتی۔ " (۲)

مندروں میں مردوزن کے برہنہ مجنے اور تصویریں اب بھی دیکھنے والوں کو محوجیرت کر دیتی میں کیا یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جن کا مقصد پاکیزہ سیرت کی تقمیر اور اخلاق کی تقلیم

ہے ؟ ان مقامات پراس شم کے بیجان انگیزاور اخلاق سوزمجشموں کولوگ تقترس کی نظرے دیکھتے تصاور ان کی بوجا پاٹ کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگے رہے

ا به سلم نقافت صنی ۱۱ بحوالد ستیاری پر کاش مید بوان سموداس صنی ۲۳۸ ۲ به مسلم نقافت صنی ۱۱

جبان کے معبودوں کی عربانی کا میا عالم تھاتوان کے پیاریوں کی اخلاق باختگی کا ندازہ لگا لیمامشکل نمیں۔

## آربوں کے عقائد و اطوار بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد

ہم نے علامہ البیرونی اور دیگر متند مصنفین کے حوالوں سے یہ تحریر کیاہے کہ آریہ لوگ توحید کے قائل تھے لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیاانہوں نے ہندوستان پر جب یلغاری تو اس وقت بھی وہ اللہ تعلیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے یاس شاہراہ ہدایت سے ان کے قدم کیسل بھی تھے نیزیہ بھی بتاتا ہے کہ عقیدہ تنائخ پر ان کاایمان ہندوستان آنے ہے پہلے بھی تھا یا کیسل بھی کر انہوں نے اس عقیدہ کو اپنایا۔ یہ تو آپ پڑھ بھی کہ وہ اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیا کرتے تھے لیکن یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیاہندوستان آنے ہے پہلے بھی ان کے ہاں یہ رسم ویا کرتے تھے لیکن یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیاہندوستان آنے ہوائی کہاں ہے مردوں کو نذر آتش میلی یہ بہندوستان میں بو دو باش اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے معاشرہ کو چار طبقوں کرنے کا طریقہ افقیار کیااس امر کی وضاحت تو ہو بھی کہ انہوں نے اپنے معاشرہ کو چار طبقوں میں تعلیم کر دیا اب یہ بتاتا مطلوب ہے کہ شودر ، جو کہ سب سے زیادہ بدقسمت اور محروم طبقہ معادہ کون لوگ تھے۔ کیاوہ آریہ قوم کے افراد تھے یاہندوستان کے اصلی باشندے تھے جن کے علاقوں پر آریوں نے اپنا تسلط قائم کیااور وہاں کر ہے والوں کو اپنی غلای کی ذبحروں میں جگڑ ویااور بنیادی سائل پر بڑی وضاحت ہے بھی انہیں محروم کر دیا مسٹرٹریور نگ (TREVOR LING) ناسانی حقوق سے بھی انہیں محروم کر دیا مسٹرٹریور نگ (TREVOR LING) نے اس مسائل پر بڑی وضاحت سے بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں

"آریوں کی آمد سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آباد تھے وہ بڑے بڑے شہوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے دیمات میں رہتے تھے اور ان کاعموی پیشہ زراعت تھا۔ آریکی کے اس دور میں زراعت پیشہ لوگ جن معبود وں کی پرسٹش کرتے تھے وہ ذکر نہیں بلکہ مونث ہوا کرتے دیو آؤں کے بجائے دیو یاں ان کی معبود ہوا کرتیں ۔ لیکن آریہ جب ہندوستان میں آئے توان کاپیشہ شکار اور گلہ بانی تھا اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے معبود و مری شکار پیشہ قوموں کی طرح ذکر ہوتے دیویوں کے بجائے وہ دیو آؤں کی پرسٹش کرتے اور جب یہ لوگ ہندوستان میں آئے اس وقت ان کے متعدد ایسے دیو آئے جن کی یہ یو جا پاٹ اور جب یہ لوگ ہندوستان میں آئے اس وقت ان کے چند معبود وں کے نام اور ان کی صفات کاذکر کیا

جاماہ۔

ان کے ایک دیو آگا کا نام "وارونا" تھا یہ ایک آسانی دیو آ تھا اور قدیم ہونان میں اس آسانی دیو آگو اوراناس (OURANOS) کتے تھے ویدوں میں جن دیگر دیو آؤں کے نام بیں وہ یونان روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موسوم ہیں دایوس، بیں وہ یونان روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موسوم ہیں دایوس، (DYAOS) اور دی ذبان میں جیو پیڑ (JUPITER) کماجا آمترا، سورج دیو آتھا۔ جے ویدوں کے ذہب اور روی ذبان میں جیو پیڑ (JuPITER) کماجا آمترا، سورج دیو آتھا۔ جے ویدوں کے ذہب میں وارونا کے ساتھ ملحق کیا گیاتھا اس کو یونانی اور ایر آئی ذبان میں متراس کماجا آاس کی پرستش مشرق اوسط اور بحروم کے علاقوں میں بھی کی جاتی تھی۔ ایک اور فطری طاقت جس کی ہوجادیو آ کی طرح کی جاتی تھی وہ سوا (SOMA) تھی جے پودوں کاباد شاہ کماجا آ۔ اور جس سے بزی نشہ آور شراب کشید کی جاتی ۔ اور پجاری اس کے نشہ سے مخمور ہو کر یو جاکی رسمیس اواکر تے ایر آئی زبان میں اس کو حاؤ ما (AGNI) کہتے تھے اور وہ لوگ بھی ہو جا کے وقت اس کو ٹی کر مہوش زبان میں اس کو حاؤ ما (AGNI) کماجا آ۔ اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اس کو آئیس (IGNIS) کہا جا آگ ہو ان کا میاتی تھیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اس کو آئیس کو معبود وں تک پہنچا آ ہے۔ (1)

ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب آریہ کوہ ہندو کش کے درہ کے راستہ سے شال مغربی ہندوستان میں داخل ہوئے تواس وقت وہ عقیدہ توحید سے محروم ہو چکے تھے اور متعد و خداؤں کی پوجاکوانسوں نے اپناشعار بنالیا تھاان کے دیو آؤں کے ناموں اور اہل بونان ۔ روم اور ایران کے دیو آؤں کے ناموں میں محری مماثلت پائی جاتی ہے لیجہ میں تھوڑا ساتفاوت کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

یہ بعیداز امکان نمیں کہ نقل مکانی کر کے ہندوستان کے شال مغربی حصہ میں آباد ہونے والے آریوں میں خواص اس وقت بھی خداوندو صدہ لاشریک لدگی عبادت کرتے ہوں۔ اور جن خداوُں کا یمال ذکر کیا گیا ہے عوام کالانعام نے ان کو اپنا معبود بنالیا ہو۔ علامہ البیرونی گ تحقیق بھی ای نظریہ کی تائید کرتی ہے رگ وید کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے قبل آریوں کے ہاں اپنے مردوں کو نذر آتش کرنے کارواج نمیں تھا۔ وہ ان کو دفن کیا کرتے تھے جب وہ ہندوستان میں آئے اور یمال بسے والے دراوزوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتے تھے جب وہ ہندوستان میں آئے اور یماں بسے والے دراوزوں کو دیکھا کہ وہ اپنے

ا بسنری آف رئیجن ایت ایندویت خلامه صفی ۳۰ ۱۳۳۱ز زیور لنگ

مردوں کو آگ میں جلاتے ہیں توانہوں نے ان کی پیردی کرتے ہوئے مردوں کو جلانا شروع کر دیا۔

تنامخ کے عقیدہ کے بارے میں بھی رگ ویدی شادت سے پہتے چاتا ہے کہ جب آریہ ہندوستان میں آئے توان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعدان انی دو آیک جم کو چھوڑ کر دو سرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعداس دو سرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعداس دو سرے جسم کو چھوڑ کر کسی ہے جسم کاناہ کی زندگی سرکرتے ہیں انہیں ممادیو آ۔ "وارونا" زمین کے سبسے نچلے حصہ میں ایک خوفاک جگہ (دوزخ) میں بھیج ویتا ہے اور جو لوگ راستی اور پاکبازی کی زندگی بسرکرتے ہیں وارونا انہیں فردوس بریں میں بھیج ویتا ہے۔ جمال وہ ابدی سرتوں میں اپنی زندگی بسرکرتے ہیں جس لیکن یسال آنے کے بعدانموں نے دراوڑوں کو عقیدہ تناسخ کا قائل پایا تودہ بھی اس پر ایمان جس کین یسال آنے کے بعدانموں نے دراوڑوں کو عقیدہ تناسخ کا قائل پایا تودہ بھی ان کا تبلی جس کین یسال آنے۔ کو ذکہ چند ایسے اعتراضات تھے جوان کے ذہنوں کو پریشان رکھتے تھے ان کا تبلی بخش جواب انہیں تنامخ کے عقیدہ میں نظر آیاوہ دیکھتے کہ ایک فیض عزت اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہا اور دو سرا خفی ابتداء سے ہی مصائب و آلام اور غربت وافلاس کے شانجہ میں کساہوا کے اس کی وہ کوئی توجیہ نہ کر سکتے اس کے انہوں نے اس عقیدہ کواپنا کر اپنی ذہنی تشویش کا مداوا کیا۔

آرید، جن دیوآئ کی پوجاکیا کرتے ان کا تعلق آسانی سیاروں کے ساتھ تھاوہ بعض قدیم خداؤں کو ترک کر دیتے اور بعض کی اہمیت ان کے نزدیک کم ہو جاتی اور بعض کی شان بست بڑھ جاتی ویدوں کے زمانہ کاسب سے بڑا دیو آباندرا تھا۔ جے جنگوں کا دیو آکما جاتا ممکن ہے اندرا، کوئی مبادر جنگ جو بیای ہو اور اس کو اس کے کار ہائے نمایاں کے باعث دیو آپا کا درجہ دے دیا گیا ہو آریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اندرا دیو آکی ایداد سے بی انہوں نے دراوڑوں پر فلبہ حاصل کیا ہے اس کا خاص ہتھیار بجلی کا کڑکا تھا۔ یہ جنگ کا دیو آ ہونے کے باوجود بڑا مربان اور شفیق تھا۔ ان کے نزدیک میں بادلوں میں مقید پانی کو برسنے کا حکم دیتا ہے اور کھیت مربان اور شفیق تھا۔ ان کے نزدیک میں بادلوں میں مقید پانی کو برسنے کا حکم دیتا ہے اور کھیت اور باغات سراب وشاداب ہوتے ہیں بید دیو آصرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بلکہ بائل کے اور باغات سراب وشاداب ہوتے ہیں بید دیو آسرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بلکہ بائل کے اور باغات سراب وشاداب ہوتے ہیں بید دیو آسرف آریوں میں بی معروف نہ تھا بلکہ بائل کے آریوں کے تین سب سے بڑے دیو آتھے۔ (۱)

۱ - بسنری آف دلیمجن ایسٹ اینڈویسٹ خلاصہ صفحہ ۲۵ آ۳۹

می مصنف ہوشم کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ وید کے ابتدائی دور میں آرہوں کے دوطقے تھے ایک خاص اور دوسرا عوام۔ حکمران کو راجہ کما جاتا۔ جو اپنی اسمبلی کے ارکان کی امداد سے حکومت کے فرائف انجام دیتا لیکن ویدوں کے آخری دور میں سوسائٹی کی تقتیم چار طبقات میں کر دی گئی سب سے اعلی بر جمن پھر محشتری۔ پھرویش سب سے نیچے شودر، یہ شودر کون تھے ان کے بارے میں ٹریور لکھتا ہے۔

(It is usually held that these consisted of those of the indigenous peoples who had been forced to labour for the conquering & territory-occupying Aryans & possibly also the offspring of the mixed marriges between these natives & their Aryans coudnetoes)

"العنی عام طور پرید مجماجاتا ہے کہ شودر طبقدان قبائل کے افراد پر مشتل ما۔ جو بھارت کے باشندے تعاور جن کوان کے فاقیمین نے اور ان کے ملک پر قبضہ کرنے والوں نے مجبور کر دیا تھا کہ یہ لوگ ذلیل شم کی خدمات انجام دیں اور یہ بھی ممکن ہے اس طبقہ میں وہ لوگ بھی شال ہوں جو آریوں اور در اوڑوں کے در میان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔ آریوں اور در اوڑوں کے در میان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔ قدمات تقسیم کی بنیاد ان کا ند ہب قمانیز کچھ بر ہمن آریوں کی اولاد سے تصاور کچھ بر ہمن قبیلے ، ما آدیوں کے رحم سے پیدا ہوئے آگہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی کرسے۔ " (1)

بر ہمنی اقتدار کے خلاف بعناوت

برس کے بہتے پڑھ بچے ہیں کہ آریوں کی جملہ عبادات میں قربانی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور لوگ از خور قربانی کی رسم ادانسیں کر کتے تھے۔ بر ہمن عیان کی طرف ہے اس رسم کوادا کرنے کے مجاز تھے یہ امران کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جس سے بر ہمن خاندان بڑی

ا بسزی آف پلجن منی ۵۳

خوشحالی دندگی برکرتے تھے جب غیر فطری عقا کداور نا قابل فہم ہوجا پائی رسوم ہے اوگ ول پر داشتہ ہو گئے تو بر بمنوں کے مسلط کئے ہوئاس دھرم کے خلاف متعدد تح کیس زور پکڑنے لگیں جن میں بدھ مت اور جین مت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی جس کا تفصیل نذکرہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں چیش کریں گئے یہاں صرف ایک بات بتادینا مناسب ہے کہ جب قربانی کے دربعہ ان کی آمنی کا دروازہ بندہو گیااور بدھ نے ان پر شدید تقیدی اس نے کہا کہ اس قربانی میں جانوروں کا ضیاع ہے اس کے بجائے نیک لوگوں کو صدقہ و خیرات دیے کی تلقین کی بدھانے اس بات پر زور دیا کہ جانوروں کو ذرئ کرنے کے بجائے اپنی ذات کا انکار کرواور روشی حاصل کرو۔ اس کی بدھانے کا آغاز ہوا اس کی ابتداء تو بدھ مت کے بیرو کاروں نے طرح ہندوستان میں گوشت نہ کھانے کا آغاز ہوا اس کی ابتداء تو بدھ مت کے بیرو کاروں نے کی لیکن آبستہ آبستہ ہندووں میں بھی گوشت کا استعال متروک ہوتا چلا کی لیکن آبستہ آبستہ ہندووں میں بھی گوشت کا استعال متروک ہوتا چلا کی لیکن آبستہ آبستہ ہندووں میں بھی گوشت کا استعال متروک ہوتا چلا گیااور وہ ہندو جو وشنواور شیوا کے بیرو کار تھے انہوں نے بھی گوشت کھانا چھوڑ دیا اس طرح گیانوں کے ذرایعہ بر ہمنوں کو جو کیر آمدنی ہوتی تھی اس کا دروازہ بندہو گیا۔

اس کے علاوہ ایک دو سری وجہ سے ان کی اس آ مدنی پر کاری ضرب کی پہلے بر ہمنوں اور کھٹے توں میں گرے تعلقات سے ہی طبقہ خو نحال تھا۔ اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے د کا نداروں میں بیہ کب ہمت تھی کہ وہ اس بارگراں کو اٹھا سکیں۔ لیکن جب اشو کاوغیرہ بدھ باد شاہوں نے ایک عظیم مملکت قائم کر کے ملک میں امن وابان قائم کر و بالاور کاروبار کو ترتی ہوئی اور تجارت پیشہ طبقہ دولتند ہو گیاتوانہوں نے قربانی دینے کی طرف و بالاور کاروبار کو ترتی ہوئی اور تجارت پیشہ طبقہ دولتند ہو گیاتوانہوں نے قربانی دینے کی طرف کھی توجہ بی ندی اگر کوئی قربانی دینا چاہتاتوہ وازخود جانور ذیخ کر دیتا۔ نہ وہ بر ہمنوں کو قربانی دینے کی زحمت ویتا اور نہ اس کی بھاری بھر کم اجرت اداکر کے بر ہمنوں کی جیبوں کو گرم کر تا اس طرح پریشان کن اور تکلیف وہ حلات سے بر ہمنوں کو واسطہ پڑالیکن انہوں نے بڑی اولوالعزی سے حالات کارخ اپنے حق میں موڑ لیا پہلے وہ قربانی کی سے ماداکر کے لوگوں سے اور اس زبان میں بید لوگ ممارت رکھتے تھے انہوں نے بڑی اس ممارت سے لوگوں کو مستفید پینے برورتے تھے اب انہوں نے تھے انہوں نے بڑی اس ممارت سے لوگوں کو مستفید کر ناشروع کیا اور اعلی تعلیم یافتہ طبقہ میں اپنے مقام کو اور اپنے احرام کو بر قرار کھا۔ نیز انہوں نے مانی نے مان کی طرف مبذول کی اور جن دیوی دیو آدئوں کو میتنا نہیں سے جھتے تھے اب انہوں نے اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کی اور جن دیوی دیو آدئوں کی اخترانہیں سے جھتے تھے اب انہوں نے اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کی اور جن دیوی دیو آدئوں ک

ادنی طبقہ کے لوگ پرستش کیا کرتے تھے ان کو پہلے سنسکرت کے ناموں سے موسوم کیا۔ پھر
اپنے بتکدوں میں ان کے بتوں کو سجایا۔ یوں چھوٹے طبقات کی ہمدریاں جیت لیں وہ سنسکرت
میں ہی ان لوگوں کی ندہبی رسوم کو اداکرتے یہ بات ادنی طبقہ کے لوگوں کے لئے باعث صد
افتخار تھی چنانچہ انہوں نے اس کے عوض پر ہمنوں کی عزت و تحریم کے ساتھ ساتھ ان کی ملل
خدمت بھی دل کھول کر کرنا شروع کی اس طرح پر ہمنوں نے ان ناگفتہ ہہ صلات میں اپنے
گرتے ہوئے و قار کو سنبھالا دیا۔

#### بدھ متاور جین مت

ہندومت نے ہندی معاشرہ کو چار طبقات میں تقسیم کر دیا تھااور ان کے در میان امّیازات کے ایسے بہاڑ کھڑے کر دیئے تھے جن کو عبور کر ناممکن نہ تھا۔ بعض طبقات عزت واحرام کے انتمائی بلند مراتب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اور مادی مراعات ہے بھی سرفراز تھے اور بعض طبقات ذلت ورسوائی کی گرائیوں میں سینے جانے کے ساتھ ساتھ ہر قتم کی محرومیوں سے بھی دو چار تھے محروم طبقوں کے افراد کی تعداد مراعات یافتہ طبقات کی تعداد ہے بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ صدیوں ان تا گفتہ بہ طلات میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ اسیس یہ باور کرا و یا کیا تھا کہ انسانی معاشرہ کی یہ تقتیم کسی انسان نے شیس کی بلکہ یہ ان کے دیو آؤں کاعمل ہےاور کون ہے جب تک وہ دیو آؤں کواپنا دیو آیفین کر آ ہے ان کے فیصلہ ے سر آبی کی جسارت کر سکے۔ لیکن جب تذلیل ور سوائی کی حد ہو منی توان کے مبر کا پیلنہ چھلک پڑاانہوں نے اس غیر فطری،انسانیت سوز طرز معاشرت کے خلاف علم بغلوت بلند کر دیاس کے علاوہ ہندو مت کی ہوجا پاٹ کی رحمیں اس قدر سخت اور کر دہت تھیں کہ ان کے ساتھ ہمشہ کے لئے نباہ ممکن نہ تھا۔ انصاف کے نام پر جو بے انصافیاں ہور ہی تھیں۔ عدل کی قربان کاہ پرانسانی حقوق کوجس بے در دی ہے ذبح کیا جار ہاتھا۔ اے دیکھ کرسلیم الطبع لوگوں كرو تكنے كورے ہو جاتے تھے وہ يقينا يہ سوچنے ير مجور ہو جاتے ہول كے كركيا يہ ظلم، یہ بے انصافی ، یہ برہمن بروری اور شودر کشی کی تعلیمات اس خداکی ہو علی ہے جواس كائتات كاخالق بهى ہے اور مالك بھى۔ جور حيم بھى ہے اور كريم بھى جو عادل بھى بي اور قادر بھی۔ یقیناً وہ برملا یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوتے ہوں مے کہ یہ ندہب مراعات یافتہ طبقات کا گھڑا ہوا ندہب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رحیم و کریم خدا نے

اسي بندول كى اصلاح اور رائمائى كے لئے ايسا ظالماند اور آمراند نظام مقرر فرمايا ہو۔

بر بمنوں اور محشر موں کے گئے جوڑے یہ گاڑی صدیوں ریگتی رہی بر بمنول نے محشتریوں کو آج و تخت کامالک تسلیم کر لیا۔ بر ہمنوں کے اثرور سوخ کی وجہ ہے ہندی اذ ہان میہ سوچ بھی نمیں سکتے تھے کہ سمھشریوں کے علاوہ کوئی اور آ دمی سربراہ مملکت بن سکتاہے۔ خواه وه علم وفضل میں، عقل و دانش میں، سیرت کی پختگی اور اخلاق کی بلندی میں اپنی نظیمہ نہ رکھتا ہوجب بر ہمن طبقہ نے محشتریوں کو کاروبار حکومت کا بلاشر کت غیرے مالک بنادیا توانسوں نے اس کے عوض پر ہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو ہر قرار رکھنے کاذ مہ لے لیا۔ کیونکہ ان کی اپنی بهتری اور بھلائی ای میں تھی کہ ہر ہمنوں کا نہ ہی افتدار اتنااعلیٰ وار فع رہے کہ کوئی ان پر زبان طعن درازنه کر سکے کوئی ان کی ندہبی اجارہ داری کو چیلنج نہ کر سکے ۔ لیکن آ کجے ؟ آخر مچھٹی صدی قبل مسے میںا ہے جرات مندلوگ میدان میں نکل آئے جنہوں نےان انسانیت سوز حالات کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے اگر چہ بعض تحریکیں وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھیں اس لئے دریہ یا ثابت نہ ہو سکیں لیکن دو تحریکیں ایسی تھیں جنہیں محض جذبات پر نسیں بلکہ عقلی اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کیا گیاتھا۔ وہ ایسی طوفانی قوت ہے میدان میں نکلیں۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر ہمنی سامراج کو معان کے جملہ معاشرتی اور معاشی امتیازات کے خس و خاشاک کی طرح بها کر لے گئیں۔ ان میں سے ایک تحریک کاعلمبر دار "گوتما" تھا جوبدها (روش ضمیر) کے لقب سے مشہور ہوااور دوسری تحریک کا قائد "مهاور " تھاان دونوں میں کئی قدریں مشترک تھیں۔

دونوں کا تعلق مشرقی ہند کے اس خطہ سے تھا۔ جو دریائے گڑگا کے شال میں واقع ہے دونوں کھشتری خاندانوں کے چٹم و چراغ تھے۔ دونوں ویدوں کی حاکمانہ حیثیت اور بر ہمنوں کی ندہجی اجارہ داری کوختم کرنے کے لئے میدان عمل میں نکلے تھے۔ یہ دونوں مصلح چاہتے تھے کہ ہندی محاشرہ کی ندہجی بنیادوں کو منہدم کر کے فلسفہ کی اساس پر اس کی از سرنو تشکیل کی جائے۔ بایں ہمہ یہ دونوں تحریمیں اخلاقی اور اصلاحی تحریمیں تھیں۔ اور اپنے مانے والوں کو قلبی اطلاحیت رکھتی تھیں۔ اور اپنے مانے والوں کو قلبی اطمینان سے بسرہ در کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔

حلات کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو۔ کہ پچھ عرصہ بعدان دونوں تحریکوں نے فلسفی نظریہ کے بجائے ندہب کاروپ اختیار کر لیا۔ جین مت، ہندو مت کاحصہ بن کر رہ گیا۔ بدھ مت، اگر چہ اپنی انفرادیت کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ایک ندہب بن گیا۔ بدھ مت

میں بھی ہندو د حرم کے متعد د نظریات خفل ہو گئے۔ علاوہ ازیں بدھ مت کواپی جنم بھوی ( بھارت ) سے بوریابستر لپیٹینا پڑا۔ اے اگر پنپنے کا موقع ملا تواجنبی ممالک میں جسے چین، جایان، دیگرایشیائی ممالک۔

#### جین مت

جین مت کا اولیں برچارک "مماور" تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان۔ حیوان ۔ تجر۔ حجر پر چیز ذی روح ہے۔ اور روح جب بدن کے قفس میں مقید کر دی جائے تو اس کی نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس قنس کو توڑ کر اس سے آزاد ہو جائے اس کے نز دیک دعائیں اور بوجا پاٹ محض بے سود ہیں اس نے اخلاقی اور ذہنی نظم و صبط کی اہمیت پر برزا زور دیا۔ بدن کے سارے تقاضوں کو نظرانداز کرنے میں نجات کاراز بتایا۔ جین مت کے نہ ہی پیشوا ترک زات بلکہ فنائے زات پر اتنازور دیتے کہ کھانے بینے سے بھی دست کش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ بھوک اور پاس کی شدت ہے دم توڑ دیتے۔ الی موت کو بڑی شاندار موت كهاجا آان كادوسرااصول " البنا" (عدم تشده ) تقار وه كسي انسان ياحيوان كي جان لينا تو کبا۔ کیڑوں مکوڑوں ، جڑی ہو ٹیبوں کو تلف کر نابھی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں تھیتی باڑی بھی ممنوع تقبی کیونکہ اس ہے بھی کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں ان کا پندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا۔ آہت آہت جین مت، ہندہ دھرم کے نظریات ہے متاثر ہونے لگانہ ہی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی کئی دیو باؤں کی حمد کے گیت کانے شروع کر دیئے اور خود مهاویر ، کو بھی ایک دیو تاسمجھ لیا گیا۔ اور اس کی ہوجایات شروع کر دی۔ یہ لوگ ضرورت مند طبقہ کو بھاری شرح سود پر قرضے دیا کرتے۔ اس وجہ سے جین مت کے پیرو کاروں کاطبقہ ایک دولت مند طبقہ بن گیا۔ اب ان کی تعداد وس لاکھ کے لگ بھگ ہےان میں افراط و تفریط کا آپ انداز ولگائیں او هر تونری اور عدم تشد د کی یہ کیفیت کہ کیژوں مکوژوں اور جڑی بوٹیسوں کو بھی تلف کر نامها پاپ (ممناہ کبیرہ ) شجھتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور ضرورت مند افراد سے جعاری شرح پر سود لے کر ان کاخون چوہے ہیں۔

بدهمت

جین مت ہے بھی زیادہ اہم اور اثر آفرین بدھ مت کی تحریک تھی جس کے بانی کانام کو تم

یا گوتماتھا۔ چھٹی مدی قبل میچ میں شالی ہند کے معاشرتی اور ساسی حلات کے بدئے میں ایک محقق "کو ممی "(D.D.KOSAMBI) کے حوالہ سے ٹریودانگ، اپنی کتاب ہسڑی آف رہیجن میں لکھتا ہے۔

"اس وقت قبائلی حکومتیں جن کامربراہ راجہ ہواکر آتھاوہ اپنی کونسل کے تجربہ کار اور کہنہ سال ممبروں کے مضورہ سے حکومت کے فرائض انجام دیا کر آتھا۔ ایسی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور بڑے بڑے بادشاہ وسیع علاقوں پر تبضہ کرتے چلے گئے۔ ان بادشاہوں کے حکمرانی کے طور طریقے قبائلی راجوں کے طریقوں سے بلکل مختلف تھے پرانی قتم کے لوگ ان نئے حالات میں اپنے آپ کو ذہنی پراگندگی کاشکار محسوس کرنے گئے اس وقت یہ سوالات لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اور وہ ان کے جوابات معلوم کرنے کے لئے از حدب چین اور بے قرار رہتے تھے۔

ا\_ روح کی حقیقت کیاہ؟

۲\_ بعداز مرگ انسان کامقدر کیاموگا؟

m\_ انسان كيول رنج والم ميس كر فقر مو ما يج ؟ اور وه بهى بسااو قات بلاوجه

س\_ ان مصائب سے نجات کی راہ کیا ہے؟

۵\_ خیراعلی کیا ہے۔ اور اے سطرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟

یہ حالات تھے جب ۵۱۳ ق م میں گوتم پیدا ہوا۔ اس زمانہ میں زرتشت ایران میں اپ نظریات کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم تھا۔ نیپال۔ بھارت کے سرحدی علاقہ میں ساکیا (SAKYA) کا قبیلہ حکران تھا۔ اس قبیلہ کے راجہ نے گنگا کے شالی کوہتا نی علاقہ میں قبائل ریاستوں کا ایک مضبوط وفاق قائم کر دیا تھا۔ اس حکران کے گر ۵۱۳ ق م میں ایک بچہ پیدا ہواجس کانام گوتم یا گوتمار کھا گیاورجو آ کے چل کر بدھ یعنی روشن ضمیر کے لقب سے چار دانگ عالم میں معروف ہوا۔ گوتم نے اس شلانہ ماحول میں پرورش پائی اپنی رعایا اور معاشرہ کے عام حالات کو دیکھ کر وہ گمری سوچ میں مستفرق ہو جا آایک ون بے در بے چندا ہے واقعات پیش حالات کو دیکھ کر وہ گمری سوچ میں مستفرق ہو جا آایک ون بے در بے چندا ہے واقعات پیش حواب دے گئی تھیں اور بردھا ہے گی کمزوریوں اور ناتوانیوں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا جواب دے گئی تھیں اور بردھا ہے گئی کمزوریوں اور ناتوانیوں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بردی مشکل سے قدم افعاکر چل رہا تھا تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایسے محض پر پڑی جو آیک موذی اور انتمائی تکلیف دہ بیلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایسے محض پر پڑی جو آیک موذی اور انتمائی تکلیف دہ بیلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی نظرایک ایسے موڈی دیر بیلائی کیلیف دہ بیلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعداس کی اور انتمائی تکلیف دہ بیلری کے چنگل میں پینسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔

کے بعداس نے دیکھاکہ ایک مردہ کی لاش اس کے احباب جلانے کے لئے مرگفٹ کی طرف لے جارہے ہیں اس کے رشتہ دار اور دو سرے دوست سرجھکائے بڑی خاموثی ہے چلتے جار ہے میں ان مناظرنے اے زندگی کے بارے میں سجیدگ سے غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے در پے ان المناك مناظر كو ديمجينے كے بعداس كى نظرايك تارك الدنيا جوگى پريزى جو بزے اطمينان اور سکون سے سڑک پر چلا جار ہاتھا۔ گویاوہ ہرفتم کے غم واندوہ سے آزاد ہےاس ہے بھی وہ بت متاثر ہوا آخراس نے بیہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس شاہانہ شان و شوکت کواس شاندار اور آرام دہ قصر شاہی کو چھوڑ کر کسی ایسے کامل کی تلاش میں نکلے جواہے اس جوگی کی طرح ہر قتم کے تفکرات اور آلام ومصائب سے نجات دلا کر سکون واطمینان کی دولت سے مالامال کر دے ایک رات جب کہ اس کی جواں اور خوبر و بیوی اپنے پلنگ پر محو خواب تھی اور اس کا کمسن بچہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا کو تم نے ان دونوں پر شوق بھری نگاہ ڈالی شاہی محل اور شاہانہ زندگی کو الود اع کتے ہوئے ۔ اپنے مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گیااس کے جسم پر قیمتی پوشاک تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے وہ بھی آثار کر اس نے اپنے باپ کی طرف بھیج دی اور اینے سر کے بال منڈا دیئے اس نے ایسے راہبر کامل کی حلاش میں سالها سال ساحت میں گزارے لیکن اے گوہر مقصود دستیاب نہ ہوا وہ انسانیت کے دکھوں کانہ سبب معلوم کر سکا اور نہ ان کاعلاج دریافت کر سکا۔ اٹناء سفراس نے برجمن فلسفیوں کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور ان سے فلسفہ کاعلم حاصل کیالیکن بے سود۔ پھراس نے ریاضت شروع کی اور لگا آر جو سال تک وہ شدید قشم کی ریافتیں کر تار ہا۔ یماں تک کہ وہ بڈیوں کا ایک ؛ ھانچہ بن کر رہ گیالیکن اس ہے بھی مدعاحاصل نہ ہوا آ خراس نے ریاضت کو ترک کر دیااور غور وفکر کے لئے مراقبہ کر ناشروع کیاوہ پہروں مراقبہ میں مشغول رہتا۔ اس کی زندگی کابھترین اور ناقابل فراموش لمحہ طویل انتظار کے بعد اس وقت آیاجب دو شکتہ دل اور تھکا ماندہ ہو کر ہزئے ایک بڑے در خت کے نیچے مراقبہ کی حالت میں میضاہوا تھا۔ وہ غور وفکر میں کھویاہوا تھا۔ یکا کیک اس کے دل میں روشنی کی ایک لہر دوڑ تمنی اس روشنی ہے اس پر وہ راز فاش ہوئے جن کی تلاش میں وہ سالهاسال سے مارا مارا پھرر ہاتھا۔

یہ گیان، اے "کیا" کے مقام پر حاصل ہوا" کیا" صوبہ بمار کا ایک شہ ہے اور دریائے گنگامیں آکر ملنے والے ایک چھوٹے دریا" نیر نجارا" (NIRANJARA – INIRANJARA – کنارے پر آباد ہے اس روشنی ہے اس نے بدی اور مصیبت کی حقیقت کو سجھ لیا۔ چار بھٹے

مزیدای مراقبہ میں وہ منهمک رہا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس روشن کے دیدار میں محور ہتااور
اس سے عمر بحر لطف اندوز ہو آرہتا اس نے بیہ مناسب اور مفید سمجھا کہ وہ دو سرے لوگوں کو بھی
اس راستہ کی نشاند ہی کرے جس پر چل کر انہیں بھی بیہ روشنی نصیب ہو۔ اس واقعہ کے بعد
چالیس سال تک آدم واپسیں وہ اپنے شاگر دوں اور چیلوں کو جو حقیقت اس پر منکشف ہوئی
مقی اس کی تعلیم ویتار ہا یمال تک کہ اس سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اس طویل عرصہ میں
وہ بھیک ماتک کر اپنا پیٹ بھر آر ہا اور اپنے مشن کی تحمیل میں روز وشب مصروف رہا۔

اس نے اپنا پہلا تبلیغی خطاب بناری کے قریب ایک شهر سار ناتھ میں کیا۔ ایک روایت میں گوتم کی تاریخ پیدائش ۱۲۳ اور وفات ۵۴۳ ق م بتائی گئی ہے لیکن پہلی روایت زیاد ہ متند ہے۔

بدهانے اپ نظریہ کو چار مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا۔

- ا۔ سلری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ بدھوں کی اصطلاح میں اس کے لئے جو لفظ استعال کیا گیا ہے وہ ڈگما (DUKKHA) ہے اس کامعنی برائی یا بیاری یا مصائب کیا گیاہے۔
  - ۲۔ اس کاسب خواہش ہے۔
  - اپی خواہش کو جو مخص ختم کر دیتا ہے کو یااس نے اپنے مصائب کو ختم کر دیا ہے۔
- سم۔ خواہش کوختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستہ کو اختیار کیا جائے جوراستہ بدھا نے بتایا ہے۔

بدھانے جوراستہ بتایا ہے اس کے تمن مرحلے ہیں

- (۱) حن عمل
- (۲) غور وفكريامراقبه
  - (٣) کمت

حسن عمل سے مرادیہ ہے کہ کسی زندہ چیزی جان تلف نہ کرے۔ کذب بیانی سے باز رہے ایسی چیزنہ لے جواس کامالک اے نہ دے یعنی چوری سے اجتناب کرے ، جنسی بد کاری سے عمل پر ہیز کرے ۔ اور منشیات کااستعال کلیة چھوڑ دے ۔

بدھ د حاماجس کو بدھ د ھرمابھی کہتے ہیں اس کی بیہ اساس ہے کہ اس کے بغیریدھ کاکوئی ہیرو کارتر تی نسیں کر سکتا۔ دوسرامر حلہ یہ ہے کہ دہ اپنا بیشتر وقت غور و فکر میں گزارے اور مراقبہ میں ایک چزری اپی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر آرہے۔ یہ بدھ دھرماکی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اس حسن عمل اور مراقبہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ براہ راست اس حقیقت کامشاہدہ کرنے گئے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے تایا

بدھ نےجوانقلاب آفریں اقدامات کئے وہ بیہ تھے

ا۔ اس نے ویدک دیو آؤں کو ختم کر دیا

۲\_ قرمانی ممنوع کر دی

سم برہمنوں کی مذہبی بالا دستی کو خاک میں ملادیا

منظرت کے بجائے عوام کوان کی مادری زبانوں میں تعلیم دیتا شروع کی

كيا بده مت من خدا پرايمان لانا ضروري تما يانسي؟

اگراس امر میں کوئی صدافت ہے کہ گوئم ساله اسال تک ''گیا'' کے مقام پر مراقبہ میں مستفرق رہا۔ پھرا جانک اے ایک الی روشنی نظر آئی جس کی برکت ہے زندگی کے الجھے ہوئے مسئلے حل ہو گئے اگر یہ بات صحح ہے تو یقینا اس روشنی کے منبع یعنی ذات خداوندی کا عرفان بھی اے نصیب ہوا ہو گا اور اس نے اس کی ذات کو بھی اور اس کی شان وحدا نیت کو بھی پچان لیا ہو گا اور اس پر پختے ایمان لے آیا ہو گا۔ اور اس کی وحدا نیت کی تبلیغ کر آر ہا ہو گا اور اس کے نور معرفت سے لوگوں کے بے چین اور مضطرب دلوں کو سکون و قرار کی دولت سرمدی سے مالا مال کر آر ہا ہو گا، اور پچھ عرصہ بعد دیگر پنج بران تو حید کی تعلیمات کی طرح اس کی تعلیمات میں بھی تحریف و تبدیل کا دروازہ کھل گیا ہو گا اور اس کے دین تو حید کو اس کے مفاد پرست پرستاروں اور عقیدت مندوں نے کیا ہے کیا بتا دیا ہو گا۔ اگر یہ نمیں تو پچھ بھی نمیں، سب من گھڑت افسانے ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ جن کا کوئی وجو د ہے۔

مجھے یہاں بدھ مت پر تنقید کر نامقعود نہیں مجھے توان طلات کا بیان کر نامطلوب ہے جو مدھ مت کے عنوان کے تحت مختلف کتب میں موجود ہیں۔

ان کے لڑنچرکے مطالعہ سے پہتہ چانا ہے کہ وہ اس معنی میں کسی کو خدانمیں مانے تھے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک اور شئون کائنات نیک و بدکی تدبیر فرمار ہا ہے لیکن دیو آؤں کے وجود سے انہیں بھی ا نکار نمیں۔ ہندوؤں کے کئی دیو آؤل کو بھی مانے تھے۔ اور انہوں نے اپنے

مخصوص دیو آبھی مقرر کئے ہوئے تھے۔ جنگ کا دیو ہا جس کو برہمن اندرا کہتے تھے ای کو بدھ مت میں تک (SAKKA) کے نام سے یاد کیاجا آ ہے مجع بات یہ ہے کہ نہ وہ خدا کے وجود پرایمان لانے کو ضروری مجھتے تھے اور نہ کسی کوخدا، نہ ماننے کووہ ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق لَااُدُرِيُّ ، فرقہ سے تھا۔ جن سے جو بات پوچھی جائے ان کاایک ہی جواب ہو تا ہے کہ میں نسیں جانیا۔ خداکے وجود اور عدم وجود دونوں کے بارے میں ان کایمی جواب تھاکہ ہم نہیں جانے گوتم نے جو فلسفہ پیش کیااس کااہم تکتہ یہ تھا کہ روح کا کوئی وجود نسیں۔ جس چیز کاوجو د ہے وہ مادہ ہے جو ہر لحظہ اپنی شکل بدلتار ہتاہے چھلنے، پھولنے، مرجھا جانے اور پھر کھل اٹھنے کاعمل اس میں جاری رہتا ہے اس کے نز دیک کسی مخض کی ذات کابھی کوئی وجود نسیں چند صفات اور خصوصیات جب جمع ہو جاتی ہیں توایک ذات بن جاتی ہے جب وہ صفات بکھر جاتی ہیں تووہ ذات بھی فناہو جاتی ہے لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ گوتم ایک طرف توروح کے وجود کاا نکار کر یا ہاور ساتھ ہی تناسخ کے نظریہ کا قائل بھی ہے حالانکہ اس نظریہ کے ماننے والوں کے نز دیک موت کے وقت جم فناہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے پھرید روح کسی دوسرے قالب میں منتقل ہو جاتی ہے موت کے ہاتھوں جب یہ دوسرا قالب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تووہی روح اپنے ظہور کے لئے کسی اور قالب کالباس پین لیتی ہے ہندوؤں کے نز دیک تو تناسخ کا چکر لامنای ہے لکین گوتم بتاتا ہے کہ اگر انسان اپنے جنم میں میرے بتائے ہوئے راستہ پر عمل کرتے ہوئے نروان حاصل کر لے تواس کو تنابخ کے چکرے نجات مل جاتی ہے اسے ہرنی ولادت کے وقت جس دردِ زہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اس سے وہ بیشہ کے لئے چھٹکارا پالیتا ہے۔ گوتم کے ز دیک خواہش اور طلب تمام برائیوں کی جڑ ہیں ان کو کلینہ ترک کر دینے سے اطمینان حاصل ہو تا ہے جے ان کی اصطلاح میں نروان کہتے ہیں تمام خواہثوں میں سے سب سے نقصان دہ اور المناك خواہش بدہے كەانسان اپنے لئے بقاء دوام كا آر زومند ہو۔ جو مخص اپنے آپ كوغير فاني بنانے کی جتجو میں رہتا ہے وہ کو یا ایک موہوم چیز کی حلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ جواہے مجھی حاصل نسیں ہوگی اس کے نز دیک اپنی ذات کی نغی، اپنی ذات کے اثبات سے حق کے زیادہ قریب ہے۔

سی تم نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار نہیں کی۔ بلکہ عالمی محبت کامثالی نظریہ پیش کیااور اس پر عمل کرنے کو عمل کرنے کو عمل کرنے کو عمل کرنے کو خدمت خلق اور ہر آڑے وقت میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرنے کو صروری قرار دیاوہ ایک ماہر، قابل معلم تھا۔ اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لئے اور اپنے سامعین

کے قلوب واذہان میں اسے نقش کرنے کے لئے اس کے پاس مثالوں اور استعادوں کی نہ تھی۔ گھر بلوزندگی ہو۔ از دواجی مسائل ہوں کاروباری معللات ہوں۔ ان کے بارے میں اس کے پندونصائح بزے مفید ہوتے افراط و تفریط سے اجتناب اور میانہ روی افتیار کرنے کی وہ تلقین کرتا۔ وہ باربار کہتا کہ قواعدو عقائد سے انسان کاعملی رویہ بست اہم ہوہ سوشل مصلح سے زیادہ اخلاقیات کا معلم تھا دو سرول کے عقائد پر تندو تیز تنقید کر کے ان کے جذبات کو مجروح نبیر تندو تیز تنقید کر کے ان کے جذبات کو مجروح نبیر کیا کرتا تھا۔ اس نے بو نبیر کیا کرتا تھا۔ اس نے بو تندی کیا کرتا تھا۔ اس نے بو تندی کیا کرتا تھا۔ اس نے بو تندی کے میں کیا کرتا تھا۔ اس نے بو تندی کو کری کے دو تا کہ کیا کہ کا تھا۔ اس نے بو تندی کری کیا تھا۔ اس نے بو تندی کی دو تا کہ کیا کہ کا تھا۔ اس نے بو تندی کی دو تا کہ کیا کہ کا تھا۔ اس نے بو تندی کی دو تا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا۔ اس نے بو تندی کو بیا تھی ۔

(Work out your emancipation with diligence."

" یعنی محنت، اور جدوجہدے ہر قتم کی محکوی اور قبود ہے آزادی صاصل کرو"

بدھاکی زندگی میں اس کی تعلیمات میں ندہبیت کا کوئی عضرنہ تھااس کے مرف کے بعدایک صدی یا دو صدیوں کے اندر اندر بدھ مت کے بیرو کاروں نے اپنی مخصوص ندہی رسوم ،

راہبانہ علامات ، مافوق الفطرت عناصر وضع کر لئے رفتہ رفتہ ہندوستان میں بدھ مت راہبوں اور راہبات کے طبقہ کا نام بن گیااس طبقہ میں ہر کس و ناکس کو شریک نہیں کر لیاجا تا تھا۔ بلکہ واخلہ کے امیداروں کو پہلے طویل ریاضیم کرنا پڑتمی تربیت کی شمیل کے بعدامیدوار اپنا سر و اخلہ کے امیداروں کو پہلے طویل ریاضیم کرنا پڑتمی تربیت کی شمیل کے بعدامیدوار اپنا سر منڈوا دیتازر درنگ کالباس پہنتا اور قتم کھاکریہ وعدہ کرتا کہ وہ افلاس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے باتی نو ماہ وہ شہوں ۔ قعبوں اور دیماتوں میں مرسات کے تمین ماہ اپنی اپنی خانقا ہوں میں بسر کرتے باتی نو ماہ وہ شہوں ۔ تعبوں اور دیماتوں میں گھو متے رہتے ۔ لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پین

اہل ہند ہر ہمنوں کی ند ہجی اجارہ داری ہے تنگ آچکے تھے اور معاشرہ کی طبقاتی تقسیم کے باعث ظلم وستم کاجو بازار گرم ہو گیا تھااس ہے وہ دل ہر داشتہ ہو چکے تھے ان کے لئے بدھ مت رحمت کا ایک پیغام ثابت ہوا۔

انسائيكوپيذيا آف برينانيكا كامقاله نكار لكعتاب

بدھ مت، ہندوستان میں تھیلے ہوئے رہم و رواج کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھی جس نے ویدوں کو مسترد کر دیا طبقاتی تقسیم کو مانے سے انکار کر دیا. ویدوں میں ندکور سارے دیو آؤں کی خدائی کے خلاف

ا ، بسنزی آف رمینجن خلاصه از صغی ۸۳ آ۹۷

علم بعناوت بلند کر دیااوراس سے نجات کاایک آزادانہ طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ (۱)

ہندوستان کی آبادی کی اکثریت نے بدھ ندہب کو قبول کر لیا چند سال قبل جمال ہندو مت اور ہر ہمنوں کی ہر تری کا طوطی ہول رہا تھا اب وہاں بدھ مت کے چہ ہونے گئے۔ اس ندہب کی خوش قتم تی تھی کہ اسے اشوک ، کنشک اور ہرش جیسے عالی ہمت مہار اجوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی انہوں نے اس ندہب کو پھیلانے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے اس ندہب کو پھیلانے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ ہندوستان کے طول وعرض ہیں ایسی چنائیں اور فولادی ستون پائے جاتے ہیں جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چنائوں یا جن پر بدھ مت کے بنیادی اصول کندہ ہیں۔ جو شخص بھی ان چنائوں یا ان فولادی لاٹوں کے پاس سے گزر آبادہ بدھ کی تعلیمات کا مطالعہ کر آبان سے متاثر ہو آبادر اس کا ندہب قبول کر لیتا۔ اشو کانے صرف اسی پر اکتفا ضیس کیا بلکہ اس نے مختلف ممالک میں تبلیغی وفد ہجیجے۔ (۲)

انکامیں جو وفد اس مقصد کے لئے بھیجا گیااس کا سربراہ اشوکا کالزکا تھا۔ اس وفد نے وہاں کے بادشاہ کو بدھ مت قبول کرنے کی دعوت دی بادشاہ اس وفد کی تبلیغ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بدھ مت قبول کر لیا۔ اپنے بادشاہ کی پیروی کرتے ہوئے لئکا کے بیشار لوگ اس ند بہ میں واضل ہو گئے اس طرح کشمیر۔ گندھارا۔ ہالیہ کے علاقوں میں بھی تبلیغی وفود بھیجے گئے مغربی ہند، جنوبی ہند، برما۔ ملایا ساٹرا تک ایسے مبلغین کی جماعتیں بدھ مت کے پرچار کے لئے بھیجی محکی اور اکثر علاقوں میں اس جماعتیں بدھ مت کے پرچار کے لئے بھیجی حکی اور اکثر علاقوں میں اس شاندار کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ (۳)

اشو کانے خود تخت شاہی پر ہیٹھنے کے جید سال بعد بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت کو تبول کیا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاہی خرانوں کے منہ عوام کی فلاح و بہود کے لئے کھول دیۓ اس وجہ سے اس ند جب کو ہندوستان میں مزید مقبولیت حاصل ہوئی حتی کہ

۱ - انسائیگاد پیڈیابر بٹانیکا ایڈیشن ۱۹۹۲ء جلد ۴ ، صفحہ ۲۷۳ ۲ - ہسٹری آف ریکیجن صفحہ ۱۳۸ ۳ - ہسٹری آف ریکیجن صفحہ ۱۳۸

کٹی بر ہمنوں نے بھی بدھ مت کوبطور ندہب قبول کر لیا۔

اس ندہب سے ان مماراجوں کو یہ فاکدہ ہواکہ ان کے ملک میں جمال ہروقت بعناہ توں اور شوں کی آگ بھڑکی رہتی تھی دہاں امن وامان قائم ہو گیالوگ آرام سے اپنی زند گیال بسر کرنے گئے۔ تجارت بیشہ طبقہ کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی ہندوستان کا وسیع و عریض ملک جو پہلے سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہرراجہ دوسرے راجہ سے ہر سرپیکار رہتا تھا۔ اب وہاں ایک بہت وسیع اور طاقتور حکومت قائم ہوگئی جس کی مغربی سرحدافغانستان سے شروع ہوتی تھی اور مشرقی سرحد، کامروپ (آسام) تک چلی گئی تھی۔

فرقه بازی

مسٹر آئی۔ بی ہور زلکھتے ہیں

بدھ مت کے مانے والے بہت جلد افعادہ فرقوں میں منتم ہو گئے۔ اگر چہ سب کی عقیدت کامرکز کو تم بدھاکی ذات تھی لیکن ہر فرقہ نے اپنی عبادت گاہیں اور فاقاہیں الگ الگ بنالی تھیں کو تم بدھ کی موت کے چند ہفتوں بعداس کے تربیت یافتہ پانچ سوشاکر دوں کی ایک کونسل منعقد ہوئی ہے سب لوگ بدھا کے بلاواسط شاکر دیتے اس کونسل میں بدھ مت کے بنیادی اصول طے کئے جن کی پابندی ہراس مرداور عورت پرلازی قرار دی گئی جوائے آپ کو بدھ مت کا پیرو کار شارکر آتھا۔ ایک سوسال بعد "وسال" کے مقام پرایک اجتماع ہوااور اس سلسلہ کا چھنا اجتماع کو تم بدھ کی دو ہزار پانچ سوسالہ بری منانے کے موقع پر ۱۹۵۷ء میں رکھون کے مقام پر منعقد ہوا۔

ان اجتماعات ہے بجائے اس کے کہ ان کے باہمی انتشار پر قابو پاکر ایک پلیٹ فلرم پر انسیں متحد و متفق کیا جاسکی النا مزید اختلافات کا درواز و کھلیا چلا کیا۔

بدھ مت کے ویسے تو بیٹلر فرقے ہیں لیکن دو فرقوں کو زیادہ ضمرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ایک کو ہنایا تا (HINAYANA) اور دوسرے کو ملایانہ (MAHAYANA) کتے ہیں پہلے فرقے کو بطور طنزاس نام ہے موسوم کیا گیا کو تکہ اس کے ارکان اپنی ذات کی جمیل کے لئے کو شاں رہے ان کا کمناتھا کہ کیے بعد دیگرے تین انسانی زندگوں میں محنت کرنے ہے زوان حاصل ہو جا آے۔

یہ فرقہ اس نظریہ کا قائل ہے کہ جو انسان فروان حاصل کر لے اس پر لازم ہے کہ

دوسرول کونروان ہے ہمکنار کرنے کے لئے ان میں گوتم بدھ کی طرح ہود وہاش اختیار کرے

اگدان کی محبت کے فیض ہے دوسرے لوگ بھی خیراعلیٰ تک چنچنے کی سعادت عاصل کر سکیں

اگر چداس فرقد کا آغاز برداشاندار تھا۔ لور ایک عظیم مقصد کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا تھ

لیکن رفتہ رفتہ اس کی تعلیمات دوسرے نداہب ہے متاثر ہوتی سکیں پہلا فرقد اپنی سجے تعلیمات
کے ساتھ لٹکا میں اب بھی موجود ہے۔

تیسری صدی قبل سے میں اس ند ہب کے مبلغین انکا پنچ وہاں سے ہر مااور تھائی لینڈ گئے وہاں کے عوام نے اس فرقہ کے عقائد وافکار کو قبول کر لیا۔ نظریاتی طور پر وہ لوگ اب بھی کو تم کو ایک انسان سمجھتے ہیں لیکن عملی طور پر ایک دیو آئی طرح اس کی پوجاکی جاتی ہے اس پر پھول اور خوشبونچھاور کی جاتی ہے۔ ان تمام تغیرات کے باوصف کو تم نے عدم تشد دیعنی اہنا کی جو تعلیم این شاکر دول کو دی تھی۔ اس کا اثر اب بھی باتی ہے۔

بدھ مت کے دوسرے مشہور فرقہ مہایانہ نے نیپل۔ تبت۔ مشرقی ایشیا میں مخلف روپ افتیار کر گئے۔ وہاں نہ صرف کو تم بدھاکی پوجاکی جاتی ہے بلکہ متعدد دیگر ان اشخاص کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے جنہیں کو تم کا او آر سمجھا جاتا ہے۔ کو یا اس فرقہ نے بدھ مت کو ہندو مت کے رنگ میں رنگ دیا اور انہیں کے عقائد کے سانچ میں اپنے عقائد کو دعال لیا جن سے نجلت حاصل کرنے کے لئے کو تم نے اپنا شامی محل۔ اپنی جوان ہوی اور اسے کمن بیچکی جدائی ہر داشت کی تھی۔

انسائیکوپیڈیا بریٹانیکا۔ کامقالہ نگار مہایانہ فرقہ کے بدے میں اظہار رائے کرتے ہوئے لکستاے۔

(The Mahayana is the acute Hinduizing of Buddhahism and in it Buddha is conceived of as The Supreme, boundless in power and wisdom and surrounded by Budhisativas just attaining Buddha-Hood. They (Jains) also adapted The Ramayana. All this shows how the sects were inclined to mingle with Hindus.)

Martat.com

"برھازم کوہندومت کے رنگ میں رنگنے کادوسرانام "مہایانہ" ہوان فرقہ کے نزدیک بدھا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھاجاتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین ہاس کی قوت، دانشمندی کی کوئی حد نہیں۔ بدھا۔ ویسے تو نروان بہت جلدی حاصل کر سکتا تعالیٰ نانسانی مصائب سے شفقت اور ہمر دی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس مقام پر پہنچنے میں دانستہ آخیر کی "جین مت کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رامائنا کو انہایا۔ اور اس کو اپنامقد س ندہبی صحیفہ یقین کر لیا یہ تمام چیزیں اس بات پر شمادت دیتی ہیں کہ ان تمام فرقوں نے اس غبت کا اظہار کیا کہ وہ اپ پر شمادت دیتی ہیں کہ ان تمام فرقوں نے اس خبت کا اظہار کیا کہ وہ اپ برسادت دیتی ہیں کہ ان تمام فرقوں نے اس دغم کرنے کے لئے ہے تاب برساد۔ (۱)

راجہ ہرش ( ۲۰۲ آ ۱۹۲۷) کے زمانہ میں مشہور چینی سیاح " حیون سائگ " ہندوستان کی سیاحت کے لئے آیا اور تقریباً پندرہ سال کا طویل عرصہ اس نے یمال گزارا وہ خور بدھ مت کا پیرو تھاوہ اپنے سفرنامہ میں لکھتا ہے۔

"اس وقت بندوستانیول کی اکثریت بده مت کو اختیار کر چکی تھی اس وقت کابل، بدخشال - بلخ بیل بده مت اور بد حول کی حکومت تھی - بنجاب - سنده - مجرات - مالوا - مقرا - تھانیسر - قنوج - بنارس - پنجاب - کامروپ - اڑیسہ - کالنگ (بدراس) انحرا - مماکوشل پشند - بنگال - کامروپ - اڑیسہ - کالنگ (بدراس) انحرا - مماکوشل (سی بی) مماراشر کو کن - بدورا (ٹراون کور) غرض جمال کمیں حیون مانگ کیا اس کو بد حول کی حکومت اور بدھ مت کا چرچا ہی نظر مانگ کیا اس کو بد حول کی حکومت اور بدھ مت کا چرچا ہی نظر آیا" (۲)

مولانا سالك لكصة بس

بندوستان کاب ند ہی نقشہ ہرش کے زمانہ میں تعالیعنی محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ سے صرف ای نوے ہرس پہلے یہ کیفیت تھی۔ ہرش کے آنکھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ یکدم ملک کے آنام

ا ، انسائيكويدُ يابرينانيكا بلدا استى ١٨٣

م ي مسلم ثقافت مولانا عبد الجيد سالك. صفي ١٦- ١٤

حصول میں راجپوتوں کی سلطتیں قائم ہو گئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑ گئی۔ (۱)

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے آپاس بھیجہ پر پہنچ گئے ہوں گے کہ چھٹی صدی قبل سے ساتویں صدی عیسوی تک کا دور ہندوستان میں بدھ مت کے عروج اور افتدار کا دور ہر ہمنول کے لئے یہ دور واقعی برنا صبر آزما تھا معاشرہ میں ان کو جو سب پر تفوق حاصل تھا۔ وہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے معاشی ذرائع بھی کیے بعد دیگر سے ان سے چھین لئے گئے۔ لیکن انہوں سے اس سیاسی ذوال کے دور میں بھی اپ علمی اور ند ہی وقار کو بحال رکھا، اس کی تفصیل آپ پرنھ کھی ہیں۔

## برہمنوں کا دوبارہ عروج اور اس کے اثرات

جب تک ہرش جیے طاقور اور بالغ نظر حکران موجود رہے بر ہمنوں نے بدھوں کے خلاف کوئی سابی بغاوت نہیں کی اور مناسب وقت کا انظار کرتے رہے۔ جب چندر گپتا کا آخری حکران ہرش کے مرگیاتو انہیں موقع طاکہ وہ اپنی کمین گاہوں سے نگل کر ملک کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیس راجوت، راج مماراج، گویاان کے اشارے کے منظر تھے حلات کوموافق پاتے ہوئے انہوں نے بدھ ندہب کے خلاف بغاوت کر دی۔ سابی اقتدار کی باگ ڈور حسب سابق راجوتوں نے سنبھال کی۔ اور ندہجی اقتدار کی باگ ڈور ہر ہمنوں نے باتھ میں تھام کی اس طرح اپنا کھویا ہوا و قار ہر ہمنوں نے واپس لے لیا۔ ہر ہمنوں نے قربانی مساوات کے نظریہ کو مسترو کرتے ہوئے ذات پات کا پسلانظام تلذکر و یا جانوروں کی انسانی مساوات کے نظریہ کو مسترو کرتے ہوئے ذات پات کا پسلانظام تلذکر و یا جانوروں کی قربانیاں دوبارہ دی جانے لگیں۔ اس کے ذریعہ ان کی آمدنی کے بند دروازے از سرنو کھل گئے۔ اگر چہ بدھ مت کا افتدار ختم ہو چکا تھا لیکن بدھ مت کے مانے والے ابھی یمال مختلف مقالمت پر موجود تھان کو اپنے میں ضم کرنے کے لئے ہندوؤں نے بدھ کو اپنے دیو آؤل میں مقالم کر لیا۔ اوراس عقیدہ کی ذور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ کہ برہا کا نانواں او آر بدھ کے شال کر لیا۔ اوراس عقیدہ کی ذور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ کہ برہا کا نانواں او آر بدھ کے شال کر لیا۔ اوراس عقیدہ کی ذور شور سے تبلیغ شروع کر دی کہ کہ برہا کا نانواں او آر بدھ کے سے میں ظاہر ہوا تھا۔ اس دور کو ہندوؤں کے سنری دور سے تبیر کیا جائے لگا۔

ا \_ مسلم ثقافت صفحہ ۱۸

۲ ۔ بیہ طحوظ رہے کہ ہرش اگر چہ گپتا خاندان کا ایک مہاراجہ تھاجو وشنو دیو آ کے پرستار تھے لیکن خود ہرش یدھ مت کا پیرو کار تھا۔

گپتاخاندان (۳۲۰ تا ۱۰۰ عیسوی) کے ممارا ہے وشنو کے مسلک کے بڑے پر زور حامی تھے چندرا گپتااول اور اس کے جانتین سررا گپتا کا دور حکومت بہت ہی اہم تھا۔ اگر چہ بعد میں یہ خاندان کمزور ہو تا چلا گیا لیکن اس کو یہ خصوصی اقبیاز حاصل ہے کہ ان کا دور حکومت ہندوؤں کا سنری زمانہ کملا آ ہے۔ اس دور کی خوبی یہ ہے کہ مختلف نہ ہی طبقے متحد ہو گئاور سب وشنو کی برستش کرنے گئے۔

اور دوسرا دیو تا جس کی اب دھوم دھام سے پرسٹش ہونے گی وہ شیواتھا۔ شیواریو تا ہیں مختلف عناصر مجتمع ہوگئے تھے۔ وہ محبت اور عزت کا دیو تا ہمی شار کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ویدوں کے عمد کے اندرا دیو تاکی صفات کا بھی وہ وارث تھا۔ یعنی وہ طوفانوں کا بھی خدا تھا اور تباہ و برباد کر نے والا بھی تھا۔ جنگ کا میدان بھی اب اس کے تصرف میں تھا اس طرح مرگھٹ پر بھی اس کا قبضہ تھا۔ بھی وہ دیو تا ہے جو کالیا کے انعتام پر دنیا کو جاہ در باد کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جو گل طرز کے مراقبہ کے ذریعہ سلری کا نات کو سلامت رکھے ہوئے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جو گل طرز کے مراقبہ کے ذریعہ سلری کا نات کو سلامت رکھے ہوئے ہے۔ یہ زر خیزی کا بھی دیو تا ہے در ندوں کا بھی آتا ہے اور افزائش نسل کا بھی سرپر ست ہے۔ گیتا خاندان کے عمد سے ہندو مت کا شعار انسانی عضو تناسل ہے اس کا مسلک تشمیر میں اور جنوبی ہند میں یعنی اند حرا پر دیش، میسور، مدر اس، کریالہ میں بہت طاقتور ہے جنوبی ہند میں اس کی خاص طور پر اس لئے عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا میریان اور بست تی ہے ہر قسم کی زندگی اس کی خاص طور پر اس لئے عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا میریان اور بست تی ہے ہر قسم کی زندگی حفاظت کرتا ہے۔

گپتا کے عمد میں ہندو مت کی ایک اور خصوصیت ظاہر ہوئی کہ ان دو دیو آؤل (وشنواور شیوا) کے ساتھ دو دیو یاؤل (وشنوادر شیوا) کے ساتھ دو دیویاں بھی ظہور پذیر ہوگئی ہیں وشنو کا حرص یا اکتفی کماجا آ ہے جے کاروبار خدائی میں وشنو کا شریک سمجھا جانے لگا ہے اور شیواکی دیوی کو پاراوتی، کالی اور در گاکے نام سے یاد کیا جا آ ہے۔

ہندوستان کے جو حالات اب تک بیان کئے مجے ہیں مطالعہ کرنے والے کے لئے ان میں کافی مواد ہے جس سے وہ وہاں کے سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کا ندازہ لگا سکتا ہے۔ بایں ہمہ قارئین کی آسانی کے لئے ہم ہرعنوان کے بنچے مختصراشارات ذکر کر دیتے ہیں باکہ وہ اپنی معلومات کو منظم طور پر ذہن نشین کر سکیں۔

### سای حالات

اگرچہ موہ بجود اڑواور ہڑیہ کے آ ہل قدیمہ کے بر آ مدہونے سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ
ان علاقوں میں ایک اعلیٰ قسم کی تنذیب موجود تھی یہاں کے رہائٹی مکانوں کے نقشے۔ ان میں
علیحدہ عسل خانوں کا موجود ہوتا۔ جنوباشالا متوازی وسیع شاہراہیں اور ان سے نکلنے والی
چھوٹی گلیاں ، استعال شدہ پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام اس بات کی شمادت دینے کے لئے کانی
ہیں کہ وہاں کا نظام حکومت بردا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پر دہ
بین کہ وہاں کا نظام حکومت بردا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پر دہ
بین کہ وہاں کا نظام حکومت بردا ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت برکیونکہ پر دہ

کین جب آریوں نے ہندوستان پر قبضہ کیاتوجو قبیلہ جہاں آباد ہو تا کیا قبائلی نظام کے مطابق وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی گئیں اس لئے آریوں کے ابتدائی عمد میں ہمیں ہندوستان کا ملک ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا معلوم ہو تا ہے ہر قبیلہ کا سردار ، ان کاراجہ ہو آتھااس کو مشورہ دینے کے لئے قبیلہ کے بزر گوں کی ایک کونسل تفکیل دی جاتی تھی اور راجہ فرائض جمال بانی انجام دیے میں ان سے مدد لیا کر تاتھا۔ اس کے باوجور اجہ مخار مطلق تھا۔ اس کائیہ حق تھاکہ وہ جس طرح چاہے رعایا سے مالیہ اور دیگر نیکس وصول کرے۔ لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ وہ اپنی قوم یا قبیلہ کے سامنے تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ کہ اس نے ان کے اداکر دہ ٹیکسوں ہے حاصل ہونے والی دولت کمال کماں خرچ کی ہے۔ کسی کواس پر اعتراض کرنے کاحق بھی نہیں تھاان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں باہمی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی جوبسااو قات قومی جنگ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ خون کے دریا ستے کشتوں کے پشتے لگتے۔ گاؤں اور قصبوں کو نذر آتش کر دیا جاتا جب بدھ حکمرانوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی تواشو کا اور ہرش جیسے عالی ہمت راجوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کوایک عظیم مملکت میں تبدیل کر دیان کے بعد جب مندومت نے دوبلرہ زور پکڑا اور گیتا خاندان کے بادشہوں. چندر گیتا، اور اس کے جانشینوں نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوششیں کیں۔ لیکن اس خاندان کے زوال کے بعد مندوستان کاوسیع و عریض ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا۔

اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ذات پات کے نظام نے ہندوؤں میں ایک قومیت کے تصور کو پنینے ند دیا۔ آربیہ حملہ آوروں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں کے ساتھ جوانسانیت سوز سلوک

روار کھا۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے قدیم باشندوں کو چوتھے طبقے میں شار کیا۔ جے وہ بڑی حقارت اور ذات کی نظرے دیکھاکرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ترقی اور خوشحالی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھیں۔ انہیں شود ربنادیا تھاان حلات میں آریوں کے لئے ان کے دل میں ہمدر دی اور اخوت کے جذبات کیو کر پیدا ہو سکتے تھے۔ اس کا تیجہ تھا کہ ہندوستان کی طویل آریخ میں چند مخصوص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہ ہوسکی اور بھی بھی ان کے در میان ایک قومی نظریہ جڑیں مستحکم نہ کر سکا۔

اس کے علاوہ اس ملک میں بیبیوں زبانیں بولی جاتی تھیں رہن سمن کے اطوار جدا جدا اس کے علاوہ اس ملک میں بیبیوں زبانیں بولی جاتی تھے۔ خوشی اور غم کی تقریبات علیحدہ علیحدہ تھیں۔ اور تواور جن خداؤں کی وہ پو جا کرتے تھے ان میں بھی کوئی بگا گئت نہ تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ دیو آہو آ۔ اور گاؤں والوں کی ہر ضرور ت بوری کرنے کے کئے علیحدہ بحدہ بہوتے ان بے شار اختلافات نے ہندوستان کوایک ملک یا ایک مملکت اور اس کے باشندوں کوایک قوم منے نہ دیا۔

### معاشرتى حالات

آ پ یہ بڑھ آئے ہیں کہ کئی سوسال قبل میں جب بھلات میں برہمیٰ تہذیب اپ شاب برتھی
اس زمانہ میں بندی معاشرہ کے لئے ایک وستور مرتب کیا گیا جس میں سیای ۔ تمرنی اور اخلاق
قواعد و ضوابط کی وضاحت کر وی گئی ملک بھر کے وانشوروں نے اے بنظر استحسان و یکھااور
اے ایک آئینی اور قانونی وستاویز کی حیثیت ہے قبول کر لیاس وقت ہے لے کر آج تک بندو
ورحرم کے پرستار اپ تمام معاملات میں اس سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں اس وستور کے
مصنف "منوجی " ہیں انہیں کے نام پر اس کتاب کو "منوشاستر" کما جاتا ہے اور یہ وستور
حضزت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے تمین سوسال قبل مرتب کیا گیا۔

اس متفقه طور پر منظور شده قانونی اور آئینی د ستاویز نے اہالیان ہند کو چار طبقات میں تقسیم کر دیا۔ برجمن ، تحصشتری . ویش اور شود ر

انسائیگوپیڈیا بریٹانیکا کا مقالہ نگار برہمن ازم (BRAHMANISM) کے عنوان کے تحت حلد ۳ سفی نمبر ۱۰۱۱ رقمطراز ہے۔

> منوجی کے مرتب کر دو صحیف قانون کو ایک آسانی تقدی حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے قوانین ہرشک و شہ سے بالا تراور ہر تنقید سے ماورا تھے۔

منوشاستر میں تمام طبقات کی درجہ بندی کر دی گئی۔ اور تفصیل سے ہر طبقہ کے فرائفن بیان کر دیئے گئے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے سزائیں بھی مقرر کر دی گئیں۔ ۔

مقاله نگار کے مندر جہذیل جملے آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔

ا گلے صفحہ پر مقالہ نگار لکھتا ہے۔

منو، کے آئین کے مطابق شودروں کو نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کابھی حق حاصل نہیں ایسااجتماع جس میں پنچ قوم کا کوئی فرد موجود ہووہاں ہر ہمن کو بھی اجازت نہیں کہ وہ مقدس کتابوں کی تلاوت کرے۔

ایک ہی قوم کے افراد میں قانون کی بیہ ناہمواری عدل وانصاف کے تصور کوہی ختم کر دیتے ہے۔ البیرونی اپنے پندرہ سالہ تجربات اور چیٹم دید مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں۔

ے پیدرہ بات برہا ورہ ہوئیر ساہر سی رو میں سے ہیں۔ شودر کی حیثیت برہمن کے غلام کی ہے۔ اس کو برہمن کے کام میں مصروف رہنااور اس کی خدمت کرنا چاہئے ہروہ کام جو برہمن کے لئے من

مخصوص ہے مثلاً مالا جینا، وید پڑھنا، آگ کی قربانی، شودر کے لئے منع ہے اگر شودر یاویش کے متعلق میہ ثابت ہوجائے کہ اس نے وید بڑھاہے

تو برہمن اس کی اطلاع حاکم کو دے اور حاکم اس کی زبان کاف

(1)-4

جناب عبدالجید سلک، منوسرتی باب اول منتر ۹۲ تا ۱۰۱ کے حوالہ سے برہمن کی برتری کے بارے میں لکھتے ہیں

> '' منوجی نے صاف الفاظ میں کمہ دیا کہ دنیا میں بر ہمن سے ہرتر کوئی شیں وہ دھرم کی مورت، نجات کاحق دار اور دھرم کے خرانہ کامحافظ ہے اور

المتحتين باللهندالبيروني صغيه ٣٥٧

#### دنیای جو کھے ہے۔ (۱)

مولاناسالک بی نے منوسرتی چوتھا۔ آنمواں اور دسواں ادھیائے کے حوالہ سے شودر پرعدل وانصاف کے نام پرجوستم ڈھائے جاتے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے جسے پڑھ کر رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں جس نے بیہ قانون وضع کے اور جس قوم نے بلاچوں وچرااس کو تسلیم کیا اور ہزاروں سال اس پرعمل پیرار بی اس کی شکد لی کے بلاے میں پڑھ کر انسان سرامیہ اور پریثان ہوجا آ ہے لکھتے ہیں

"شودر برہمن کا پس خور دہ کھائے۔ شودر ممینہ میں صرف ایک دفعہ مجامت بنوائے۔ شودر کسی برہمن کو چور کے تواس کے جم کا کوئی عضو کاٹ دینا چاہئے۔ شودر کسی برہمن کھشتری ادر ویش کے ساتھ شخت کلای کرے تواس کی زبان میں سوراخ کر دیا جائے آگر شودر کسی برہمن کانام لے کر کے کہ توفلال برہمن سے نج ہے تواس شودر کے منہ میں بارہ انگل کی آئی ہے آگ میں سرخ کر کے ڈائی جائے۔ اگر چھوٹی ذات کا آدی بری ذات کے آدمی کے ساتھ ایک آئن پر ہمنے تواس کا چورڈ کاٹ ڈالنا چاہئے۔ اس طرح کہ وہ مرے نہیں شودر کسی برہمن کے چورڈ کاٹ ڈالنا چاہئے۔ اس طرح کہ وہ مرے نہیں شودر کسی برہمن کے بال یا پاؤں یا ڈاڑھی پکڑے تواس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے شودر کو کوئی صلاح مشورہ نہ دود حرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو د حرم کی سلاح مشورہ نہ دود حرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو د حرم کی سلاح مشورہ نہ دود حرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو د حرم کی سلاح مشورہ نہ دود حرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو د حرم کی سلاح مشورہ نہ دود جرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو د حرم کی سلاح مشورہ نہ دود جرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کر وجو شودر کو د حرم کی سلاح مشورہ نہ در ترین دوز خ میں جاتا ہے "۔ (۲)

شودروں کو بید اجازت نہیں کہ وہ مندروں میں داخل ہو کر بوجا پاٹ کر عیس نہ انہیں اس
بات کی اجازت ہے کہ ان کنوؤں سے پانی بھر عیس جن سے اونچی ذات کے ہندو پانی بھرتے ہیں
وہ عام شہروں میں بھی نہیں دہ سکتے بلکہ شہروں سے الگ تعلک ان کی مخصوص آباد یاں ہوتی ہیں۔
جس معاشرہ میں اس تسم کی ظالمانہ اور جابرانہ طبقاتی تقسیم موجود ہو بعض طبقے مراعات یافتہ ہوں
اور بعض طبقے ہر رعایت سے محروم اور ہر تسم کی محرومی اور نامرادی میں محصور رہیں اور اس
ظالمانہ تقسیم کی نبیاد ان کا ند ب اور ان کی آسانی کتاب ہو تو اس معاشرہ کی زبوں حال کے
بارے میں پچھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

ارمسلم ثنافت منی ۳۸- ۳۷ ۲ رمسلم ثنافت منی ۳۹- ۲۸

#### مرداور عورت

ایک بی طبقہ کے مردوزن کے حقوق بھی یکسال نہیں تھے۔ عورت، مردی ایک آباع ممل تھی۔ اگر اس کاخلوند عفوان شباب میں بی مرجائے واس کے لئے باعزت اور بمترین طریقہ یہ تھا کہ وہ مردی لاش کے ساتھ بی جل کرستی ہو جائے اور اگر وہ اپنے آپ کو جلاد پنے کی جرات نہیں کر سکتی تواہے ساتھ بی جل کرسٹی ہوگی جس میں اے نہ اچھالباس پہننے کی اجازت نہیں کر سکتی تواہے ساری عمرائی زندگی ہر کرنا ہوگی ۔ اے دوسری شادی کرنے کی بھی ہوگی نہ وہ دو اور اس وقت بوہ ہوئی ہو جب کہ اس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہو۔ عورت زیورات کی ملک توہو سکتی ہے گئی نم محتولہ جائیداؤگی مالک نہیں بن سکتی۔ اجازت نہیں ہوگی ۔ خواہ وہ اس وقت بوہ ہوئی تو بچوں کا ہر تھم مانا اس پر واجب۔ اس کے لئے فو خلوند کے ہر تھم کی پابند بیابی گئی مضرور کی تھا کہ وہ مردے پہلے جاگ اپنے آریوں کے ضرور کی تھا کہ وہ مردے پہلے جاگ اپنے آریوں کے نزدیک تھو دازوان کی اجازت تھی چل عور توں ہے بیک وقت وہ شادی کر سکتے تھے اور ان کے نزدیک تھو دازوان کی اجازت تھی چل عور توں سے بیک وقت وہ شادی کر سکتے تھے اور ان کے رائے ممادا ہے ہر تھم کی پابندی سے بالاتر تھے۔ انہیں ان گنت عور توں کے ساتھ شادیاں رجانے کی کھلی چھٹی تھی۔

## اخلاقی حالت

آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ آئے ہیں کہ "سوما" کے پودے کو تمام پودوں کلباد شاہ کہاجا آ اور اس سے کشید کی ہوئی شراب کو پجاری پی کر پوجا کیا کرتے۔ سوما، خود بھی ان کے دیو آؤں میں سے ایک دیو آتھا جس کی پوجاکی جاتی تھی کیونکہ اس سے ایسی عمرہ اور نشہ آور شراب بنتی تھی جے بی کر انسان سرمست ومخور ہو جا آ۔

یہ بھی آپ پڑھ آئے ہیں کروٹ بوے مندروں میں دیود اسیوں کے طاکنے ہوتے تھے جو ان مور تیوں کے سامنے رقص کیا کر تیں اور گیت گایا کر تیں اور مندر کے پروہت کو اختیار تھا کہ وہ کمی پہلری کو شاد کام کرنے کے لئے کمی دیودای کواس کے پاس شب بسری کے لئے بھیج

علامه بیرونی نے بھی اس کاذ کر کیاہے مسٹرودیا، جوہندو مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں

Miarket.Warrs

اس میں شک سیں کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عور تمی ناچنے کے لئے اپنی زندگی کو و تف کئے ہوئے تھیں۔ خاص کر شیو جی کے مندروں میں یہ رسم عام تھی اور راج ان مندروں سے خاص آمنی حاصل کرتے تھے۔ (۱)

آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے توان مندروں کے باہراور اندر عور توں کی بہراور اندر عور توں کی بہت تصویریں اور برہنہ بجتے جگہ نظر آتے ہیں مہادیو کے عضو تاسل کی پو جاان کے ہاں عام ہوتی ہے۔ جس میں مردوزن پیروجواں سب شریک ہوتے ہیں اور اس کی شبیہ بناکر اپنے گلے میں آویزاں رکھتے ہیں۔ گلے میں آویزاں رکھتے ہیں۔ سال علی میں ہندوؤں کی خرابی کے آجار ممابھارت کی جنگ ہے ایک ہزار سال پیشتری رونماہو چکے تھے ممابھارت کی جنگ کے طالات ہے سال پیشتری رونماہو چکے تھے ممابھارت کی جنگ کے طالات ہے طاہر ہوتا ہے کہ جوا، دھڑ لے سے کھیلا جاتا تھا۔ جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگادی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں سلطنتیں تک داؤ پر لگادی جاتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں بیک وقت پانچ چانے خاوند کر لیتی تھیں۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عور تیں بیک وقت پانچ چانے خاوند کر لیتی تھیں "۔ (۲)

سوامی و یا تند کے حوالہ سے بی مولانا سالک لکھتے ہیں۔

اب ان خود غرض ند ہی چیٹواؤں نے ایسے باطل ند ہول کی تلقین شروع کی جس سے کوئی بداخلاقی گناہ نہ رہی۔ زناکاری کی نہ صرف عام اجازت و سے دی گئی بلکہ ایک خاص موقع " بھیرویں چکر" پر شراب خوری اور زنا کاری نہ بباً فرض قرار د سے دی گئی اس موقع پر مرد و عور ت سب ایک جگہ جمع ہوتے مرد ایک ایک عورت کو مادر زاد بر بند کر کے پوجا کرتے اور عور تیں کسی مرد کو نظاکر کے پوجتیں اس موقع پر شراب بی جاتی اور بد مست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی لڑی کو، کوئی کسی اور کی یا پئی ماں بسن بسوو غیرہ کو جو وہاں موجود ہوتی پکڑلیتا اور جس کے ساتھ چاہتا بد فعلی کر سکتا تھا۔

اس ند ہی تقریب کے علاوہ عام طور پر زنا کاری کے لئے ایک خاص فقرہ

المعرفية أنت متحواه

مقرر کیا گیاتھاجس کو پڑھ کر ہرمرد عورت "سامم" (ہم بستری) کرتے تھے اور الی بد کاری میں کسی رشتہ کے لحاظ کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی۔ (۱)

# ان کی عام بو د و باش

اس کے بارے میں البیرونی کا ایک اقتباس پہلے درج کیا جاچکا ہے جس میں ان کی بو دوہاش کی تفصیلات مذکور ہیں جنہیں کوئی سلیم الطبع انسان اپنے لئے پیند کرنے کے لئے تیار نہیں۔

## معاشى حالات

آپ پڑھ آئے ہیں کہ آریوں نے کب معاش کے لئے دوطریقے افقیار کے ہوئے تھے وہ جانوروں کا شکار کرتے۔ اور ان کے گوشت ہے اپنی خوراک کا انظام کرتے اور ان کے چھڑوں کو مختلف ضرور یات کے لئے کام میں لاتے۔ ان کا دو سراپیشہ گلہ بانی اور موریثی پالنا تھا لیکن ہندوستان میں آباد ہوتے کے بعد انہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا۔ ہنجاب کے زر خیز میدان ۔ گنگا اور جمنا کے در میان کا زر خیز علاقہ ۔ ان کے تسلط میں تھا جہاں وہ کھیتی بازی کرتے تھے ضرورت کے مطابق اجناس خور دنی کی کاشت کرتے جو اتاج پیدا ہو آباس میں سے کچھ حصہ حکومت کو بطور خراج ادا کرتے اور بقیہ اتاج سے اپنی ضروریات پوری کرتے اس کے کچھ حصہ حکومت کو بطور خراج ادا کرتے اور بقیہ اتاج سے اپنی ضروریات پوری کرتے اس مکان یا سرکنڈ کی جمعونیر یاں بناکر گاؤں میں اپنی زندگیاں بسرکرتے لباس کے لئے وحوتی مکان یا سرکنڈ کی جمعونیر یاں بناکر گاؤں میں آبی زندگیاں بسرکرتے لباس کے لئے وحوتی استعمال کرتے اور بعض لوگ دوبالشت چوڑی لگوئی کے استعمال پر قناعت کرتے ۔ موامی دیا نند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں قمار بازی اور سود خوری عام تھی ۔ سوامی دیا نند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں قمار بازی اور سود خوری عام تھی ۔ ساعظیم ملک میں انسانی زندگی کے مختلف پیلوؤں کا نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ ناگفتہ ہو حالات تھے جب مسلمانوں نے یہاں قدم رنجہ فرمایا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا

ا \_ مسلم ثقافت صفح اس

نظر الى حرم كمه كرمه جنوب مشرق برآمه من جمال سے كعبه مشرفه ول و
الله كومنور كررہا ہے الحكم لك يلك درت العلك بين والصّلوق والسّلام على درّحمة اللعلك بين و
على الله وَصَعَيْم دَحَمُ لَدَ لِوَاءِ دِرْينِهِ إلى يَوْمِ الدّينِ على الله وَصَعَيْم دَحَمُ لَدَ لِوَاءِ دِرْينِهِ إلى يَوْمِ الدّينِ محركم منه
محركم منه
الما المعظم ١٣٠٨ هـ
الما بريل ١٩٨٨ مروز دوشنب





MartaLcom

# چين

اپنے رقبہ کی وسعت اور آبادی کی گڑت کے باعث یہ ملک دنیا کے تمام ممالک پر فوقیت رکھتا ہے ۱۹۲۲ء کی مردم شاری کے مطابق اس کی آبادی پچھٹر اور ستتر کروڑ کے در میان تھی۔ اور جب ۱۹۸۰ء میں مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے بتایا گیا اب چین کی آبادی ایک ارب سے متجاوز ہے۔ اس کارقبہ جس پر کمیونسٹ حکومت کا قبضہ ہے تمیں لاکھ اس ہزار مربع میل ہے اور آئیوان کا جزیرہ جس پر چینی قومی حکومت قائم ہے اس کارقبہ چودہ ہزار مربع میل ہے اور آئیوان کا جزیرہ جس پر چینی قومی حکومت قائم ہے اس کارقبہ چودہ ہزار مربع میل ہے اگر چہ رقبہ کے لحاظ سے روس اس سے بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے روس یا کینیڈا کو اس سے کوئی نسبت نمیں۔

یہ ملک جتناوسیج ہے اتن بی اسکی تقافت اور تہذیب قدیم ہے یہاں پہازی ایک چوٹی چوہیں ہزار فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے جو دنیائی سب سے بلند ترین چوٹیبوں میں شاری جاتی ہے ۔ اس کے بر عکس اس کے شال مغرب میں ایک ایساعلاقہ بھی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے جو سطح سمندر سے پانچ سوپانچ فٹ گراہ اور طرفان کے نشیب کے نام سے مشہور ہے دیوار چین جو ڈیڑھ ہزار میل کبی ہے اور ملک کے شالی صوبوں میں سے گزرتی ہے اس کے دیوار چین جو ڈیڑھ ہزار میل کبی ۔ صحابھی ہیں اور وادیاں بھی اس کو ہے ہوئے دو ہزار سال کاعرصہ گزر چکا ہے اس وقت اس کی دفائی اہمیت بست زیادہ تھی اس کی جہ سے اس کے شال کاعرصہ گزر چکا ہے اس وقت اس کی دفائی اہمیت بست زیادہ تھی اس کی وجہ سے اس کے شال میں بہتے والے قبائل جو ملک کے دو سرے علاقوں پر حملہ آور ہوتے قبل و غارت کابازار گرم میں اس بے والے قبائل جو ملک کے دو سرے علاقوں پر حملہ آور ہوتے قبل و غارت کابازار گرم کرتے اور لوگوں کی دولت لوث کر لیے جاتے ان کی بلغار دوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ملک میں امن وامان بحال ہو گیا۔ اب اگر چہ اس کی پہلی دفائی حیثیت توباقی نمیں رہی لیکن اپنی بنانے والوں کی عظمت بلند ہمتی اور فن تغیر میں ان کی مہارت کی ہے روش دلیل ہے ۔ اللی چین کی سائنسی ایجادات اور انکھشافات عمد قدیم سے ہی بڑے جیرت آگیز ہیں اور اس

Minetel Warr

بات کی گوائی دیے ہیں کہ جب دنیا کے اکثر ممالک جمالت اور ہاخواندگی کے اندھیروں میں لینے ہوئے تھے اس وقت بھی چین کے طول وعرض میں علم کی همعیں فروزاں تھیں۔ چینیوں نے تو کو کلہ کو بطور ایندھن استعمال کر ہاشروع کیا چوتھی صدی عیسوی میں انہوں نے لو ہے کو پکھلانے کے فن میں ممارت حاصل کی ان کے ماہرین فلکیات نے ۲۸ قبل میچ میں سورج کے قرص پر جو داغ ہیں ان کاسراغ لگایا نہوں نے ۱۳۲ء میں وہ آلد ایجاد کیا جس سے زلزلد کی جگہ اور اس کی قوت کا سراغ لگایا جا سکتا ہے بارود کے اجزاء بھی انہوں نے دریافت کے اس وقت بارود انسانوں کے جسموں کو پر زے ہرزے کرنے کے لئے استعمال نہیں ہو آتھا بلکہ اس ہے کو لے اور بٹانے چھوڑے جاتے تھے آکہ خبیث روحوں کو خوفردہ کرکے بھگادیا جائے۔

دوسری صدی عیسوی میں انہوں نے درختوں کی چھال، سن کے ریشوں، اور پرانے کپڑوں سے کاغذیتانے کی صنعت ایجاد کی اس صنعت نے علم و دانش کی نشرواشاعت میں انقلاب آفریں حصہ لیاور اس سے پانچ سوسال بعد طلاکوں کے ذریعہ کتابوں کی طباعت کا کام شروع کیا وسویں صدی عیسوی میں نہ صرف چین میں بلکہ کوریا اور جاپان میں بھی کتابوں کی بکشت اشاعت کا آغاز ہو گیاتھا۔ چین میں بدھ مت کی اشاعت کے بعد چینیوں کی ذہنی اور فنی ترقی کو چار جاند لگ گئے انہوں نے صرف نہ ہب کوئی نسیں بلکہ موسیقی کو بھی بڑا فروغ بخشا۔ (۱)

## چینی معیشت

اگرچہ سائنسی انگشافات اور صنعتی ایجادات میں ان کے علا و فضلاء نے عظیم الشان کارنامے انجام دیئے لیکن ان کی عوامی معیشت کاداروہدار زراعت پر تھا۔ ان کی زراعت کے طریقے بہت پرانے تھے ان کے آلات کشاورزی بھی قدیم طرز کے تھے وہاں گندم، باجرا، چلول کی کاشت ہوتی تھی اس کے علاوہ لوگ مولٹی پالتے تھے۔ ان کادودھ اور گوشت خوراک کے کام آیا۔ کے اور سور کا گوشت ان کے ہاں بہت پندکیا جا آتھا تیماور کمان ان کے بسترین ہتھیار تھے صالت جنگ میں ان ہتھیاروں سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور صالت امن میں انہی ہتھیاروں سے وحثی جانوروں کا شکار کیا کرتے۔

۱ - ورلدٌ سولا تزيش از اي ايم بر نز اور لي امل رالف منفي ۱۱۸

### سای حالات

آج و تخت شای خاندان میں موروثی ہوتا۔ لیکن بادشاہ کے بعداس کابیٹا تخت نشین نہ ہوتا بلکہ اس کے بھائی کو آج شای پہتا یا جاتا بادشاہ کی اہم ذمہ دار یوں میں فوج کی قیادت تھی وی ملک کی افواج کا کمانڈر انچیف ہوتا۔ نہ ہمی رسوم کی ادائیگی اور دیگر تقریبات بھی بادشاہ ہی انجام دیتا۔ پروہتوں کی ایک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلہ میں اس کی مدد کرتی۔ وہ پروہت علم نجوم دیتا۔ پروہتوں کی ایک تعلیم یافتہ جماعت اس سلسلہ میں اس کی مدد کرتی۔ وہ پروہت علم نجوم کے ماہر ہوتے۔ ند ہمی رسوم اداکر نے کے لئے بادشاہ کی اعانت اور راہنمائی کرتے ان کے ہاں جو کیلنڈر (جنری) رائج تھاوہ سمی نہیں بلکہ قمری تھا۔ چاند کے مینوں کا کیلنڈر تیار کرنا ان پروہتوں کی ذمہ داری تھی۔

### معاشره

چینی معاشرہ کی خشت اول خاندان تھا۔ عام لوگ صرف ایک شادی کرتے لیکن باد شاہ اور امراء کے حرم میں متعدد ہویاں ہوتیں ان پر کوئی پابندی نہ تھی اعلیٰ خاندانوں میں عورت کو بڑی عزت وو قار حاصل تھا۔ غلامی کارواج تھا۔ اور معاشرہ متعدد طبقات میں منقسم تھا۔

#### ندبهب

شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی ہوجاکیا کرتے ہے زمین در یا ہوائی اور تحتی سٹرق و مغرب و غیرہ ان کے معبود تھے ان کے لئے قربانیاں و یے کا عام معمول تھا۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت جلا دیا جا آ شراب بھی ان کی پہندیدہ قربانی تھی۔ شانگ آگر چہ ممذب اور متمدن تھے لیکن ان کے ہاں اپنے دیو آؤں کی قربان گاہ پر ان نی قربانی قربانی کا رواج عام تھا عمو فی جنگی قیدیوں کو جمینت چڑھایا جا آ۔ بسا او قات فوجی بعیں صرف اس مقصد کے لئے بیرون ملک بھیجی جاتیں کہ وہ غیر چینیوں کو قید کر کے لئے آئیں ان کو قربانی کے طور پر ان کے معبودوں کے لئے ذریح کیا جائے۔ وہ صرف ایسے دیو آؤں کی بوجا پاٹ کیا کرتے جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق ہر وقت بارش ہر سانے عمدہ فصلیں کی بوجا پاٹ کیا کرتے جن کا تعلق ان کے خیال کے مطابق ہر وقت بارش ہر سانے عمدہ فصلیں اگانے اور جنگوں میں دشمن کو مخلت دینے سے ہوا کر آبا ان کے دیو آ کا نام شانگ نی

Martat.com

SHANG-T-)11 ہوتی ہے۔ ہوت ہیں کہ اس کے مپرد تھاور آخر وقوں تک اس کی پوجا پاٹ ہوتی رہی اس امر کاکوئی جوت نہیں کہ ان کے ند ہب کی بنیاد روحانیت یا اخلاقیات پر تھی اس کا سار اتعلق انسانی معاشرہ کی خوشحالی اور بہودی سے تھاجس طرح بابل اور بنیوا کے ند اہب تھے۔ وہاں بھی جن معبود وں کی پر ستش کی جاتی تھی ان سے ان کے پجاری میہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کو قلب کی روشنی روح کا اظمینان یا اخلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم دیں گے۔ بلکہ وہ ان کو قلب کی روشنی روح کا اظمینان یا اخلاق فاضلہ کے اصولوں کی تعلیم دیں گے۔ بلکہ وہ ان کو جب سے صرف اس بات کے امید وارشے کہ ان کی وجہ سے ان کی مالی حالت بمتر ہو جائے معاشرہ میں ان کو بلند مقام نصیب ہو جائے ان کی زراعت ترتی پذیر ہواور ان کی تجارت میں روز افزوں اضافہ ہو۔

مصرے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل مصر، فرعون کو الا سجھتے تھے اور اس کی پوجائ جاتی تھی۔ لیکن چین میں بادشاہوں کو یہ حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب تک وہ زندہ رہت اور تخت حکومت پر متمکن رہتے ان کے احکام کی تعییل صرف اس لئے کی جاتی کہ یہ احکام ملک کے فرماز واکے احکام ہیں ان کو النی احکام کی حیثیت حاصل نہ ہوتی۔ لیکن بادشاہ جب مرجا آتو پھر اس کی پوجا شروع ہو جاتی مرنے والے بادشاہوں اور ان کی بیوبوں کے لئے قربانیاں دی جاتیں۔ زرکشر صرف کر کے بادشاہوں کے لئے بڑے بڑے مقبرے تیار کئے جاتے اس کے لئے ایک بہت گراگڑ ھا کھو وا جا آماس میں سیر صیاں بنائی جاتیں اور لکڑی کا ایک کرہ اس کی تھ میں تعمیر کیاجا آشائی لاش کے اردگر و بڑواقیمتی ساز وسامان سجایا جا آتا ہے چیشل اور منی کے بخت رکھے جاتے اور ایسی چیزیں رکھی جاتیں جن کو قیمتی موتیوں اور ہیروں سے مزین کیاجا آ۔ تجمیز و مضبوطی سے کوٹ دیا جا آ۔

چینیوں میں ان فطری طاقتوں کے مظاہر کے علاوہ اپنے اسلاف کی پوجا کا بھی عام روائی تھا ان کایہ اعتقاد تھا کہ ان کے اسلاف کی روحیں اپنی آنے والی نسلوں کو نفع بھی پہنچا عتی ہیں اور نقصان بھی اور ان اسلاف کو خوش و خرم رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کے نام سے کھانا پکا یا جائے چین کے عوام بھی اپنی میت کے ساتھ قیمتی اشیاء کو دفن کر دیا کرتے تھے مالی لحاظ ت کمزور لوگ بھی اپنی بساط کے مطابق اس رواج کی حتی الوسع پابندی کیا کرتے تھے۔

## كانفيوشس

وطن ایک چھوٹی جا گیردارانہ ریاست تھا۔ جے اور (LU) کتے تھے وہ ساری عرجین جی اس کا وطن ایک چھوٹی جا گیردارانہ ریاست تھا۔ جے گو (LU) کتے تھے وہ ساری عرجین جی اس کئے سیروسیاست کر آرہا کہ اسے کوئی ایسا حکران ال جائے جو اس کے بتاتے ہوئے اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی وعوت دے۔ اگر چہوہ چار سوانای قبل مسے بمتر سال کی عرجی تاکامی کا داغ لئے ہوئے اس دنیا ہے رخصت ہوالیکن وہ اپنی تعلیمات کے ایسے گرے نقوش چھوڑ گیا کہ دو ہزار سال بعد بھی چین کی وسیع وعریض مملکت علیمات کے ایسے گرے نقوش چھوڑ گیا کہ دو ہزار سال بعد بھی چین کی وسیع وعریض مملکت میں اس کے اثرات محسوس کئے جاتے ہیں اس نے فلفی کی حیثیت ہے اپنی نظریات اس کی تعلیمات کو آسانی الهام سمجھا جائے اور نہ اس نے فلفی کی حیثیت ہے اپنی نظریات کو آسانی الهام سمجھا جائے اور نہ اس نے فلفی کی حیثیت ہے اپنی نظریات کو آسانی الهام سمجھا جائے اور نہ اس نے فلفی کی حیثیت ہے اپنی نظریات کو آسانی الهام سمجھا جائے اور نہ اس نے فلفی کی حیثیت ہے انتقاب تک عمل ہیرا کافیوسٹس ، کے نظریات و فرار سال تک یعنی اور اور کی نقاب تک عمل ہیرا ایسان بو قبی نقاب تک عمل ہیرا ایسان بو قبین نقاوت ہے اس کو گیو گین بدھ مت اور کافیوسٹس کے افکار کے در میان جو قبین نقاوت ہے اس کو گیو گین بدھ مت اور کافیوسٹس کے افکار کے در میان جو قبین نقاوت ہے اس کو گیو گین بدھ مت اور کافیوسٹس کے افکار کے در میان جو قبین نقاوت ہے اس کو گیو گین بدھ مت اور کافیوسٹس کے افکار کے در میان جو قبین نقاوت ہے اس کو گیو گین بدھ مت اور کافیوسٹس کے افکار کے در میان جو قبین نقاوت ہے اس کو گیو گین

انسان ایک زندہ چیز ہے بدھ مت زندگی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر آ۔ وہ صرف موت کے بارے میں اظہار خیال کر آ ہے۔ انسانی معلقات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور بدھ مت ان امور کے بارے میں گفتگو کر آ ہے جو ظاہر نہیں۔ بلکہ مخفی آب ، جب آ دمی مرجا آ ہے تو اس کی روح باقی رہ جاتی ہے بدھ مت زندہ انسان کے بارے میں اظہار خیال نہیں کر آ بلکہ روحوں کے بارے میں اظہار خیال نہیں کر آ بلکہ روحوں کے بارے میں اپنانقطہ نظر بیان کر آ ہے جس چیز سے انسان کو مفر نہیں وہ اس کے روز مروح کے معلقات میں لیکن بدھ مت جرت انگیزاور مافوق العادت امور کو اپنی بحث کا موضوع بنا آ ہے۔

بدُمہ مت اخلاقی اصولوں کے بیان میں بھی خاموش ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ان زریں اصولوں کی طرف راہنمائی نسیس کر تاجن کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ اپنے انسانی معاشرہ کو

Martal Earn

راحت وشاد مانی ہے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار ہے حرین کر سکتے ہیں وہ صرف خیالی چیزوں کے بارے میں ہی محور ہتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اور مرنے ہے ہیں گیا ہمیں کیا کر ناچاہئے ہمیں اپنی قوتمیں اور صلاحیتیں کن امور پر صرف کرنی چاہئیں۔ بدھ مت اس کے بارے میں کوئی راہنمائی نہیں کر آوہ صرف اس عالم رنگ ویو میں قدم رکھنے ہے ہیلے اور یسال ہے رخب سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زند گیوں ہے بحث کر آ ہے جن پہلے اور یسال ہے رخب سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زند گیوں ہے بحث کر آ ہے جن چیزوں کو ہم آنکھوں ہے د کم سے جین کا اور اک چیزوں کو ہم آنکھوں ہے د کم سے جین کا اور اک کر سکتے ہیں یا خور و فکر ہے جن کا اور اک کر سکتے ہیں یا خور و فکر ہے جن کا اور اک کر سکتے ہیں ان امور ہے اے کوئی واسطہ نہیں وہ فقا ان امور کو زیر بحث لا آ ہے جنہیں نہ کان سے جین نہ آنکھیں د کھے جین اور جمال فکر و نظر کی بھی رسائی نہیں ہوتی ۔

کانفیوشس کا تعلق سوسائٹی کے در میانی طبقہ سے تھاوہ اس وقت پیدا ہوا جب اس کاباپ بو ژهاموچکاتھا۔ وہ ایک شریف ساپسی تھاجس کانام کونگ (K,UNG) تھااس کاخاندان امیر نہیں تھا۔ لیکن باوجود غربت کے لوگ اس خاندان کو عزت و تھریم کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ جب اس کی عمراکیس سال کی تھی تو اس نے اپنے نوجواں دوستوں کو اپنی درسگاہ میں تھینچتا شروع كيااس كى درسگاه ميس داخله كے لئے كسى خاص قبيله كافر د ہونا ياكسى اعلى منصب پر فائز ہونا شرط نسیں تھابلکہ اس کا دروازہ خاص وعام سب کے لئے کھلار ہتاتھا۔ اس کی عام فہم آور سادہ تعلیمات نے لوگوں کو اپنی طرف تھنچا شروع کیااور بڑے قلیل عرصہ میں اس کی شرت دور رور تک پہنچ گئی بچاس سال کی عمر میں اس نے ڈیوک آف لیو کے دربار میں ایک منصب تبول کر لیا۔ لیکن اس نے اس وقت اپنے منصب سے استعفادے دیا جب کہ ڈیوک نہ کور کور قص کرنے والی لڑکیوں کے ایک طائفہ نے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ کانفیوشس کویفتین ہو گیا کہ وہ یہاں رہ کر اپنے افکار ونظریات کی نشرواشاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیوک اس کے افکار پرنہ خود عمل کرے گااور نہ لوگوں کوان برعمل کرنے کی وعوت دے گا۔ چنانچہ دل بر داشتہ ہو کروہ وہاں سے چلا کیااور ملک کی مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کے پاس جاکران سے ملا قات کی۔ لیکن اے کوئی بھی ایسا حکر ان نہ ملاجس نے بیہ کمہ کر اس کی حوصلہ افزائی اور قدر دانی کی ہو کہ وہ اس کے اصولوں کو خود بھی اپنائے گااور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے گا آخر مایوس ہو کر وہ اپنے وطن واپس آئمیااور بمترسال کی عمرض اس نے وفات پائی اس کے نظریات كاخلاصه يول ميان كياجا سكناب-

اس کے نز دیک ریاست ایک قدرتی اوارہ ہے جس کا فرض موام کی خواملل اور افراد کی

کمل نشوہ نماہے اس کے نز دیک ریاست انسان کی خدمت کے لئے ہے نہ کہ انسان ریاست کی خدمت کے لئے

اخلاقی لحاظ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہدر دی نیک بر آؤ، یاہمی تعاون اور ہدر دی کے جذبات کی نشوو نما پر ذور دیتا خلاق حند کا آغاز گھر ہے ہوتا ہے اور برھتے برھتے انسان کے صلحہ احباب کا اعاطہ کرلیتا ہے۔ وہ انسانی تعلقات میں سے ان پانچ بنیادی تعلقات کو بری اہمیت دیتا ہے۔

(۱) عاکم اور رعایا (۲) باپ اور فرزند (۳) برا بحائی اور چمو تا بحائی (۴) شوہر اور بیوی دور بر

(۵) دوست اور دوست

وہ اس بات پر خاص طور پر زور دیتا ہے کہ پہلے انسان کوا پی بر ادری اور طبقہ کا قابل فخرر کن بنتا چاہئے تب اے عالمی انسانی بر ادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا چاہئے۔

کانفیوش کے نظریات کابھترین تر جمان اس کی وفات کے ایک سوسال بعد پیدا ہوا جس کا نام مسیس (MENCIUS) ہے ولادت ۳۷۳ وفات ۲۸۸ ق م۔ وہ انسان کی نیک فطرت كے بلاے ميں يغين محكم ركھتاتھا۔ اوراس كى خفيہ ملاحيتوں كونشود نماد ہے كے لئے ايك مثالي تیادت کی ضرورت پر زور دیتاتھا۔ وہ اس پر معرفقا کہ سب سے اہم چیزیہ ہے کہ انسان کی مادی زندگی کو بهترے بهتر بنایا جائے اے اپنی زندگی میں اپنے نظریات کی کامیابی دیکھنے کا موقع نہ الله لیکن اس کے بعد اس کے شاکر دوں میں بوے بوے قاتل لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے انہوں نے اپنا اثر ور سوخ باد شاہوں کے درباروں میں بھی استعال کیا۔ اور اسیس کانفیوشس کے نظریات سے آگاہ کیا حکرانوں کو ان نظریات کی پیردی میں اپنی مطنت کومعمکم کرنے اور ابی رعایا میں امن وامان برقرار رکھنے کے روش امکانات نظر آئے۔ م خرشتہ دو ہزار سال سے کانفیوشس کے نظریات جن میں اپنے اسلاف کی پرستش کا عقیدہ اور بیہ عقیدہ کہ باد شاہ آسان کا بیٹا ہو تا ہے اور وہ ان ارواح کے در میان جوعالم بالامیں سکونت یذیر جیں اور ان لوگوں کے در میان جواس عالم آب وگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں شفاعت کاایک ذر بعیہ ہے۔ یہ دونوں عقیدے ان کے ہاں بنیادی اہمیت کے ملک ہیں اس لئے ان عقائد نے مل کر ایسی حکومتوں کو بر قرار رکھنے میں مدد دی جو غیر معمولی طویل عرصہ تک حکمرانی کرتی رين-

مرور وقت کے ساتھ ساتھ کانفیوشرم میں کی تغیرات روپذیر ہوتے رہے۔ اور

کانفیوشس کوایک دیویا کادر جہ دے کراس کی پرستش کی جانے گئی۔ اگر کانفیوشس خووزندہ ہویا تواس پرستش اور تعظیم بے جا کواپنے لئے ہر گزیند نہ کر تا۔ اس فلیفہ کے اڑے ایی معظم حكومتيس معرض وجود ميس آئيس جن ميس نيك نهاد حكام بالدايي فرما نبردار رعايا كے لئے بهت مغيد اور نفع بخش منصوبے بناتے رہے اور ان کوعملی جامہ پہناتے رہے لیکن بسااو قات اس نظریہ کی آ ڑ لے کر ظالم بادشاہوں نے ان لوگوں کے سرقلم کر دیئے جنہوں نے ان کے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی۔ کیونکہ ان باد شاہوں کا یہ پختے نظریہ تھا کہ وہ آسان کی اولاد ہیں یہ اس کے نمائندہ ہیں۔ اس لئے کسی کو حق نہیں پنچتا کہ وہ ان کی حاکمیت پر اعتراض کرے كانقيوشس تنهاى ايسامرد عكيم نهيس جو چين كى سرز من ميں پيدا ہوا بلكه اس سے پہلے بھى ايك مرد وانااس ملک میں پیدا ہوا تھا جس کے بارے میں روایت سے کہ چھے سوچھیا شھ قبل سیج میں ایک رات کوایک عورت چوخاندان کی حکومت میں اچانک چلا چلا کر حمہ و ٹنا کے حمیت گانے گلی جب اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کرنے گر رہا ہے تووہ اس وقت حاملہ ہو گئی۔ باشھ سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے بال سفید تھے وہ اچھی طرح مفتگو کر سکتا تھاجو لاؤزو (LAOTZU) کے نام سے مشہور ہے کچھ عرصہ بعدوہ اس وقت کے ظالم اور کمینہ فطرت حکرانوں ہے دل پر داشتہ ہو گیا۔ اور ایک سوساٹھ سال کی عمر میں گڈے پر سوار ہوا جس میں ساہ رنگ کا بیل جماہوا تھااور مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔

زرددریا کے ایک اہم مقام پرجو پہرہ دار متعین تھااس نے جب دیکھا کہ ایک عظم آدی اس دنیا کو الوداع کہ رہا ہے تو اس نے اس مسافر سے درخواست کی کہ وہ رکے اور اپنے خیالات اے لکھنے کاشرف بخشے اس موقع پر لاؤز و نے ایک کتاب تکھی جو پانچ ہزار کر داروں پر مشمل تھی ہی مجموعہ ٹاؤس ند جب کا صحفہ اول ثابت ہوا۔ اگر چہ اس روایت میں افسانوی پہلو مست نمایاں ہے لیکن اس نے چین کے لوگوں کو اور چین کی آریج کو بہت متاثر کیا ٹاؤاز میں ابتداء میں فلسفیانہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا چراس نے ند جب کاروپ افتیاد کر لیااس میں کئی در جن میں فلسفیانہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا چراس نے ند جب کاروپ افتیاد کر لیااس میں گئی در جن دیو آئوں کی بوجائی جاتی ہے۔ ان میں سے سب نے زیادہ مشہور ٹاؤ چن (TSAOCHON) میں اب بھی دیو آئوں کی بوجائی جاتی ہے اس کی تصویر چین کے لاکھوں کروڑوں گھروں میں اب بھی آوریاں ہا ہے جو لیے کا خدا کہتے ہیں یہ دیو آ سال بھر اہل خانہ کی اظافیات کو دیکھتار ہتا ہے آوریاں ہا ختم ہو تا ہے تو شہنشاہ کے دربار میں جو چین کے تمام دیوتائی کا سربراہ اعلیٰ ہر رور نہ پیش کر نے کے لئے جاتا ہے لیکن اس سے تبل کہ دواس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار رور نہ پیش کر نے کے لئے جاتا ہے لیکن اس سے تبل کہ دواس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار رور نہ پیش کر نے کے لئے جاتا ہے لیکن اس سے تبل کہ دواس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار رور دیوں کی دواس گھر سے روانہ ہو گھر کا سردار

خوشی کے جذبات سے سرشار ہوکر اس دیو آئے منہ کو مضائی ہے بھر دیتا ہے یااس کو شراب سے
آلود و کر دیتا ہے۔ کسی کے منہ کو میٹھاکر دینااییا ہی ہے جس طرح کسی افسر کور شوت دینا ہے۔
ایساشخص بری بات اہل خانہ کی طرف منسوب نسیں کر سکتا۔ اس طرح دہ اس دیو ہا کواس قابل
ہی نسیں چھوڑتے کہ بڑے خدا کے دربار میں ان کی کسی اخلاق باخشگی کی شکایت کر سکتے ہیں۔
طرح یہ خاندان ایک سال اور اطمینان وراحت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔

اس فرقہ کے پروہت بیلروں کی بیاری دور کرنے کے لئے اور گنہ گاروں کے گناہوں کی بخشش کے لئے مختلف قتم کی رسوم اواکرتے۔

ان میں حفظان صحت کے کئی پراسرار طریقے رائج تھے ان میں سے ایک " یونین آف وٹل انرچی " (Union of Vital Energy) ( مرکزی قوت کا اتحاد ) کے نام سے مشہور ہے اس کے باعث کیٹر تعداد میں لوگ ناؤاز م میں داخل ہوئے اور اس بنا پر کنفیوشس کے پیرؤوں نے اس کے باعث کیٹر تعداد میں لوگ ناؤاز م میں داخل ہوئے اور اس بنا پر کنفیوشس کے پیرؤوں نے اس کی بڑھ جڑھ کر ندمت کی۔ اس نظریہ کا مقصدیہ ہے کہ " یانگ " جوند کر ہے " ین " جومونث ہے یہ ایک دوسرے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لیمی زندگی نصیب ہوتی ہے چنانچہ جنسی زندگی کی تربیت اور راہنمائی۔ لمبی زندگی کی کلید ہے۔ اس نظریہ کو مانے والے اس اصول پریقین محکم رکھتے ہیں۔

یہ دونول غرب کافیوشرم اور ٹاؤسٹ سرز مین چین کی پیداوار تھے۔ لیکن پہلی صدی عیسوی میں ہندوستان سے بدھ مت کے مبلغ وہاں پنچ اور اس نئے غرب کابڑے جوش و خروش سے پرچار شروع کیا ایک اجنبی غرب کے لئے آسان نہ تھا کہ وہ مقامی غربوں کی موجود گی میں مقبولیت حاصل کر لیتا۔ لیکن کیونکہ بدھ مت میں ہر طبقہ کے لئے نجات کا کوئی نہ کوئی پہلو تھا اس لئے اس خلا کو پر کرنے کے لئے لوگ اس غرب کوبڑے شوق سے قبول کرنے گئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت چین کاسب سے بڑا غرب بن گیا اہل چین کے لئے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت چین کاسب سے بڑا غرب بن گیا اہل چین کے لئے اس میں سکون واطمینان کابی پہلو تھا کہ ہندو تناشخ کے قائل تھے۔ ان کابیہ نظریہ تھا کہ اگر انسان نے اپنی پہلی زندگی میں اچھے اعمال کئے تھے تو وہ کسی راجہ میں داجہ یا کسی بر ہمن کے روپ میں ظاہر ہو گا۔ اور اس ہے طرح کی عزشمیں ، خوشیاں اور فارغ البالی نصیب ہوگی ۔ اور اگر اس نے کہا جہنم میں گناہ کئے تھے تو اس کو کسی کتے ، بلی یاشود روغیرہ کے روپ میں بھیجاجائے گا۔ اور اس کی یہ زندگی غم و آلام کا جموعہ ہوگی ۔ ہندوؤں کے نزدیک تناسخ کابیہ چکر بھی ختم شیں ہوگا۔ لیکن گوتم بدھ نے بتایا کہ آگر انسان پوری طرح ادی لذتوں سے اجتناب کر سے اور گھر باد

Martel, Earl

کوچھوڑ کر جنگوں میں مراقبہ کر تارہ تواہے جلد نروان نصیب ہوجائے گا۔ اور اس کے بعد
وہ مرگ وزیست کے تسلسل کے عذاب سے نجلت پالے گا۔ اور جولوگ اس در جہ کی ریاضت
کرنے سے قاصر ہیں وہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے تو دو تین جنموں کے بعد
ان کو بھی نروان حاصل ہوجائے گا اور انہیں بھی اس مصیبت سے نجلت مل جائے گی انسان
جب تک جوان رہتا ہے وہ زندگی کی لذتوں اور مشاغل میں گم رہتا ہے اسے بست کم فرصت ملتی
ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں غور وفکر کر سکے۔ لیکن جب عمر
وصلت ہے توی مضلی ہونے لگتے ہیں طرح طرح کی بیلایاں اسے اپ حصار میں گیر
نیتی ہیں تواسے ہروقت موت کا خوف ڈرانے لگتا ہے۔ اور یہ سوچ اس پر غالب آ جاتی ہے کہ
مرنے کے بعد کیا ہو گا اس اہم سوال کا جواب کیونکہ چین کے مقامی خدا ہب و ہے تاصر تھے
اور بدھ مت نے اس کا ایک جواب انہیں مہیا کر دیا اس لئے وہ کثرت سے اس خرہب کو اختیار
کرنے گئے۔

ایک عجیب و غریب بات ایسی ہے جس میں الل چین بالکل منفر دہیں۔

دنیای شائدی کوئی دوسری قوم اس معاملہ میں ان کے ساتھ مما آلمت رکھتی ہو۔ وہ یہ کہ چینی بیک وقت کئی ندہوں کے پیرو کار ہوتے تھے وہ آگر بدھ مت قبول کرتے ہیں تواس کے لئے بیہ ضروری شیس کہ وہ کا نفیوش یا ٹاؤازم سے اپنا تعلق پہلے منقطع کریں پھر یہ نیا ندہب اختیار کریں بلکہ بیک وقت وہ تینوں ندہبوں سے اپنی عقیدت کارشتہ استوار رکھتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں جس ندہب کی تعلیمات کو وہ اپنے لئے مفید پاتے ہیں اس کو اپنا لیتے کے مفید پاتے ہیں اس کو اپنا لیتے

۔۔۔ میگزین لائف کی ورلڈ لائبریری نے چین پر جو کتاب شائع کی ہے اس میں اس کے ایڈینر است

> " چینی جب تک اپ منصب پر فائز ہو آ ہے تووہ کا نفیوش کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو آ ہے اور جب وہ اپ عمدہ سے معزول ہو آ ہے تووہ ٹاؤاز م کے اصولوں کو اپنانے لگتا ہے۔ اور جب وہ بر حاپ کی طرف قدم بر حا آ ہے تو وہ بدھ ازم کے سامید میں آکر بناہ لیتا ہے۔ "

ا پیرینز نے مثال دیتے ہوئے ماوز ہے تنگ اور چیانگ کائی شک کا حوالہ دیا ہے کہ ماق پہلے بر انخلص بدھ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی کا گفیوشس کی کتابوں کے حوالے بھی دیا کر آ تھا جب

اس نے بدھ مت کوچھوڑ کر مار کس ازم کانظریہ قبول کر لیا۔ تو پھر بھی دہ شاہنگ صوبہ میں جایا کر آجمال کانفیوشس کی قبر تھی اور جومنسس کی جائے پیدائش بھی تھی دہاں جاکر وہ ان کی زیار ت کیا کر آ۔

چیانگ کائی شک نے ایک بدھ مال کی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ کئی سال تک کانفیوش کے لٹریچر کا مطالعہ کر تارہا ۱۹۲۷ء میں اس نے دوسری شادی کی توعیمائی پروٹسٹنٹ فرقہ کے میشوڈزم (METHO DISM) یعنی غیر مقلدوں کے گروہ کاعقیدہ افقیار کر لیا۔ جب اس کی مال مرگئی تواس نے ۱۹۳۱ء میں اپنی مال کی یاد گار کے طور پر بدھ فدہب کا ایک مندر تقمیر کر ا د یا چیانگ کو جب کوئی مشکل مرحلہ در پیش ہو تا تو وہ یا کسی پیاڑی جگہ پر چلا جا تا یا سمندر کے ساحل پر پہنچ جا تا دہال کائی دیر تک مراقبہ میں جیٹار ہتا اس کے بعدوہ کسی کام کے کرنے یانہ ساحل پر پہنچ جا تا دہال کائی دیر تک مراقبہ میں جیٹار ہتا اس کے بعدوہ کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرتا۔

اس کی مثالیں چین کی قدیم آریخ میں بھی نایاب نمیں ہیں چانگ چنگ ( ۱۳۳۳ء تا ۱۳۹۷ء) نے اپنی ملازمت کی زندگی ایک شنرادے کے سکرٹری کی حیثیت سے شردع کی وہ ویت نام میں اپنے حکومتی منصب کا چلرج لینے کے لئے جار ہاتھا کہ راستہ میں قزاقوں نے اسے گر فقار کر لیاانموں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا سرقلم کر دیں چانگ بڑے سکون کے ساتھ بینٹہ کر اپنی ایک نظم لکھنے میں معروف ہو گیااس کے غیر معمولی سکون کی کیفیت کو دیکے کر قزاق بڑے متاثر ہوئے اور انموں نے اس کو قبل کرنے کا ادادہ ترک کر دیا۔ چانگ نے اپنی ساری زندگ ایک مشہور شاعر اور شای خاندان کے وفادار ملازم کی حیثیت سے بسری ۔ لیکن وہ آخرت کے خیل سے بھی غافل نہ تھا جب اس کی موت کاوقت قریب آیاتواس نے کہا کہ کانفیوض کی ایک خیل سے بھی غافل نہ تھا جب اس کی موت کاوقت قریب آیاتواس نے کہا کہ کانفیوض کی ایک کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں پڑاو میں اور اس کے دائیں ہاتھ میں کراو میں یہ طریقہ کار مرف چند لوگوں بر حاکی آیک کتاب پڑاویں اس طریقہ کار پر کار بند تنے وہ بیک وقت تھے۔ کہ محدود نہ تھا۔ بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کار بند تنے وہ بیک وقت کی مختلف اور متضاو ندا ہب پر عقیدہ رکھتے تھے۔

ہندوستان جہاں گوئم پیدا ہوا اور اپنے ند ہب کی تبلیغ کی دہاں تو بدھ مت ناکام ہو کیالیکن انسیں سالوں میں اس نے چین کے وسیعے و عریض رقبہ پر اپنا پر چم لمرادیا۔ بدھانے جو تعلیمات اپنے شاگر دوں کو سکھائی تھیں۔ ان میں جو تغیرات رونما ہوئے اس کے بارے میں آپ پڑھ آئے ہیں بدھاخود کسی خدا کا قائل نسیں تھا۔ لیکن اس کے معقدین نے اسے ہی خدا بتالیا ور اس

Marfal.com

کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور ملک کے گوشہ میں ایسے مندر تغییر ہو گئے جمال بدھا کے بتوں کی دھوم دھام سے پوجا ہوتی تھی اس کی تفصیل ہم ہندوستان کے صلات کے منمن میں بیان کر چکے ہیں وہی جڑا ہوا اور تحریف شدہ بدھ مت چین میں آیاتواس نے اپنے نئے اور پرجوش معتقدین کے قلوب واذھان پرجواثرات ڈالے ہوں گے ان کا آپ بخوبی اندازہ لگا گئے ہیں۔





MartaLcom

## جزيره عرب

ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جوایشیا کے براعظم کے انتمائی جنوب مغربی حصہ میں واقع ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالمہ نگار نے اس کا صدود اربعہ یوں تحریر کیا ہے۔

اس کے جنوب مغرب میں بحراحم جنوب میں خلیج عدن۔ بجیرہ عرب۔
ثال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فلرس۔ (خلیج عرب) واقع ہے اس کی شال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فلرس۔ (خلیج عقبہ تک چلی می ہالی سرحد جو خلیج فلرس کے دہانہ سے شروع ہو کر خلیج عقبہ تک چلی می ہے یہ پوری طرح واضح نمیں۔ اگر چہ سعودی عرب کی مملکت اور کویت کی سرحدوں کو جزیرہ عرب کی شالی سرحد کما جاتا ہے ان ندکورہ حدود کے مطابق صحرائے شام جزیرہ عرب کا حصہ نمیں لیکن در حقیقت معاملہ اس کے بر عکس ہے یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیلی خصوصیات اور آبادی کے کہ عکس ہے یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیلی خصوصیات اور آبادی کے کہ عکس ہے یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیلی خصوصیات اور آبادی کے کہ علی ہے جزیرہ عرب کا حصہ ہے قدیم اور جدید جغرافیہ دان بلاتفاق اے جزیرہ عرب کاحصہ شار کرتے ہیں۔

جزیرہ نمائے عرب کا رقبہ تقریباً دس لاکھ مربع میل ہے جو کر فرانس کے رقبہ سے دوگنا ہے اس کی سب سے طویل سرحدوہ ہے جو بحر احمرکے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے اس کاطول چودہ سومیل ہے اس کاسب سے زیاد وکریفن وہ علاقہ ہے جو یمن سے اومان تک چلا گیا ہے جس کی چوڑائی بارہ سو پھیاس میل ہے موجودہ دور میں جزیرہ عرب سیای طور پر مندر جہ ذیل مملکتوں میں منقسم ہے۔

سعودی عرب۔ یمن۔ مقط۔ اولان۔ عدن۔ جو پہلے امگریزی استعار کے زیر تھین تھااور یمن سے علیحدوالک امگریزی نو آبادی تھی اب یہ آزاد ہو گیا ہے اور یمن کی عظیم بندر گاہ ہے، متحدہ عرب المرات ہو
دوئی، ابو ظہبی، قطر، بحرین پر مشمل ہیں نیز کویت لبنان، ارون، شام اور
فلسطین جس کے مجمد حصہ پر اسرائیل نے اپنا غلصبانہ قبضہ کرر کھا ہے ہیت
المقدی بھی اس حصہ میں واقع ہے یہ ملکتیں جزیرہ عرب کے شال مغربی
حصہ میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں اردن اور عراق سے ہمی جاکر
ہیں اور خلیج عقبہ کے سرے پر اس کی حدود مصراور اسرائیل سے بھی جاکر
ملتی جس۔ (1)

جرجى زيدان في الى كتاب "العرب قبل الاسلام" من تحرير كياب ك

آری فقد ہم میں مصر کے فراعنہ، اشور پین، اور فینتیکین کے عمد میں ان صحرانشینوں کو عرب کما جا آ تھا جو جزیرہ عرب کے شالی حصہ میں اور وادی نیل کے مشرق حصہ میں آباد تھے یعنی مشرق میں دریائے فرات اور مغرب میں دریائے نیل کے درمیانی دو آبہ کو عرب کما جا آ تھا اس میں مغرب میں دریائے نیل کے درمیانی دو آبہ کو عرب کما جا آ تھا اس میں عراق کے رمیمتان، ملک شام اور سینا اور مشرقی ڈیلٹا کے ساتھ متصل علاقے بھی یعنی نیل اور بحراحمرے درمیانی علاقہ کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ شار کیا جا آتھا۔

جرحی زیدان نے مشہور مورخ ہیرو دونس سے نقل کرتے ہوئے اپی کتاب العرب عمل الا سلام میں یہ تحریر کیا ہے۔ (۲)

# جزيره عرب كى تقتيم

علاء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کو پانچ حصوں میں تعتبیم کیا ہے۔

(۱) التهامه (۲) العجاز (۲) النجد (۳) العروض (۵) يمن پر بر حصه کي ذيلي تقسيميس بھي کي هني ٻيم يهاں ان بزے پانچ حصص کے بارے ميں

قار ئین کی خدمت میں مختفراً پکھ موض کریں ہے۔

ذا كنر حسن ابرابيم حسن ابي كتاب " تاريخ الاسلام " كى جلد اول ميں ان حصص كى تغصيل

Marfal.com

ا ، انسائيكلوپية يابرينانيكا. مطبوعه ١٩٦٢م. مبلد ٢ . مسفى ١٦٨ - ١٦٩ ٢ - العرب قبل الاسلام مسفى ٢ - العرب قبل الاسلام مسفى ٢ م

#### بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ التہامہ

یہ وہ نظیمی علاقہ ہے جو بحراحمرے ساحل کے ساتھ ساتھ یہنوع سے نجران (بین) تک چلاگیا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ التم جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اس کا معنی ہے گرمی کی انتمائی شدت اور ہوا کارک جاتا۔ اس علاقہ میں گرمی تا قابل ہر داشت حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوار کی رہتی ہے جس سے اس کی شدت میں گئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو "تمامہ" کہتے ہیں اس علاقہ کا دو سرانام "الغور" ہے کیونکہ نجد کے مقابلہ میں یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اس لئے اس اس نام سے موسوم مقابلہ میں یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اس لئے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

الحجاز

یہ علاقہ یمن کے شال اور تمامہ کے مشرق میں واقع ہے یہ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جن کے در میان سے جبل سرات گزر آ ہے یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہو آ ہے اور یمن میں نجران تک چلا جا آ ہے۔

ایک فرانسیسی محقق "جو شاف لیبون" اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

یہ ایک بہاڑی اور ریتلی اقلیم ہے شالی منطقہ معتدلہ کے وسط میں واقع ہے اس کے سامنے ، کر احمر ہے اس میں دو مقدس شمر آباد ہیں مکہ مکر مہ اور مدینہ طیبہ ۔ حجاز کو حجاز اس لئے کہتے ہیں کہ بیہ تمامہ اور نجد کے در میان حد فاصل ہے۔

تجد

یمن کے جنوب میں اور صحرائے "ساوہ" کے شال میں پھیلا ہوا ہے عروض اور عراق اس کے ایک جانب واقع ہیں اس کو نجد اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی سطح اونجی ہے۔

> يمن ز

یہ نجد کے علاقہ سے ، مح ہند کے جنوب اور ، محراحمر کے غرب سے گزر ماہے

Martal.com

اور مشرقی جت سے بیہ حضر موت اور الشحر اور عمان سے ملاہوا ہے ہمن اور جردنی حضر موت کے میدانوں جس کئی داخلی لڑائیاں بھی لڑی گئیں اور بیردنی حملہ آوروں سے بھی معرکہ آرائی ہوتی رہی انہیں داخلی جنگوں اور اندرونی فتنہ و فساد کے باعث خاندان فیج، فنا و برباد ہوا۔ جس کے بادشاہوں نے آرب عمران اور خلفار کے محلات تعمیر کے اور اس زمانہ بادشاہوں نے آرب، عمران اور خلفار کے محلات تعمیر کے اور اس زمانہ میں آرب کے مقام پر ایک "سد" (ڈیم) تیار کیا جو موجودہ دور میں مصرکے اسوان کے ڈیم سے مماثلت رکھاتھا۔

العروض

یہ علاقہ بیامہ، عمان اور بحرین پر مشمل ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ
یمن نجد اور عراق کے در میان حد فاصل ہے عمان اور بحرین پہلے جزیرہ
عرب سے علیحدہ تھے اور اس کی دو وجسیس تھیں ایک طبیعی اور دوسری
سای ۔ طبیعی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے در میان اور جزیرہ عرب کے
در میان لق ودق صحرا، جنگل اور خنگ ریمتان حائل تھے۔ سای دجہ یہ
در میان لق ودق صحرا، جنگل اور خنگ ریمتان حائل تھے۔ سای دجہ یہ
متمی کہ عمان اور بحرین حکومت ایران جو ایک غیر عرب مملکت تھی اس

کیاسارا جزیرہ عرب بنجراور ہے آب و گیاہ ریکستان ہے؟

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب کے وسیع و عریض علاقہ میں پانی ٹایاب ہے بار شوں کا فقدان ہے زمینی بجراور ریکی ہیں اس لئے یہاں کسی حم کی ذراعت و کاشکاری نہیں ہو سکتی لیکن جزیر و عرب کے مختلف علاقوں کا سروے کرنے سے یہ فلا فنمی دور ہو جاتی ہے اور انسان اس نتجہ پر پہنچا ہے کہ جزیر و عرب میں بعض ایسے وسیع اور ذر خیز میدان، شاداب وادیاں ہیں جواجی زر خیزی میں ہزاروں سال سے اپی مثال آپ ہیں۔ ہزاروں سال ان میں کامیابی کے ساتھ زراعت ہوتی ری۔ جس کے خوشحال باشندوں نے اپنے اپنے علاقے میں ہوے ہیں۔ شراور کیرالتعداد قصبے آباد کئے۔ یہ زر خیز خطے ساحلی علاقوں میں بھڑت نظر آتے ہیں جنوب مشراور کیرالتعداد قصبے آباد کئے۔ یہ زر خیز خطے ساحلی علاقوں میں بھڑت نظر آتے ہیں جنوب مشربی بین کا علاقہ اپنی سرسزی اور شادابی میں منرب الشل تھا قدیم زمانہ کے لوگ اسے مشربی بین کا علاقہ اپنی سرسزی اور شادابی میں منرب الشل تھا قدیم زمانہ کے لوگ اسے

١ - آريخ الاسلام از حسن ابراهيم . جلد اول . خلاصه صلحه ٥ - ١

"الارض العحضراء " يعني سر سبزوشاداب سرزمين كماكرتے تھے۔

جزیرہ عرب کے جنوب میں حضر موت کا علاقہ ہے یہ علاقہ قدیم زمانہ ہے بخور کی پیدائش میں عالمی شہرت کا حال ہے فلیج فلاس کے کنارے پرالاحساء، کاوسیج وعریض خطہ ہے جس کی زمین ذر خیزی میں ہے مثال تھی۔ اس کا سارار قبہ زراعت کے قابل تھا۔ اس کا مغربی ساحل بیشک پھر بلا ہے اس میں ٹیلے اور چٹائیں ہیں لیکن یمال بمترین چرا گاہیں ہیں جمال گھوڑے بھیر بحریاں اور دیگر مویشیوں کی پرورش کے فراواں وسائل موجود ہیں جزیرہ عرب کاوسطی علاقہ جو نسستہ بلند ہے جے نجد کہتے ہیں اس میں اونچے اونچے بہاڑ ہیں۔ طویل وعریض وادیاں ہیں ان میں کھیتی باڑی بکر شرت ہوتی ہے اس علاقہ میں عرب کے مشہور گھوڑے پالے جاتے ہیں کمامہ جو جزیرہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اس کی ذر خیزاور لائق زمین کے باعث جزیرہ عرب کے باشدوں کی خوراک کی ضرور تمیں پوری ہوتی تھیں گند م، جواور دیگر خور دنی اجناس میں وہ خور کفیل سے چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں ان اراضی کی ذر خیزی یورپ کی ذر خیز ترین زرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذر خیز تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذر خیز تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذر خیز تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخین تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخین تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اور بعض خطے توا سے ذرخین تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ ذرعی نہیں کر سکتا تھا۔ (1)

جزیرہ عرب کے وہ علاقے جو زراعت کے قابل نسیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ ا

ا۔ الحراء

یہ الحرہ کی جمع ہے۔ یہ وہ زمینی ہیں جمال کسی زمانہ میں آتش فشال پیٹااور اس سے بنے والا مادہ جم گیااور اس نے سیاہ رنگ کے سخت پھروں کی صورت اختیار کر لی پھر کے یہ مکڑے جو وسیع علاقوں میں پھیلے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے ہیں یہ عام طور پر گول شکل کے ہوتے ہیں آتش فشاں پھٹا فشاں پھٹا کایہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ججاز میں ۱۵۲ھ میں اس قتم کا ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی ہفتوں تک اس سے آگ کے انگارے برسے رہاور اس سے بنے والا آتشیں مادہ کئی میلوں تک بہتا چلا گیا۔

٢- الديناء

یہ وہ میدان ہیں جن کے اوپر سرخ رنگ کی ریت کے ڈھیرلگ جاتے ہیں۔ یہ شال میں نفود سے لے کر جنوب میں حضر موت اور میرہ تک۔ مغرب میں یمن تک اور مشرق میں ممان تک معیلے ہوئے ہیں اس کارقبہ ایک لاکھ تمیں ہزار کلو میٹر ہے اس میں ریت کے ٹیلوں کے طویل

ا - تاريخ الاسلام از حسن ابر اليم، جلد اول، خلاصه صفحه ٢ - ٤

سلسلے ہیں جن کی بلندیاں مختلف ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں توریت کے یہ ٹیلے بھر کر بہت ی زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان میں بعض مقامات پر زمین کھودی جائے تو معنڈے پانی کے چشے بھی دریافت ہو جائے تو فورا رنگ برتی جنی بری بو ٹیاں اگ آتی ہیں لیکن قلیل مرت میں ختک ہو کر دم توڑ دہتی ہیں۔ لوگوں نے پانی کی نایابی بوٹیاں اگ آتی ہیں لیکن قلیل مرت میں ختک ہو کر دم توڑ دہتی ہیں۔ لوگوں نے پانی کی نایابی اور چرا گاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے یہاں اکثر تند آندھیاں چلتی رہتی ہیں اور دن میں گری آتی شدید ہوتی ہے کہ اسے ہر داشت نہیں کیا جاسکا۔ البتہ جو مقامات یہاں او نچے ہیں وہاں پانی بھی بکثرت و ستیاب ہوتا ہے بار شیں بھی ہرتی ہیں اور گھاس وغیرہ بھی پیدا ہوجاتی ہے یہ علاقے مویشیوں کی بہترین چراگاہ کا کام دیتے ہیں۔

اس دھناء کے جنوبی علاقوں کو علاء جغرافیہ '' الربع الخالی '' کے نام ہے موسوم کرتے ہیں بینی جزیرہ کا وہ چو تھائی حصہ جو ہر قتم کی انسانی اور حیوانی زندگی سے خالی ہے یہاں نہ کوئی در خت اگما ہے اور نہ کوئی گھاس پیدا ہوتی ہے اس ربع خالی کو سب سے پہلے ایک اگر ہز سیاح نے عبور کیا ہے یہ صحرا عبور کرنے میں اٹھاون دن گئے۔ جن مشقق ں اور تکالف کا اسے سامنا کر تا ہزا اس کا سیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے و صناء کے مغربی حصہ کو الا حقاف کہتے ہیں یہاں ربت کے ہز ہے ہو اور تکالف کا اس وقت سامنا کرتا ہزا اس کا سیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے و صناء کے مغربی حصہ کو الا حقاف کہتے ہیں یہاں ربت کے ہز ہے ہو شاق کہ خوالوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گئت نعمتوں پر سے علاقہ از حد سر سبز و شاد اب تھا وہاں کے رہنے والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گئت نعمتوں پر سے شاقہ از حد سر سبز و شاد اب تھا وہاں کے رہنے والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گئت نعمتوں کی وعظ و نصیحت سے اثر پذیر ہونے کی بجائے الثان کی مخاص اور عناد میں تمام حدود کو توڑ دیا تواللہ تعالیٰ نے اس علاقہ ہے اس کی ذر خیزی اور سر سبزی سلب کر لی ۔ کنووں اور چشموں کا پائی خشک ہو گیا اور یہ علاقہ ہے وہاں بر سوشاد اس کھیت اسلماتے ہوئے علی قطار اندر قطار اشجار ۔ طرح طرح کے لذیذ علی آ ملی قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت پھلوں سے لدے ہوئ تھے۔ وہاں بگسر خاک از نے گئی آ ملی قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت پھلوں سے لدے ہوئ تھے۔ وہاں بگسر خاک از نے گئی آ ملی قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت پھلوں سے لدے ہوئ تھے۔ وہاں بگسر خاک از نے گئی آ ملی قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت

سر\_ التمفود

یہ ایک وسیع و عریض صحرا ہے جس کی ریت کارنگ سفید اور سرخ ہے اس کے نیلوں کو ہوائیں او حرسے او حربھیکتی رہتی ہیں یہ تناء سے شروع ہو تا ہے اور مشرق میں جار سو پہاں کلو میٹری مسافت تک پھیلتا چلا جا تا ہے اس کاعرض اڑ صائی سوکلو میٹر ہے جو شمر تک چلا گیا ہے ، پہلے

سے بود کیا جاتا ہے ہماں ہوائی متحرک رہت کے ٹیلوں کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ جمع کرتی رہتی ہیں بسااوقات یہ ٹیلے ڈیڑھ سو میٹر یعنی چار سو پچاس فٹ تک اونچے ہو جاتے ہیں اور مختلف شکلیں افقیار کر لیتے ہیں ان ٹیلوں کی بلندی کیساں نہیں اس لئے نفود کی سطح ہموار نہیں رہتی جمال رہت کارنگ سرخ ہوتا ہے وہاں جب بارشیں برستی ہیں توسطح زمین پر سبز گھاس کی قالین بچھ جاتی ہے جس میں رفکار تک میں توسطح زمین پر سبز گھاس کی قالین بچھ جاتی ہے جس میں رفکار تک پھول اپنی بمار دکھارہ ہوتے ہیں اور خالتی کا تات کی عظمت و حکمت کے گیت گارہ ہوتے ہیں ان علاقوں میں تناور درخت بھی پیدا ہو جاتے ہیں عظمت و حکمت کے گیت گارہ ہوتے ہیں ان علاقوں میں تناور درخت بھی پیدا ہو جاتے ہیں جنسیں اعرائی ایند ھن کے طور پر استعال کرتے ہیں ہے سبزہ ، پھول دار جھا ڈیاں ، اور بیلیں فقط جنسیں اعرائی ایند ھن کے طور پر استعال کرتے ہیں ہے سبزہ ، پھول دار جھا ڈیاں ، اور بیلیں فقط اس علاقہ میں آئی ہیں جمال ریت کارنگ سفید ہوتا ہے۔ جمال ریت کارنگ سفید ہوتا ہے وہاں کوئی چیز بیدا نہیں ہوتی ۔

# عربی قبائل

جزیرہ عرب کا حدود اربعہ، اور اس کی طبعی تقسیمات کے بیان کے بعد اب ہم اختصار کے ساتھ عرب کے قبائل اور اس کے باشندوں کے بارے میں کچھے تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ عرب کے مور خین نے اہل عرب کو ابتداء میں دوبڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے جو العرب البائدہ اور العرب الباقیہ، کے نام سے موسوم ہیں۔

#### العرب البائده

ے مراد وہ قبیلے اور خاندان ہیں جنہیں گردش کیل و نمار نے فناکر دیا ہے ان کے بارے میں نہ صحیح آریخی معلومات ہملرے پاس موجود ہیں اور نہ ان کے ایسے آ مار موجود ہیں جن سے ان کی عظمت اور اقبال مندی کے بارے میں پھو اندازہ لگایا جاسکے اب ان کی یادگار صرف ان کے نام رہ مجے ہیں جو آسانی کتابوں میں یا عرب شعراء کے کلام میں کمیں کمیں موجود ہیں ان فناہو جانے والوں میں سے مضہور قبائل یہ ہیں عاد۔ ثمود۔ طسم۔ جدیس۔ جرہم الاولی۔ لیکن فناہیں ہو سے بلکہ ان کی نسل موجود ہے بعض مور خین کار خیل ہے کہ قدیم عرب قبائل بالکل فنائیں ہو سے بلکہ ان کی نسل موجود ہے جنہیں تاریخ میں عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتی دوبری شاخیں تھیں آیک عراقی ممالقہ و سرے مصری عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتی ہو تاتی میں آیک عظیم مملکت قائم کی آیک کلدانی دوسرے مصری عمالقہ ۔ عراق کے عمالقہ نے عراق میں آیک عظیم مملکت قائم کی آیک کلدانی کاہن جس کانام پیروسوس (PEROSSUS) تھا۔ جوچو تھی صدی قبل مسیح میں گزرا ہے اس

نے عراق پر کلدانیوں کی حکومت کے بعد عربی حکومت کاذکر کیا ہے جس نے دوسو پیٹالیس سال تک یسال حکرانی کی اور جس کے نوسلاطین نے تخت شاہی پر جلوس کیاان میں ہے ایک حور ابی ہے جس نے سب سے پہلے ایک تحریری قانونی دستاویز تیار کی اور ماہرین آ عار قدیمہ کو اس کی متعدد پھرکی سلیس ملی ہیں جن پراس کے قوانین کی متعدد دفعات اور آئین کی متعدد شقیس کندہ ہیں۔ (۱)

اور مصری ممالقہ جو پہلے جزیرہ سینااور اس کے اردگرد کے علاقہ میں رہائش پذیر تھے اور وہاں پر حکران بھی تھے یہ لوگ قبائلی دندگی ہر کرتے تھے اور جب بھی موقع ملکوہ معرکے شہروں پر اور معرکے تجارتی قاطوں پر حملہ کرتے اور ان کو لوٹ لیا کرتے آریخ میں ان کو " شامو" کما جاتا ہے جنہیں یو تان اور معرکے مور خین ہیکسوس (HYKSOS) کے نام سے یاد کرتے ہیں بھی وہ لوگ ہیں جن کو اہل عرب ممالقہ یا العرب البائدہ کتے ہیں۔ (۲)

لیکن عرب مور خین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ممالقہ عراق یا عمالقہ معرب عرب باکدہ کی نسل سے تھے کیو نکہ العرب الباکدہ ، سامی نسل سے جیں اور ارم کی اولاد سے جیں اس وجہ سے انسین آرامین کماجاتا ہے لیکن ممالقہ جنہوں نے عراق لور معرض حکومتیں قائم کیس بیدارم کی اولاد نہ تھے بلکہ اس کے جمل لاؤز بن سام کی اولاد سے تھے۔ اس لئے میح قول بید نہ تھے بلکہ اس کے جملہ قبائل کی نسل فتم ہو گئی اور وہ نیست و تاہو دہو کر رہ گئے۔ (۳)

العرب الباقيه

دوسری قدم العرب الباقیہ کے نام سے موسوم ہاس کی گھردومشہور شاخیں ہیں ایک شاخ کو العرب العالم بة اور دوسری شاخ کو العرب المستعربه اور العرب المتعرب کماجاتا ہے۔ العرب العالم بة ، کامشہور شعب فحطان تھااور ان کاوطن یمن تھا۔ ان کے دومشہور قبیلے

Marfallcom

ا ۔ العرب تمیل الاسلام صنی ۵۵ ۔ ۵۳ ۲ ۔ العرب تمیل الاسلام صنی ۵۳ ۳ ۔ العرب تمیل الاسلام صنی ۵۳ ۔ ۵۳

ہیں جرہم اور معرب، اور معرب کی اولاد میں سے کہلان اور حمیر تھے۔ جن سے بیشار قبائل اور خاندان معرض وجود میں آئے اور حمیر کے مضور بطن کانام قضاعہ ہاور قضاعہ کی شاخوں میں مید قبیلے مضمور ہیں بلی، جبینہ کلب، بسرہ، بونمد اور جرم بنو کہلان کی نسل سے مضور قبائل میہ ہیں۔
ہیں۔

از د، جواوس، خزرج اور جفنہ کاجداعلیٰ تھا۔ جفنہ کی اولاد ہی غشانی کملائی جن میں سے شام کے کئی حکمران ہوئے۔

هے، حرج، ہمدان وغیرہ

الل یمن نے تہذیب و ترن میں بزی ترقی کی اور کئی سلطنتیں یمال قائم ہو کی جن میں ہے۔ معین، سبالور حمیر کی سلطنتیں بہت مشہور ہیں۔

ملوک سبانے یمن کو سیراب کرنے کے لئے ایک بہت برداؤیم تغییر کیاجوبعد میں غضب الی کانشانہ بنااور وہ اوٹ کیا جس سے تمام علاقہ میں تیزرو پانی کی طغیانی آئی تمام بستیاں۔ آبادیاں۔ تھے اور دیمات صفحہ ستی سے مث مجے۔ تمام باغات اور کھیت تباہ وبرباد ہو مجے وہاں سے قبیلہ تعلبہ بن عمرونے حجازی طرف رخ کیااور مدینہ منورہ تک بہنچ اور دہاں کے اصلی باشندول پر جن کی اکثریت بهودی تقی، فتح پائی اور وہاں قابض حکمران بن گئے اور قبیلہ حاریثہ بن عمرو جنہیں خزاعہ کماجاتا ہے انہوں نے مکہ کی طرف رخت سفریاند ھاوہاں پہنچ کر مکہ کے پہلے باشندوں کوجن کا تعلق جرہم الدیہ سے تعاان کو جلاوطن کر دیااور مکه مکرمہ پر قبضہ کر لیااور قبیله عمران بن عمره، عملن کی طرف چلا کیااور وہاں جاکر اقامت کزین ہو کیاانسیں کواز د عمان کتے ہیں اور قبیلہ جفنہ بن عمرو شام کی طرف روانہ ہوااور ایک ایسے چشنے پر جاکر خیمہ زن ہواجو غسان کے نام سے مشہور تھااس کئے ای نسبت سے وہ غسانی کملائے۔ اور انسیں میں بادشاہ پیدا ہوئے جو ملوک غساسنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور کم بن عدی کا قبیلہ جرہ کی طرف منقل ہو کیاوہاں سکونت افتیار کی ان میں سے نفر بن ربید ہے جو مناذرہ خاندان کے بادشاہوں کا باپ تھا۔ بن طے کا قبیلہ وہاں سے چل کر اجاء اور سلمی دو بہاڑوں کے در میان خیمہ زن ہو گیا کیونکہ وہ واوی بری زر خیز تھی ہے دونوں پہاڑاس قبیلہ کے لئے برے دفاعی قلعے ٹابت ہوئے اس کی وجہ ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

بی قضاعہ کی ایک شاخ کلب بن ویرہ ، صحراء سلوہ کی طرف نتقل ہو گئے ۔ العرب الباقیہ کی دوسری شاخ کو العرب المستعربہ نیز المتعربہ کما جاتا ہے کیونکہ ان کے جداعلیٰ کی مادری زبان عربی نمیں تھی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی یہ شریانی تھی جب بنی قبطان کا قبیلہ جرہم ، کمہ میں وار دہوا وہاں حضرت اساعیل اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے سکونت پذیر شخصاس قبیلہ نے وہاں ہی سکونت افتیاری اور آپ کی شادی بھی ہی جرہم کی ایک خاتون ہے ہوئی اس قبیلہ ہے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سکھی اسی وجہ جرہم کی ایک خاتون ہے ہوئی اس قبیلہ ہے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سکھی اسی وجہ سے ان کو العرب المستعربہ کما جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے در میانی علاقوں میں اور حدود تجاز سے لئے کر بادیہ شام تک، جننے عرب ہیں ان کی اکثریت عرب مستعربہ سے ہے وہ لوگ جو کیمن سے اس تباہ کن سیلاب کے بعد ترک وطن کر کے ہماں آگر آباد ہوئے جس کا اجمالی تذکر ہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ (۱)

حضرت اساعیل علیہ السلام کے بارہ فرزند تھے جن کی نسل میں اللہ تعالی نے برکت ہی اور وہ بے شار قبائل میں منظم ہو کر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے آپ کی اولا دھیں ہے ایک مشہور فخصیت جو بعد میں آنے والی اولاد اساعیل کا عظم قرار پائی اس کا نام عدنان ہے اس میں کسی کو اختلاف نمیں کہ عدنان ، حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذریت سے جی لیکن آپ حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذریت سے جی لیکن آپ حضرت اساعیل کی کون می ہشت میں سے جی اس میں بہت اختلاف ہے۔ جرجی زیران اس سلسلہ میں لکھتے جی ۔

"عرب مور خین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عدنان اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے در میان کتنی چیس کزری ہیں بعض کاخیال ہے کہ عدنان حضرت اساعیل کی چالیسویں چشت سے تھے بعض آپ کو بیسویں ، بعض پندر هویں پشت میں شار کرتے ہیں لیکن اس بات میں سب کا اقباق ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد عدنان سے پھیلی عدنان کے دو بیٹے تھے "عک " اور " معد " آخر الذکر عدنانی یا اساعیلی قبائل کا جداعلیٰ بیٹے تھے "عک " اور " معد " آخر الذکر عدنانی یا اساعیلی قبائل کا جداعلیٰ بیٹے تھے "عک " اور " معد " آخر الذکر عدنانی یا اساعیلی قبائل کا جداعلیٰ بیٹا۔ ( ۲ )

جرجی زیدان نے تحریر کیاہے۔

عدنانی عرب معرانشین تھے انہوں نے تمامہ، جاز اور نجد میں اپنی رہائش اختیاری تھی قریش کاقبیلہ مکہ شرمی اقامت کزین ہو گیاعد نان کے دو بینے تصعک اور معد ہنگ کی اولاد تمامہ کے

۱ - مَارِيخُ الاسلام از حسن ابر البيم خلاصه صفحه ۸ - ۱۱ ۲ - العرب قبل الاسلام صفحه ۲۲۳

جنوب میں زبیداور ار دگر د، اقامت گزیں ہوئی اور اسلام کے آنے تک پیس سکونت پذیر رى انهول نے اس طویل عرصہ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام شیں دیا جھے مار پی محفوظ رکھتی البت ان کے چھوٹے بھائی معد کو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے اس کی نسل ہے ایسے بابغہ روز گار افراد پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کے صفحات پر انمٹ نفوش چھوڑے اب جب معد کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تواس سے ایک ذات مراد نہیں ہوتی بلکہ سارا قبیلہ "معد" مراد ہوتا ہے چھٹی صدی قبل مسے میں اس قبیلہ نے اپنی افرادی کثرت اور مادی وسائل کی بنا پر بڑی اہمیت حاصل کرنی تھی معد کے دولڑ کے تھے ایک کانام "نزار" اور دوسرے کانام "قنص" تھا، نزار کی اولاد سے پانچ شاخوں نے بڑی شرت حاصل کی قضاعہ، معنر، ربیعہ، ایاد، انمار۔ ان خاندانوں کی رہائش گاہیں 💎 تهامہ، حجاز اور نجد میں تھیں جن کی تغصیل مورخ البکری

نے یوں بیان کی ہے۔

بي قضاعه

کے مساکن اور ان کے ریوڑوں کی چرا گلبیں بحراحمرکے ساحل جدہ کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف ذات عرق تک پھیلی ہوئی تھیں۔

کے قبائل حرم مکہ کے پروس میں سروات تک اور اس کے ار دگر و کے علاقہ میں خیمہ زن

غمرذی کنعہ کے بہاڑے اور زات عرق کے نشیب اور نجد کے بہت علاقوں تک تھیلے

أباد اور اتمار

مصراور نجران کے در میانی علاقہ میں اکٹھے آباد ہو گئے اور ان کے چیا " فنس " کی اولاد سر ز من مكه ميس سكونت پذير مو كئ اس علاقه كى واديال اور كھاڻيال اور كرد ونواح كاعلاقه ان كے

یہ تمام قبائل اپنے اپنے علاقہ میں بڑے امن وامان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ان مں اہمی الفت و محبت تھی اتحاد واتفاق کے باعث دوسرے قبیلوں پران کی ہیب بیٹے گئی۔ یہاں تک کہ ان میں بھی فتنہ وفسادی آگ بحر ک اعفی اس کے نتیجہ میں نہ ان کی عزت باتی رہی اور

نہ سکون قلب کے ساتھ اپنے اپنے علاقہ میں وہ خوشحال کی زندگی بر کرنے کے قاتل رہے۔ (۱)

جنگ کی ابتداء ایاد بن معد کی طرف ہے ہوئی۔ اس نے اپنی بھائیوں پر حملہ کر دیا معزاور
ربیعہ نے ایاد کے خلاف اپنی بچاؤں کی مدد کی۔ اور اسے فلست دی اور اس کو مجبور کر دیا کہ
وہ تمامہ سے نکل جائے۔ ایاد، اپنی اقارب اور مدد گاروں کے ساتھ تمامہ سے ترک وطن کر
کے پہلے "سواد کوفہ" میں آکر اترا۔ پھراس نے نہر فرات کو عبور کیا اور سرز مین جزیرہ میں
پہل گئے پھر ان میں سے پچھے لوگ "کھریت" اور موصل میں جاکر اور بعض حمص اور
اطراف شام میں جاکر آباد ہوگئے۔ بعض نے غسانیوں کی اطاعت تبول کرلی۔ ساتھ بی ان کا
مذہب (نصرانیت) بھی اختیار کر لیا پھران میں ہے بہت سے لوگ جبلہ بن ایم کے ہمراہ ملک
دوم میں چلے گئے۔ ایاد، قضاعہ، غسان، کنم اور جرام کے قبائل سے جو لوگ جبلہ کے ساتھ
ترک وطن کر کے روم میں چلے گئے ان کی تعداد چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی اسلام کی آ مہ تک

دكتور حسن ابراهيم لكعتي

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے اپنے ذمانہ ظافت علی قیمرروم کے پاس قر آن کریم کے ننے دے کر قاصدروانہ کئے آپ نے قیمرروم کو کما کہ اہل عرب میں ہے جو لوگ تمہارے پاس ٹھرے ہوئے ہیں انہیں قر آن کریم کے ننے مطاعد کے لئے دواور جو محض اسلام قبول کرے اور جارے پاس واپس آ تا چاہاس کے راستہ میں طائل نہ ہو۔ بخد ااگر تم کے ایسانہ کیاتو ہمارے ملک میں تیرے جتنے ہم فرہب ہیں ان کو ہی یہ تی کر دوں گا۔ جب قر آن کریم کے یہ ننے ان عربی قبائل کے سامنے ہیں کر دوں گا۔ جب قر آن کریم کے یہ ننے ان عربی قبائل کے سامنے ہیں کئے محاور انہوں نے انجیل کے ساتھ اس کا تقابلی مطاعہ کیاتو انہوں نے قر آن اور انہیل میں کلی موافقت پائی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ قر آن اور انہیل میں کلی موافقت پائی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایاد نے جب تمامہ کو الوداع کی تو اولاد عدمان سے وہاں رہیمہ اور معنزی اولاد کے بغیر کوئی محض باتی نہ رہا " معد " کے بعداس کا ہیٹا تنفی معنزی اولاد کے بغیر کوئی محض باتی نہ رہا " معد " کے بعداس کا ہیٹا تنفی جانا کہ ایک اپنے ہوئی نزار کو حرم سے نکال دے لیکن الل

ا - العرب قبل الاسلام خلامه صفح ۲۲۷ - ۲۲۹

کمہ نے متحد ہوکر قفس کو کمہ سے نکال دیااور نزار کو کمہ اور اس کے گردو نواح کی سلطانی سپردکی ان کی اولاد ہیں ہے دو قبیلے ظاہر ہوئے رہید اور معز، رہید نے مردی کندہ ہیں پہاڑ کے نظیمی اور ذی عرق کے گردونواح کے نظیمی علاقہ کوجو نجد سے تمامہ تک پھیلا ہوا تھا اپنا مسکن بتا یااور ہو معنر حجاز ہیں بھیل گئے ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا یہاں تک کہ نجد کے بہت سے مقامات پر انہوں نے قبضہ کر لیااور مکہ محرمہ میں حرم کعبہ کی ریاست انہیں کو تفویض ہوئی۔ (۱)

## بی مصر

معنرکے دو بیٹے تھے قیس عیلان اور الیاس۔ قیس عیلان کی اولاد سے دومشہور قبیلے ہوئے ہوازن اور سلیم۔ ہوازن میں ہے ایک قبیلہ نی سعد ہے جو سعد بن بکر کی اولاد ہے ہے اس قبیلہ کے ہر فرد کوسعدی کہتے ہیں حضرت حلیمہ بنت ذوئیب رضی اللہ عنها جن کور حمیت للعالمین صلی الله تعالى عليه وسلم كي مرضعه بن كالمازوال شرف حاصل هواسي قبيله كي فرد تحيس- تحيّ- جي ثقيف بھی کہتے ہیں وہ بھی اس قبیلہ کافرد تھااس کااصل نام جنربن بکر تھا۔ یہ طائف میں اپ سرال کے پاس محسرا ہوا تھا۔ ان میں باہمی محصمت پیدا ہو گئی وہ وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخ بكرى، نے جدين بكر كے تقيف كے الم عصور بونك وجديد لكمى بك تقيف اور تخع خالہ زاد بھائی تھےوہ ایک مختصر سار یوڑ لے کر باہر نکلے اس ریوڑ میں ایک شیر دار بھری تھی جس کابچہ بھی تھا۔ یمن کے بادشاہ کی طرف سے کوئی خراج لینے والاان کے پاس سے گزرااس نےوہ بكرى اور اس كا يجه بطور خراج لينے كااراد وكياانهوں نے كماان دونوں ميں سے ايك لے لو، اس نے شرردار بری کوچناانموں نے کماکہ ہم بھی اس کے دودھ پر زندگی بسر کرتے ہیں اور اس كاچمو تايچه بھى اى دودھ پريل رہا ہاس لئے اس كور ہے دو - كوئى اور بكرى پندكر لو-اس نے اٹکار کیا دونوں نے آتھوں آتھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا ایک نے کمان میں تیرر کھاور اس کے قلب میں پیوست کر دیاوہ وہیں تڑپ کر محند اہو کیااور وہ دونوں آ مے روانہ ہو مھے لیکن ان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے سے موافقت نہیں رکھتی تھیں اس کئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہم میں سے ایک مغرب کی طرف چلا

ا - ماريخ الاسلام از حسن ابراهيم. جلد اول، خلاصه صفحه ١٢ - ١٣

جائے اور دوسرامشرق کی جانب، قسی ( نقیف ) نے کمامیں مغرب کی طرف جاتا ہوں نخع نے کہا کہ میں مشرق کی طرف جاتا ہوں چنانچہ نخع بمن کے کسی علاقہ میں اقامت گزیں ہو گیا جب اس کی نسل زیادہ بڑھی تووہ "الدُنتہ "کی طرف خفل ہو گئے اور آج تک ان کی اولاد وہیں آباد

ى، مغرب كى طرف روانه موا \_ يهال تك كه دادى "القرئ" بي پنچااور أيك يهودن بڑھیا کے پاس جاکر اتراجس کی کوئی اولاد نہ تھی قسی دن بھر کام کر آاور رات کواس یہودن کے ہاں آکر آرام کر آ۔ اس نے اسے اپنی مال بتالیا۔ اور یبودن نے بھی اس کواپنا بیٹاتصور کر لیا جب بیودن بڑھیامرنے ملی تواس نے کماکہ میراتیرے بغیراور کوئی نمیں تونے میری خدمت کی ہے میں اس کا تنہیں بدلہ رینا جاہتی ہوں میری موت کلوقت آن پہنچاہے جب میں مرجاؤں اور تم مجھے د فن کر چکوتو یہ سونااور انگور کی یہ قلمیں تم لے لینا۔ جب تم کسی ایسی وا دی میں اتر و جمال پانی دستیاب ہو توانگور کی ان قلموں کو وہاں گاڑ دیتا تھے اس سے بردانفع حاصل ہو گا۔ بر صیاکو د فن كرنے كے بعدوہ سونااور الكوركى قلميں لے كروبال سے روانہ ہو كيااور جبوہ طائف كے مقام پر پنچا جےاس زمانہ میں " وج " کها جا آتھاوہاں اس نے خصیلہ لونڈی کو دیکھا۔ جو تمین سو بمریوں کاربوزچ اربی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں لوعثی کو قتل کرنے اور ربوز کو ہتھیا لینے کا ارادہ کر لیاوہ بھی تاز منی کہنے تکی مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے قبل کرنا چاہے ہو تاکہ اس ربوڑ کو تم لے لو۔ اس نے کما بخداتم نے تعیک سمجمالوع ی نے کمااگر تم ایساکر و کے تو تماری جان بھی جائے گی اور تمہار ااپنا مال اور ربوڑ بھی تم ہے چھین لیاجائے گا تہیں معلوم ہے کہ میں عامر بن انظرو العدوانی جو قبیلہ قیس کا سردار ہے اس کی لونڈی ہوں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھراس لوتڈی نے کمامیرا گمان ہے کہ تم دعمن سے خوفزوہ ہو۔ اور اپنے وطن سے نکالے مجے ہو۔ اس نے کما بے شک۔ لونڈی نے بوچھاکیا تم عربی ہواس نے کماہاں! لونڈی نے کما کہ میں تمہیں ایک ایمی بات بتاتی ہوں جس میں تمیارا فائدہ می فائدہ ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے تومیرا ملک اس بہاڑی چوٹی پر آتا ہے وادی پر نظر ذالتا ہے اگر وہاں اے کوئی آ دمی نظرنہ آئے تووہ اپنی کمان اپناتر کش اپنے کپڑے ایک چٹان پرر کہ رہا ہے جمر وادی میں اتر جاتا ہے۔ قضاء حاجت کے بعد استنجاکر تاہے پھراس چنان کے پاس پہنچ کر اپنے كيرے اور كمان افعالية اب جب دوائے كر لونا بوس كى طرف سے منادى كر فوالے اعلان عام كرت بين كه جو فحض ننيس آئے كى يكي بهوئى روثى- كوشت تھجور لور دودھ كا خواہش مند ہو وہ

Marial born

عامرین انظرو، کے گھر آئے یہ اعلان من کر اس کی قوم اس کے گھر پہنچی ہے اور اس کے دسترخوان پررکھے ہوئے لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے کڑے اور کھان چان پررکھ کر وادی میں نیچ اڑے تو تم چیکے سے اس چان کے پیچے چھپ جانا اور اس کے کپڑول اور کھان کو اٹھ الینا۔ جب وہ تھے سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا " غَی آیْتُ فَا أَنْوِلْمَنِی کُلُول اور کھان کو اٹھ الینا۔ جب وہ تھے سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا " غَی آیْتُ فَا أَنْوِلْمِی کُلُول کا ہمام کر و۔ وطن سے نکالا کیا ہول جھے بناہ دو۔ میں غیر شادی شدہ ہوں میری شادی کا اہمام کر و۔ وہ تیرے سلاے کو تی سالات پورے کر دے گا۔ تی نے ایسانی کیا ہی گفتگو ہوئی اور عامرا سے لیک کو تر (الطائف ) کی طرف آیا۔ حسب معمول منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ جو مخص شراب ۔ گوشت ۔ مجبور اور دودھ کا خواہش مند ہو وہ عامر بن انظرو کے گھر تشریف کے آئے چنا نچہ سلای قوم جمع ہوگئی جب ان لذیذ کھانوں سے اپنا پیسٹ بھر چھے تو عامر نے کما کہ کیا میں تمہار اسردار نہیں ؟ کیا میں تمہار اسے ہم نہیں ؟ سے ہم کہ کہ کہ کہا ہوں کہا تم اس کو تعالیم کروگ جس کو جس کو جس کو جس کو جس کو این دو گے جس کو جس کے ہاں بناہ دو گے جس کو جس کو جس کی اس کو تسلیم کروگ جس نے ہاں بناہ دول کیا تم اس کو تسلیم کروگ ؟ سب نے کہا ب

هٰذَا تَسْتَى بْنُ مُنَبِّمٍ وَقَدْمَ وَجَعْتُهُ إِبْلَتِي ۚ وَآدَيْتُهُ مَعِي فِي دَارِي ، وَأَمَّلْتُهُ

یہ تی بن جہہ میں نے اپنی بنی اس کو بیاہ دی ہے۔ میں نے اپنی گر میں اس کوہاہ دی ہے۔ میں نے اپنی گر میں اس کوہاہ دی ہے۔ میں نے اس کو امان دے دی ہے سب نے کماجو تم نے کیا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں عامر نے اپنی بنی زینب کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اس کے شکم سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف، جش، دارس جب وہ فوت ہوگئی تو اس نے دو سری لڑکی آ منہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس کے بطن سے ایک بیٹاناصر اور بیٹی "مسک" پیدا ہوئی جو ام النمر کی کنیت سے مشہور ہوئی تنی نے انگور کی وہ بیلیں وج کی وادی میں کاشت کر دیں جو خوب آگیں پھولیں اور پھلیں اس وقت لوگوں نے کہا، ما تفقہ یہ کتناد انش منداور زیر کہاس سے اس کانام ثقیف پڑگیا۔ اس کا اولاد کانی عرصہ یہاں قیام پذیر رہی یہاں تک کہ وہ خوب پھولے بھولے انہوں نے وج کے اردگر د ایک فصیل تغیر کی اس وجہ سے اس شہر کانام طائف مشہور ہو گیا۔ الیاس بن معنر

الياس بن معزك تين بينے تھے۔ قعسطابخداور مدرك، جن كي اولاد سے بزے بزے قبائل

معرض وجود میں آئے مدر کہ کالڑ کاخر بہداور خرب کے تین بیٹوں سے ایک کانام کنانہ اور کنانہ کابیٹانفنر۔ نفنر کابیٹامالک، مالک کابیٹافسر۔ سی فہر قریش کاجدامجہ ہے۔ (۱)

کنانہ کے بطنے خاندان تنے وہ مکہ کے گر دونواح میں آباد ہوئے نی ہزیل بھی مدر کہ کی اولاد میں سے تنے۔ ہزیل کے دومشہور خاندان بنو لحیان اور سعد ہیں۔ بنوہزیل کی رہائش طائف کے ار دگر د تھی اور ان کی زمینیں نجد اور تمامہ میں بھی تھیں بنواسد ، جو خریمہ کی اولاد میں سے تنے وہ نجد میں جاکر آباد ہوئے اور بنی طے قبیلہ بھی اس کے پڑوس میں آباد تھا۔

الیاس بن معز کے بیوں مدر کہ اور طابخہ کی اولاد میں لڑائی چیز می جس میں مدر کہ کو فتح ہوئی بنی طابخہ، تمامہ سے سکونت ترک کر کے نجد اور حجاز میں آکر آباد ہو گئے فہرین مدر کہ کی اولاد مکہ کے اردگر د آباد ہوئی یہاں تک کقصی بن کلاب کی قیادت میں انہوں نے مکہ کو فتح کیااور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔

# قبل ازاسلام جزير هُ عرب ميں آزاد سلطنتيں

اگر چہ جزیرہ عرب کا کھر حصہ ریمتانوں، لق ودق صحراؤں اور خلک بہاڑوں ہے عبارت ہے۔ جمال گنتی کے چند شر آباد تھے۔ وہاں کے باشدوں کی اکھرے بادیہ نشین تھی لیکن جزیرہ کے جنوب مشرق اور شال مغرب میں منظم حکومتیں بھی قائم تھیں یماں کے سردار کو ملک (بادشلہ) کما جاتا تھا۔ اور اسے وی افقیارات حاصل تھے جوایک آزاد ملک کے فرمازوا کے ہوتے ہیں اس وقت دوعالمی حکومتیں تھیں جنوں نے متدن و نیا پر اپنااٹر ور سوخ قائم کر رکھا تھا۔ ایک مشرق میں تھی جمال سامانی خاندان حکران تھاجن کے بادشاہوں کو کسری کے رکھا تھا۔ ایک مشرق میں تھی جمال سامانی خاندان حکران تھاجن کے بادشاہوں کو کسری کے باز اور اس کے اور کر دعلاقے بلاواسط کسری ایران کے بان گرار تھے لور سامانی مملکت کے باقاعدہ صوبے شار ہوتے تھے اس طرح مغرب میں رومن مملکت تھی جس کے بادشاہ کو قیصر کما جاتا تھا مغربی متدن و نیا کا کھر حصدان کے ذیر تھیں تھا۔ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں جو عربی مملکت تھی اسے بیشہ کسری ایران کی سماعت و سریتی حاصل ری اس طرح شال مغرب میں عربوں کی جو سلطنت تھی اس کی سرحدیں مملکت میں حدیں ماسل تھی۔ ان طرح تھیں اور اس عربی سلطنت کو قیصر روم کی حمایت اور سریرستی حاصل تھی۔ ان قیمتیں اور اس عربی سلطنت کو قیصر روم کی حمایت اور سریرستی حاصل تھی۔ ان تعاقات سے دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آنو کسک تعلی تعلی اور اس عربی سلطنت کو قیمر روم کی حمایت اور سریرستی حاصل تھی۔ ان تعلقات سے دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آنو کسک تعلیات کوئی حملہ آور ہو آنو کسک تعلیات کی دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آنو کسک تھیں۔ ان تعلقات سے دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آنو کسک تھا کے دونوں مستفید ہوتے تھا کر جنوب مشرق کی عربی مملکت پر کوئی حملہ آور ہو آنو کسک تھا کی کوئی حملہ آور ہو آنو کسک کے دونوں مستفید ہوتے تھا کہ جنوب مشرق کی عربی مملک کے دونوں مستفید ہوتے تھا کہ خوب مشرق کی جو سلطنت کوئی حمل کوئی حملہ کے دونوں مستفید ہوتے تھا کی خوب مشرق کی جو سلطنت کی کی حمل کے دونوں مستفید کی حمل کے دونوں مستفید کی خوب مشرق کی حمل کی حمل کے دونوں مستفید کی حمل کے دونوں مسلطنت کو تھی کے دونوں مستفید کی حمل کے دونوں مستفید کی حمل کے دونوں مسلطنت کو تھا کے دونو

ا - تارخ الاسلام از حسن ابراجيم خلامه منحه ١٦٢٠



ان کی امداد کر آاگر ایرانی مقبوضات پر عرب کے آزاد قبائل لوٹ مار کے لئے یلغار کرتے یاان کے تعالیٰ کرتے یاان کے تعلق کی حقول پر حملہ کرتے تواس عربی مملکت کے سرپر اوان حملہ آوروں کورو کتے اس طرح مغرب میں جو عرب ملکتیں تھیں وہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرتمیں یہ ملکتیں آگرچہ آزاد تھیں لیکن ان بڑی مملکتوں کی امداد کی مختاج تھیں۔

اب ہم یماں ان مملکتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام سے قبل جزیرہ عرب کے مخلف علاقوں میں قائم تحمیں ماکہ جزیرہ عرب کے سابی حالات پر بھی ہماری نظر ہو۔

عرب کے جنوب مشرقی علاقہ میں جو سلطنتیں تھیں ان میں سے یہ تبین سلطنتیں بہت مشہور ہیں معین، سبا، حمیر

ان کے علاوہ حضر موت کے علاقہ میں بھی قبیلہ کندہ کی سلطنت تھی جمال کندہ کے بادشاہ حکران تھے۔

#### سلطنت معين

سب سے قدیم مملکت معین کی تھی گیزر (GLAZER) اور کی دوسرے محققین کی ہی تحقیق ہے کہ معین کی حکومت کا زمانہ حکومت سبا کے زمانہ سے پہلے تھا۔ یونان کے قدیم مور نعین نے نداس سلطنت کا ذرکہ کیا ہاورنہ اس کے باوشاہوں کے نام تحریر کئے ہیں لیکن ماہرین آٹلر قدیمہ نے کھدائی کے بعد ایسے کھنڈرات اور ان کھنڈرات ہیں ایس تحریریں دریافت کی ہیں جن سے معین کی مملکت اور ان کے سلاطین کے ناموں کا پہتہ چاتا ہے۔ ابتداء میں یہ مملکت سبالور قتبان کے شمل میں واقع تھی حضر موت، اس کے مشرق ہیں تھا۔ اس کے دار انحکومت کا نام "القرن" تھا بعد میں توسیع ہوئی اور معین، قتبان ۔ حضر موت اور اقلیم ملخ کے علاقوں پر مشمتل ہوگئی۔

ہدانی نے اس کاذکر کیاہے کہ اس کامرکز جوف ارحب کے تشیمی علاقہ میں ہے۔ اور اس
وقت یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات کا ایک مجموعہ ہے۔ منطقہ جوف میں اب بھی ایک جگہ ہے جو
معین کے نام سے معروف ہے جوزف حلیفی (JOSEPH HALAVY) جو آ ٹار قدیمہ کا
ایک ماہر تھا وہ کہتا ہے کہ منطقہ جوف میں جو کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جزیرہ عرب میں
دریافت ہونے والے تمام کھنڈرات سے زیادہ پرانے ہیں تاریخی لحاظ سے وہ کھنڈرات بہت
اہم ہیں جواب بھی معین اور تکرب کے نام سے مضہور ہیں۔ اور دریافت ہونے والے نقوش

Martat.com

ے پتہ چلنا ہے کہ ان میں طوکیت کانظام تھالینی باپ کے بعداس کابیٹا تخت نظین ہو تاتھا۔ اور کھی کبھی دو بینے مل کر حکومت کرتے تھے لیکن یہ طوکیت آمریت اور استبداد ہے مبزاتھی اگر چہ عملی طور پر جملہ اختیار کام کز بادشاہ ہوا کر آتھا لیکن امور مملکت کے طے کرنے میں وہ شائی خاندان کے بزرگوں، رجال دین، مختلف قبائل کے سرداروں اور بردے شہروں کی رؤساء ہے مشورہ کیا کر آتھا۔ وہ اپنے فیصلہ کو آیک تھم کی صورت میں صادر کرتے ابتداء میں ان کے معبودوں کے نام ہوتے پھر بادشاہ کا نام ذکر کیا جاتا پھر تھم لکھا جاتا آثار قدیمہ میں ہے جو تحریب کو بین دریافت ہوئی ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہر شہری آیک اپنی حکومت ہوتی تھی اس کالیک خاص معبود بھی ہو آئی آئی بین ان سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہر شہری ایک اپنی حکومت ہوتی تھی اس مشورے ہوں ہو بین ہو بین کے باہی صلاح مشورے سے امور طے پاتے تھے ہر شہری الگ الگ الگ مجلس شوری ہوا کرتی ہو بین کے بہی صادت میں انتظام کرتی اس کی ہے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اوگوں کے مقدمات کافیصلہ مشورے سے صادح ہر قبیلہ کاالگ الگ آیک ہال ہو آتھا جس میں وہ آکھے ہوتے ملکی معاملات پر اس کے حالات میں انتظام کرتی اس کی ہے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ کو بی حیثیت تھی جو اہل مگ کے تاولہ خیال کرتے ان محمد کا الگ آلگ آیک ہال ہو آتھا جس میں وہ آکھے ہوتے ملکی معاملات پر تاولہ خیال کرتے ان محمد کا انگ آلگ آلگ آلگ آلگ آلگ اس مرودی وہی حیثیت تھی جو اہل مگ کے تاولہ خیال کرتے ان محمد کو تھی۔

معین کی مملکت کٹی اصلاع میں منقسم تھی اور ہر مسلع کاوالی باد شاہ کا مقرر کر دہ نائب رئیس ہوا کر تاتھا۔ جسے دہ الکبیر کھا کرتے ۔

اس حکومت کے ذرائع آبدن وہ ٹیکس تھے جو حکومت زمیندار وں اور اہل تجارت پر عائد کرتی تھی ان ٹیکسوں کو قوم کے بزرگ جمع کیا کرتے تھے۔

عبادت گاہوں کے لئے الگ نیکس عوام کو اداکر نا پڑتے تھے ہر معبد کے ساتھ مزرومہ اراضی کے وسیع دعریض رقبے ہوتے ان کے علاوہ ان کے مخصوص خداؤں کی خدمت میں جو لیمی نذرانے ہیں گئے جاتے وہ ان عبادت گاہوں کی آ لمانی کا بہت بڑا ذرایعہ تھے جب کوئی مخص بیلری ہے شفایاب ہوتا یا کوئی مسافر سلامت گھر دالیں آ تا یا جنگی معرکوں ہے جو سپانی یا قائد لفکر زندہ نج کر لوقا تو وہ لوگ اپنے ان خداؤں کو نذرانے ہیں کرتے ایسے زمیندار جن کے ہاں غلہ معمول ہے زیادہ پیدا ہوتا یا کئی آجر کو توقع سے زیادہ نفع حاصل ہو آتو وہ بھی جن کے ہاں غلہ معمول ہے زیادہ پیدا ہوتا یا گئی آجر کو توقع سے زیادہ نفع حاصل ہو آتو وہ بھی جن کے ہاں غلہ معمول ہے نذرانہ ہیں گرتے اس خدائوں کا ہا قاعدہ ایک رجشر میں اندراج ہوتا جس میں رہنے والے کانام جن بتوں کے لئے اس نے نذرانہ دیا ہے ان کانام ، عبادت گاہ کانام اور جسے وہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہے یہ تمام چزیں تھبندگی جاتیں جن عبادت گاہوں کے جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہے یہ تمام چزیں تھبندگی جاتیں جن عبادت گاہوں کے جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہے یہ تمام چزیں تھبندگی جاتیں جن عبادت گاہوں کے جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہے یہ تمام چزیں تھبندگی جاتیں جن عبادت گاہوں کے جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہے یہ تمام چزیں تھبندگی جاتیں جن عبادت گاہوں کے جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہے یہ تمام چزیں تھبندگی جاتیں جن عبادت گاہوں کے جس وجہ سے یہ نذرانہ اس نے ہیں کیا ہوں کے دورانے کانام ، جن بتوں کے لئے اس کے نیا تو وہ کو اس کیا ہوں کی کو توقع کیا گائیں کیا ہے کہ کو اس کے لئے اس کے لئے اس کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے لئے اس کے لئے اس کو تعمل کیا ہوں کو توقع کی کو توقع کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو توقع کی کو توقع کیا ہوں کیا

MariaLean

خرانوں میں کثیردولت اور وافر غلہ جمع ہو جا آان پر پچھ ذمہ داریاں بھی تھیں رفاہ عام کے لئے عمارتوں کی تقمیر مثلاً مدرسے سرائیں۔ ہپتال وغیرہ شروں کی فصیلوں کو معجکم رکھنا۔ حکومت پراگر کوئی مشکل وقت آ پڑے تواس وقت اس کی مالی امداد کرنا۔ ان عبادت گاہوں کے منتظمین پرلازمی ہوتا۔

معابدی آمدنی کے جتنے ذرائع تھے وہ حکومت کے نیکسوں سے متنٹیٰ تھے ان معابد میں بخور۔ لوبان دیگر عطریات کے جو ذخائر جمع ہوتے تھے پہلے ان سے اس معبدی ضروریات پوری کی جاتیں۔ مختلف تہواروں اور مذہبی شعائر کے موقع پر ان بخور کو ساگا کر ساری فضا کو خوشبودار بنایا جاتا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز بچ جاتی تواس کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا اگر باقی ماندہ اشیاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی توانسیں بیرون ملک بر آمد کیا جاتا۔

# ان کی نه ہیں زندگی

ہر شہر میں ایک عبادت گاہ ہوتی ۔ برے شہوں میں کئی کئی عبادت گاہیں تقمیر کی جاتیں اور ہر عبادت گاہ کو کسی خدا ہے مخص کیا جاتا۔ ان کی تحریروں سے ان کے خداؤں کے مندرجہ ذیل نام معلوم ہوئے ہیں سب سے بڑا خدائشتر یاعشار تھا۔ یہ زہرہ ستارہ کامجسمہ تھا۔ وُرُ اور تكرح ان كے دواور خداتھ۔ ود، قمر كا تكرح عمر كامجىمدتھا۔ ان كے علاوہ چھونے چھونے كئى اور معبود بھی تھے جن كے سامنے يہ خود تاشناس سجدہ ريز ہوتے تھے معين كے بادشاہوں كى حکومت کی مت من بارہ سوسے چھ سو پچاس قبل مسیح تک ہے یہ عمالقہ عراق کی نسل سے تھے تنبیلہ معین نے بھی دوسرے قبائل کے ساتھ عراق سے نقل مکانی کی اور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ متمدن زندگی بسر کر سکیں چلتے چلتے یمن کے منطقہ جوف میں پہنچے وہاں انہوں نے محلات اور حكومت كے دفار تعمير كئاس قبيلہ كے لوكوں كااہم پيشہ تجارت تعا حكومت بھى ان کی سریرستی کرتی تھی خلیج فلرس سے لے کر بح احمرے ساحل کے ساتھ ساتھ بلاد حجاز تک ان ک تجارتی کو ٹھیاں قائم تھیں بلکہ وادی القرئی۔ صفااور حوران تک ان کی تجارتی سرگر میوں کا طقہ پھیلاہوا تھا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کی جنوبی بندر گلہوں سے مال لے کر جزیرہ کے در میانی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے شال تک لے جاتے تصان کی اہم تجارت جنوب مشرقی ایشیا سے در آید شده فتمتی پارچات، مصنوعات گرم مصالحوں اور بخور پرمشتمل تھی بخور کو ہڑی اہمیت حاصل تھی اہل مصراپنے ان گنت معبودوں کوخوش کرنے کے لئے اپنے کثیرالتعداد مندروں

Martat.com

میں اسے جلایا کرتے تھے۔ اپنے زمانہ میں مملکت معین، ساسی طور پر طاقتور بھی تھی اور معاشی طور پر خوشحال بھی۔

سلطنت معین کے حکمرانوں کو جنگ وجدال اور فقوحات سے کوئی دلچیں نہ تھی ان کی ساری توجہ اپنی تجارت کو ترقی دیے ، اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر مرکوز ربی دور دراز علاقوں میں بھی جو آثار ملے ہیں وہاں بھی معینی مملکت کے سکے اور ایسی شیاد تیں پائی گئی ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی تجارتی سرگر میوں کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

یمن کے عام باشندے یعرب بن قبطان کی اولاد سے تھے لیکن قبیلہ معین قبطانی النسل نہ تھا بلکہ یہ عراق میں بسنے والے عمالقہ کی نسل سے تھا۔ جب دوسرے قبائل بعض سیاس حلات کے چیش نظر عراق کو چھوڑ نے پر مجبور ہوئے تو یہ قبیلہ بھی ایک ایسے وطن کی تلاش میں عراق سے نکلا جمال وہ امن و عافیت سے اپنی زندگی بسر کر سکے اور اپنی تجارت اور کار وبار کو بام عروج سکہ پہنچا سکے چنا نچہ انہوں نے یمن کے منطقہ جوف کو اپنی رہائش کے لئے پہند کیا۔

#### مملکت سیا (۱)

ا .. تهريخ الاسلام از حسن ابر البيم. جند اول، خلاصه سنى ۴۶ تا ۲۸

ان کوالعرب الممتعربه کماجا آ ہے ان کاعلاقہ معین اور قتبان کا در میانی علاقہ ہے یہ لوگ بھی تجارت پیشہ تھے جنگوں اور فتوحات سے اسمیں کوئی دلچپی نہ تھی ان کی ساری کوششیں اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لئے وقف تھیں دور دراز علاقوں تک ان کاجو تسلط تھادہ فوجی نوعیت کا شیس تھا۔ بلکہ معاشی بالا دستی اور اپنی کاروباری قابلیت کی وجہ سے انہوں نے دور افتادہ علاقوں میں بھی اپنا اثر ونفوذ قائم کر لیا تھا۔

ڈاکٹرفلپ ہٹی، آریخالعرب میں لکھتے ہیں کہ

یہ علاقہ مخبان آباد تھااوراس کی زمینیں دنیائی زر خیز زمینوں میں سے تھیں جہاں باغات کی کثرت تھی جہاں ایسے ور خت بکٹرت پائے جاتے تھے جن کی گوند سے مختلف خوشبودار بخور تیار ہوتے تھے جیسے مر، لوبان اور کر خہ بئی نے ایک پرانے یونانی مورخ ہیرو ڈیٹس کے حوالہ سے بتایا ہے کہ خوشبودار گوند پیدا کرنے والے ان در ختوں کی حفاظت کے لئے قدرت نے یہاں ایسے سانپ بکٹرت پیدا کر دیئے تھے جن کے قد چھوٹے تھے اور ان کے پر تھے وہ کثیر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ساتھ لنگتے رہے ان کے پر تھے وہ کثیر تعداد میں در ختوں کی شنیوں کے ساتھ لنگتے رہے تھے۔

بونان کالیک دوسرامورخ لکھتاہے کہ

ان سانیوں کا طول ایک بالشت کے برابر ہو آ تھا۔ ان کارنگ زرد تھا۔ وہ زمین سے کود کر انسان کی کمر تک چھلانگ لگاکر اسے ڈستے اور استے زہر ملے تھے کہ جس کو وہ ڈستے اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ (1)

ہنی ، یونانی مورخ سترابو کے حوالہ ہےان علاقوں کی دولت وٹروت کاایک حیرت انگیزنقشہ کینچتا ہے لکھتا ہے۔

وہاں شر آباد تھے جن کے حسن و جمل میں خوبصورت عبادت کاہیں اور شاندار محلات اضافہ کر رہے تھے یہاں کے بسنے والے دنیا کے تمام قبائل سے زیادہ دولتمند تھے ان کے ہاں کھانے پینے کے ظروف اور چھری کانٹے سونے ادر چاندی کے بنے ہوئے ہوتے۔ ان کے پٹک ان کے میز،

ا .. تاریخ العرب از ہتی، جلد اول. صفحہ ۵۹

ان کے مشروبات کے برتن بھی سونے اور چاندی سے مرصع ہوا کرتے،
ان کے گھرول کے دروازے اور کھڑکیاں ہاتھی دانت، سونے چاندی کی
آروں اور قیمتی موتیوں کے نقش و نگارے مزین و آراستہ ہوتیں زراعت
و تجارت کے علاوہ معدنی ذخائز ان کی دولتندی کا ایک اور بڑا سبب تنے
خصوصاً یہاں کا سونا نمایت ہی صاف ستحرا ہوتا تھا اسے صاف
کرنے کے لئے مزید گلانے کی صعوبت پر داشت نمیں کرنا پڑتی تھی۔

### ان کی اخلاقی حالت

اپنے خالق حقیق سے ان کی عبود ہت کارشتہ ٹوٹ چکاتھاوہ متعدد باطل معبودوں کی پرستش میں اپنافیمتی وقت بھی برباد کیا کرتے اور اپنے شرف انسانیت کی قباکی دھیاں بھی بھیر اکرتے پھر دولت کی فراوانی نے تمام اخلاقی بند شوں کو توژکر رکھ دیاان کے شہراور ان کی آبادیاں فسق و بخور کا مرکز بن کررہ گئیں ایک عورت کئی مردول کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ میں بہمی فسق و بخور کا بازار کرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بد کاری کرنے کا عام رواج تھا شراب پانی کی طرح بی جاتی تھی ہیہ لوگ عام طور پر تھجوروں سے شراب کشید کرتے تھے۔ (۱)

بعض مور نعین نے یہ لکھا ہے کہ سبائی مملکت کو جنگ وجدل سے کوئی دلچی نہ تھی ان کی سلای مسائی اور کو ششیں اپنے کاروبار کو فروغ وینے میں اور اس کے دائر ہ کار کو دسیع سے دستی ترکر نے میں صرف ہور ہی تھی لیکن المفصل فی آریخ العرب قبل الاسلام کے مصنف دکتور جواد علی نے متعدد مقامات پر ان کی جنگی معرکہ آرائیوں کاذکر کیا ہے بعض جنگیں توالی تباہ کن نوعیت کی تھیں جن میں معتولین کی تعداد نصف لاکھ سے بھی بڑھ کئی انہوں نے جا بجاس امرکی تصدیق کی ہے کہ اہل سبائے کر دونواح کی حکومتوں پر حملے کر کے ان کو فعے کیا بسر حال اس میں کار منسی کہ ان کا محبوب ترین پیشہ تجارت تھا۔

وہ نہ صرف اپنے ملک کی پیداوار کو مشرق سے مغربی مملک کی طرف لے جاتے بلکہ ہندوستان کی مصنوعات اور مشرق بعید کے گرم مصالحہ جات کو بھی یمن سے مغربی ممالک میں پہنچانے کاذر بعد تھے ان کا ایک تجارتی بحری بیڑا بھی تھا جس میں وہ اپنی مصنوعات لاد کر ان

ا \_ تاريخ العرب از ہن منحه ١١

مغربی مملک میں پنچاتے تھے خصوصاً معری ہیکاوں میں جلانے کے لئے بخور کی بہت ہوی مقدار یہ لوگ اپنے بحری بیڑہ کے ذریعہ وہاں پنچایا کرتے اور گراں قیمت پر اس کو وہاں فروخت کرتے بوگ سفر کی کشتیاں سامان فروخت کرتے بحری سفر کیونکہ خطرناک تھا بسااو قات طوفان کی وجہ سے کئی کشتیاں سامان سمیت غرق ہوجاتی تھیں نیز ہر سات کے موسم میں بحراحمر میں کشتی رانی ممکن نہ رہتی تو بحری بیرط کے ذریعہ سامان تجارت او هر ہے او هر لے جانے کا یہ سلسلہ منقطع ہوجاتا اس لئے انہوں نے خواجی کا ایک راستہ بھی تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعہ وہ بارہ مینے اپنی تجارت کو جاری رکھتے ہے۔

یہ تجارتی شاہراہ بحراحمرکے مشرقی کنارہ باب المندب سے شروع ہوتی اور مصرکے ساحل کے وسط تک دادی الحملات تک چلی جاتی۔ (۱)

انسوں نے ایک اور تجارتی شاہراہ بھی دریافت کرلی تھی جس کے ذریعہ قافلے جو یمن سے شام کی طرف جاتے ایک شاہراہ معمر شام کی طرف جاتے ایک شاہراہ معمر کی طرف اور دوسری سزک شام کی طرف اور دوسری سزک شام کی طرف لے جاتی ۔ جو شاہراہ شام کی طرف جاتی وہ غوار جاکر ختم ہوتی انسوں نے اس شاہراہ کے آس پاس کئی تجارتی نو آبادیاں قائم کرلی تھیں جن کے ذریعیہ وہ عرب کے درمیانی علاقوں کو سلمان تجارت پنچاتے اوران سے نفع کثیر حاصل کرتے۔

ان کی مملکت کے دومشہور دور ہیں۔ پہلا دور نوسو پچاس قبل مسیح سے شروع ہو کر چھ سو پچاس قبل مسیح تک ختم ہو جاتا ہے اس وقت سبا کے حکران کو "مکرب سبا" کہا جاتا تھا۔ اس دور کے بادشاہوں کی تعداد جو مختلف کتبوں سے معلوم ہوئی ہے۔ سترہ ہے اس دور میں ان کا دار اسلطنت صرواح تھا جو آرب سے مغرب کی طرف ایک دن کی مسافت پر ہے آج کل بیہ کونڈرات کا ڈھیر ہے۔

ان کے دوسرے دور کا آغاز چھ سوپجاس سے اور اختیام ایک سوپندرہ قبل مسیح میں ہو تا ہے اس وقت ان کے حکمران کو '' ملک سبا'' کماجا آبان کا دار الحکومت آمرب تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ سبااور آمر ب دونوں ایک شمر کے نام ہیں لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ سبااس علاقہ کا نام تھااور جولوگ اس میں آباد تھے وہ اس نام سے موسوم تھے اور ان کا دار الحکومت آمرب تھا

> ا \_ المفصل في احوال العرب، جلد دوم، صفحه ٢٨٣ - ٢٨٧ - ٢٨٨ ٢ - تاريخ العرب از ہٹي صفحه ١٣

Martat.com

جس کو زیابہ بھی کماجا آئے ہار بہ جوف اسفل ہے جنوب کی طرف تمیں میل کے فاصلے پراور صنعاء سے شال کی طرف بچپن میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔ میبو ہرسیاح نے ۲ کے ۱ میں اس کی سیاحت کی اور اس نے کما کہ بیاب چند کھنڈ رات کا تام ہے سوائے ایک چھوٹے سے شہر کے جو ایک ٹیلہ پر نیا آباد کیا گیا ہے کھنڈ رات میں سنگ مر مرکے بے شار ستون پائے گئے ہیں بیا سعد آرب سے دو تمن کھنٹے کی مسافت پر مغرب کی جانب واقع ہے اور اس ڈیم کے جو آٹار باتی ہیں ان سے پہتہ چلنا ہے کہ اس کو بڑی معمارت اور فن ہندسہ میں حد در جہ کے کمال سے تغیر کیا ہی اس ان سے پہتہ چلنا ہے کہ اس کو بڑی معمارت اور فن ہندسہ میں حد در جہ کے کمال سے تغیر کیا گیا تھا یمال کھڑے ہو کر جنوب مغرب کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ہوے بڑے اور اس کے گئے تھا س کے گئے دات نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی ہن کو تراش کر بڑی ممارت سے بنائے گئے تھا س کے مامرین نے سامنے ایک بہت بڑی چنان ہے اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھاجو مملکت سبائے مامرین نے سامنے ایک بہت بڑی چنان ہے اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھاجو مملکت سبائے مامرین نے اسے ملک کو سیراب کرنے کے تغیر کیا تھا۔

یمن کے بہاڑی سلسلہ میں ایک ایسی وادی ختنب کی مخی جس کا پھر کر بنیت تھم کا تھا۔ اس
کے سامنے کر بنیٹ کے پھروں کا ایک بہت ہوا بند تعمیر کیا گیااور اس میں پانی نگلنے کے اوپر بنیج
تمن راستے بنائے گئے اس کے بالکل سامنے بہت ہوا وسیع و عریض آلاب تعمیر کیا گیا جب بارشیں
برستیں اور وادیوں میں بہاڑوں کی ڈھلوانوں سے پانی ہ کر اس ڈیم میں جمع ہو جا آاور وہ ذیم
بر جا آتو سب سے اوپر پانی نگلنے کے جورائے تھان کو کھول دیا جا آ۔ وہاں سے پانی کر کر اس
حوض میں جمع ہو جا آاس حوض سے بارہ نسریں نکالی گئی تھیں جو یمن کے وسیع و عریض علاقوں کو
سیراب کرتی تھیں جب پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو پانی کے اخراج کے در میانی راستہ کو کھول دیا
جا آ۔ اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو پانی کے اخراج کے در میانی راستہ کو کھول دیا
جا آ۔ اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو سب سے نیچے والے راستوں کو کھول دیا

جانا۔ اس طرح آج سے کی ہزار سال قبل یمن کے ماہر انجینئروں نے وہ کارنامہ انجام دیا جے دکھے کر آج کے ترقی یافتہ دور کے انجینئر بھی انجھے تبدنداں رہ جاتے ہیں اس ڈیم کی ہرکت سے سال بحر زراعت کے لئے پانی فراوانی سے دستیاب ہونے لگا۔ ساری زمین میں سر سبز و شاداب کھیت لسلمانے لگے باغات پروہ جوہن آیا کہ دیکھ کر زبان بے ساختہ سجان اللہ سجان اللہ کاور دکر نے لگتی باغات کا بیہ سلسلہ میلوں تک چلا جاتا تھا۔ اس سبز زرعی انقلاب نے بیمن کی کا یا کھور دکر رکھ دی حکومت تجارت میں بھی بڑی دلچیں لیتی تھی زرعی انقلاب نے ان کو اپنی ضرور یات زندگی کے لئے خود کفیل بنادیا آپ خود بی اندازہ لگا کے بین کہ اس ملک کی شاد ابی اور اس کے باشندوں کی خوشحال کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں بیان کیا ہے۔ اس کے باشندوں کی خوشحال کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں بیان کیا ہے۔

(10.17)

یعرب کے بعداس کا بیٹا لیشجب اس کا جائشین بنااس کے بعداس کا بیٹا عبد ہمس تخت کا وارث بنایس سباکے لقب سے ملقب ہے۔ کیونکہ اس نے بی جنگی مہموں ہیں بہت سے لوگوں کو اپناقیدی بنالیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے بقرب کے متعام پریہ ڈیم تقبیر کیااس کی تفصیلات آپ ایمی پڑھ آئے ہیں۔ جب سبانے انقال کیاتواس کی اولاد ہیں سے دولڑکوں نے بڑی شہرت پائی حمیر اور کلان ، حمیر ، مملکت حمیر کا بانی اول ہے مرور وقت کے ساتھ خاندان سبا کے فرماز واؤں میں وہ اولوالعزی۔ بالغ نظری اور دور اندلٹی رفتہ رفتہ مفقود ہوتی کئی وہ اپنے عشرت کدوں میں یوں محوجہ و گئے کہ اس ڈیم کی مرمت اور حفاظت کی طرف توجہ بی نہ ربی آہستہ آہستہ اس میں ضعف پیدا ہوتا گیا۔ لوگ بھی دولت و شروت کی کھرت کے باعث یا دالئی سے عافل ہوتے گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کی جمیل میں یوں گئی

ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انہوں نے بعقوت شروع کر دی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بجائے وہ کی خداؤں کو پوجنے گئے مٹس و قمر کے خالق کی بجائے کسی نے مورج کو اپنا دیو آبالیا اور کسی نے چاند کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا عقائد میں فساد ، اخلاقی پستی کا باعث بنا اخلاق میں انحطاط نے راعی اور رعایا کو اپنے گئی اور اجتاعی فرائض کی اوائی سے عافل کر دیا اور جب ان کی ناشکری اور سرکشی انتہاء کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب موسلاد حاربار شوں کی صورت میں رونما ہوا۔ آئی شدت سے بلرشیں ہوئیں اور اس زور سے کوستانی ندی تالوں میں پانی کے سیاب اللہ سے کہ وہ مضبوط اور گریفیٹ کے پھروں سے بناہوا ڈیم جو عرصہ در از سے اپنی گریوں کی سیاب اللہ سے پروائی کا شکار رہا تھا اس سیل بے درماں کے سامنے نہ محمرسکا۔ اور اس کی پھری بزدی بردی سے پروائی کا اعتبار ش کا پانی انسیں شکوں کی طرح بماکر لے گیا۔ اور اس پہنی جہنا ہو گئی برنے پھل دعوت نظارہ دے رہ ہوتے تھے وہاں بول کے خار دار در دخت، جما وکی جما زیاں ۔ ہیری کے در دخت آگ آئے جس نے سباکی سلطنت کو پھیٹ بھیٹ کے لئے صفح ہتی رکم فرمایا ہوں در دیا۔ اللہ تعالی نے اس آب سے نہ سے میاں سلطنت کو پھیٹ بھیٹ کے سفح ہتی دیات خاب کا انجام کا خیست و نابو و کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس آب سے زیر میں ان کے اس عبرت ناک انجام کا ذکر فرمایا ہے

قَاعُرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِهُ سَيْلَ الْعَهِمِ وَبَدَ لْنَاهُمْ بِمَنْتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَا قَ أَكُلِ خَمْطٍ وَآثِلِ وَشَى وَقِنْ سِدُرِ قَلِيْلٍ \* ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَأْكُفُرُوا وَهَلْ نُجْزِئَ إِلَا الْكَفُورَ -

" پر انہوں نے منہ پھیرلیاتو ہم نے ان پر تندو تیز سیلاب بھیج دیااور ہم نے بدل دیاان کے دوباغوں کوایے دوباغوں سے جن کے پہل ترش اور کڑوے تھے اور ان میں جھاؤکے بوٹے اور چند بیری کے در خت تھے۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کی تاشکری کے اور بجواحسان فراموش کے ہم کے ایسی سزاد ہے ہیں "۔ (۱)

(14.01)

ا - المفصل في احوال العرب. جلد دوم ، صفحه ٥١٧ ـ ٥١٧

### مملكت حمير

اس مملکت کامؤسس اول " حمير" تعاجو ين قحطان کي نسل سے تعااس مملکت کامحل و توع سبااور بحراحمرکے در میان تھاان علاقوں کو پہلے قتبان کے نام سے موسوم کیاجا آتھا ابتدا میں اس مملکت کا ظبور تعبان کے علاقہ میں ہوا آستہ آستہ اس نے مملکت سا اور ریدان کواپ قبضمی لے لیااورریدان کواپنا دار السلطنت مقرر کیاجوبعدمی " ظفار " کے نام ہے مشہور ہوا۔ یہ شہراندرون یمن کاایک شہرہے جو راستہ صنعاء کی طرف جاتا ہے اس پر " مخا" ہے مشرق کی طرف ایک سومیل کی مسافت پر داقع ہے اہل حمیر نے اہل معین اور اہل سباکی نقافت و تنجلرت کوبطور وریشه پا یااور ان کی زبان بھی وی تھی جو پہلے دو قبیلوں کی تھی پہلے یہ لوگ ریدان میں سکونت پذر یتھے اور وہال کے نواب اور رؤساء تھے۔ ان میں جو سب سے زیادہ براہو آاس کو ذوریدان (ریدان کامالک) کما جا آتھاجب انموں نے مملکت سبار بعند کر لیاتواب انہوں نے اپنے باد شاہ کے لئے ملک سباو ذوریدان کالقب اختیار کیا حمیری حکومت جھ سوچالیس برس تک قائم ری۔ اس کو دوبرابر عمدوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلے عمد کے بادشاہوں کو ملوک سباوریدان کما جا آنتھااور ان کی حکومت کے دوسرے عمد میں حضر موت بھی ان کی مملکت کاحصہ بن حمیااس لئے اس عمد کے بادشاہوں کو ملوک سباوریدان و حضرموت کما جانے لگا۔ حمیراور ساکی مملکتوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ حمیر کے سلاطین جنگ جواور فتوحات کے شیدائی تصان میں ایسے باد شاہ گزرے ہیں۔ جو نامور سید سلار بھی تھے انہوں نے اپنی مملکت کے دائرے کو وسیع کیااہل ایران اور اہل حبشہ کے ساتھ ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری ر ہا۔ اس خاندان کامشہور ترین باد شاہ شمر پر عش، تای ہے عرب مور خین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے عراق۔ فارس خراسان کو فتح کیا۔ صغد کے شہر کو برباد کیاجو دریائے جیون کے پارواقع تھا۔ پھروہاں ایک نیاشر آباد کیاجس کانام اپنے نام پرر کھاجواب سمرقند کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں ایک دوسرانامور بادشاہ اسعد ابو کرب (۳۸۵ تا ۳۲۰ عیسوی) اس کے بارے میں عرب مور خین کابد خیال ہے کہ اس نے آذر بایجان پر حملہ کیااور ایران کے بادشلہ کو تکلست دی اس طرح سمرقند کے بادشلہ کو بھی فکلست دی اور اے قبل کر دیا۔ اس نے اپنے لککر جرار کے ساتھ چین پر حملہ کیااور مال غنیمت سے لداہوا کامیاب واپس آیا۔ اس کی افواج نے روما کا محاصرہ کیا۔ یہاں تک قنطنطنیہ کے باد شاہ نے اسے جزیہ وینا قبول کیا اس

Marrat. com

اسعدنے یٹرب پر حملہ کیااور کعبہ شریف کوغلاف پہنایایہ اہل عرب میں پہلافض ہے جسنے یہودی ند بہب اختیار کیا۔ (۱)

سيدمحمود شكري آلوى بلوغ الارب من لكهتة بين

ان بادشاہوں میں سے ایک کانام الحرث تھاجو حمیر کی پندر ہویں پشت میں تھااس سے قبل ان کی مملکت یمن تک محدود تھی۔ یہ یمن سے لکلااور دیگر ممالک کو فتح کیا اور وہاں سے کثیر مقدار میں مال نغیمت حاصل کیا اس کاعمد حکومت ایک سو پخیس سال رہا۔ اس نے اپنا شعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر خیر بردی عقیدت و محبت سے کیا ہے اس کا ایک شعر ہے

وَاَخْمَدُ اِنْهُ اِ اِلْمَنْ اَلِيْتَ اَلِّنْ الْعَمَّرُ وَبَعْدَا مَبْعَنِهُ بِعَامِر الْحَدَرِ الْمَنْ مَرى وَلَا كَالَمُ مِرى وَلَا كَالَمُ مِرى وَلَا كَالِمُ مِنْ اللهِ عَلَامِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

يائ\_-

شمریر غش کے بعداس کا بیٹاا قرن تخت حکمرانی پر متمکن ہوا پھراس کا بیٹا کلیکرب بادشاہ بنا اس کا دور حکومت پنیتیس سال تھا۔ اس کے بعداس کے بیٹے تیج نے تخت شاہی پر جلوس کیا۔ اس کے بارے بیس بھی مضہور ہے کہ وہ ان اہل ایمان میں ہے ہے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضور کے دین کو قبول کیااور حضور کی رسالت پر ایمان لائے۔ اس سے بیہ اشعار منقول ہیں۔

شَهِدُ ثُ عَلَى آخْمَدَ آنَهُ دَسُوْلٌ قِنَ اللهِ بَادِي النَّسَمِ
وَلَوْمُدَّ عُمْرِي إِلَى عُمْرِي

" میں گوای دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے آگر میری عمرنے حضور کی تشریف آوری تک وفلک تو میں حضور کاوزیر جابت ہوں گااور پچپازاد بھائی کی طرح معاون اور مدد گار بنوں گا۔ "

اس سے یہ شعر بھی منسوب ہیں۔

۱ - بارخ الاسلام از حسن ابراہیم. جلد اول، خلاصه صفی ۲۸ با۳۰

قَدُ كَانَ ذُوالْقَ نَيْنِ قَبْلِي مُسْلِمًا مَلِكًا تَدِينُ لَهُ الْمُلُولُا وَتَحْشُدُ مِنْ كَانَتُ عَلَيْ مُسْلِمًا مَلِكًا تَدِينُ لَهُ الْمُلُولُا وَتَحَالَلْهُ مُنْ هُدُ مَنْ بَعْدِ إِيلْقِيلُ كَانَتُ عَلَيْقَ مَلِكُمْ هُوْحَتَى أَتَاهَا الْهُدُ هُدُ مُنْ بَعْدِ إِيلَةِ يَسُلُمُ كُرُرا ہِ اور وہ مسلمان تعاوہ ایک بارشاہ تعا کہ ذمانہ کے سلمے بادشاہ اس کے آبع فرمان تھے اور اس کے جھنڈے کے دار اس کے جھنڈے کے جمع ہوتے تھے۔

اس کے بعد بلقیس کا دور آیا جو میری پھوپھی تھی ہے اس وقت تک اپنے قبیلہ کی باوشاہ رہی جب ہدہد حضرت سلیمان کا کمتوب گرای لے کر اس کے پاس آیا۔" (1)

ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا۔ یہ یہودی تھا۔ اہل نجران نے جب نصرانیت کو تبول کیا تواس نے انہیں دعوت دی کہ دہ اس نے دین کو چھوڑ کر اپنے قدیم یہودی ندہب کی طرف لوٹ آئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تواس نے گری خندقیں کھودیں۔ ان میں آگ بحث کائی اور ایک ایک نصرانی کو بلا کر کہتا یا توا پے نئے ذہب سے توبہ کر واور یہودیت کو اختیار کر لوور نہ میں تہمیں اس بحر کی ہوئی خندق میں پھینک دول گاجب ان لوگوں نے انکار کیا تواس نے ایک ایک کر کے ان کو ان خندقوں میں پھینک دیا جمال آگ کے شعلے بحر کر رہے تھے سب نے جل کر خاک ہونا منظور کیا لیکن ان کے دلول نے جس ندہب کو حق سمجھ کر قبول کیا اس سے انحاف کو ارانہ کیا۔

پانچ سوچونتیس کا یہ واقعہ ہے ان میں ہے ایک آدمی کی طرح جان بچاکر ردم کے قیصر یہ بستیان کے پاس پہنچااور اس کے ہم ندہوں پر یمن کے بادشاہ نے جو ظلم روار کھاتھااس کی لرزہ خیز داستان اسے جاکر سائی اور ایداد کا طالب ہوا اس وقت جشہ کا ملک سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا۔ قیصر نے وہاں کے گور نرکو تھم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر ہے اور سیحی آبادی کو وہاں کے طالم حکمران کے پنجہ استبداد ہے نجات ولا کے اس کار روائی سے قیصر دو مقصد حاصل کر ناچاہتا تھا ایک تو وہ یمن پر قبضہ کر کے تجارتی کاروانوں کے خطکی کے اس راستہ کو اپنے قبضہ میں اینا چاہتا تھا آگ کہ تجارت کے میدان میں وہ اپنے ایرانی رقیبوں کو مات دے شکے۔ اس کا دوسرا مقصد و بنی تھا۔ کہ اس علاقہ میں وہ عیسائیت کی بالا دستی اور غلبہ قائم کرے ناچاہی نے اپنا لشکر اریاط دینی قائد کی قیادت میں یمن پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا اور ابر ہہہ کو اس کا نائب مقرر کیا ان

Martet Com

ا المقصل في احوال العرب، جلد دوم، صغه ١٥٣٥

دونوں کی آپس میں ہون گی۔ ار یاط قتل ہو گیا ابر ہدناس کی جگہ فوج کی کمان سنبھالی اس میں نجاشی کی اشریاد بھی اے حاصل تھی۔ اس جنگ میں ابر ہد کا ایک ہونٹ کٹ گیاس لئے اس کو ابر ہدالا شرم کتے ہیں ہمن پر بعند کرنے کے بعداس نے صنعاء میں ایک عظیم الثان کر جاتھیر کیا اور وہ اور تمام اہل عرب کو دعوت دی کہ وہ مکہ میں کعبہ کا حج کرنے کے بجائے صنعاء آئیں اور وہ کر جابو فن تقییر کا ایک شاہکلا ہے اس کے ار دگر د طواف کر ہیں اور مراسم ججادا کر ہیں جب اس کی اس دعوت پر کسی نے توجہ نہ دی توجہ نہ دی توجہ نہ دی توجہ نہ کر مہ کے قریب ہنچا تو وادی محتر میں طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ وہ جب اپ لئکر سمیت مکہ مرمہ کے قریب ہنچا تو وادی محتر میں طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ وہ جب اپ لئکر ہیں چھوٹی کئریاں چھینگیں۔ اس کا سار الفکر دہیں ذھیر ہو گیا اس کے بھا گائیں ہنچا تو اس کی حالت ابلا کی ایک خاری سے ہو گیا اس کے جم میں جگہ جگہ تا سور پھوٹ پر سے وہاں سے بھا گائیں ہنچا تو اس کی حالت ایک جاں بلب چوزے کی تھی اس کے جم میں جگہ جگہ تا سور پھوٹ کر سے کر اس سے کرتے چلے گئے ایک جاں بلب چوزے کی کی تھی اس کے جم میں گیا ہو گیا اس کے بعد وہ بل کے بعد وہ بل کے بعد اس کا سی کا لڑکا کیکو م پھر اس کی بعد اس کی بعد اس کی بعد دیگرے تحت نشین ہوئے اور اہل میں کو اپنے مظالم کا ہدف سے بنا کہ اس کی بعد وہ بلک ہو گیا اس کی بعد اس کی بعد دیگرے تحت نشین ہوئے اور اہل میں کو اپنے مظالم کا ہدف سے اس کا بھائی مسروق کے بعد وہ بگرے تحت نشین ہوئے اور اہل میں کو اپنے مظالم کا ہدف سے اس کا بھائی مسروق کے بعد وہ بگرے تحت نشین ہوئے اور اہل میں کو اپنے مظالم کا ہدف سے اس کا اس کا بھائی مسروق کے بعد وہ بھرے تحت نشین ہوئے اور اہل میں کو اپنے مظالم کا ہدف

سیف ذی برن، الحمیری، اس جور و ستم کی فریاد کرنے کے لئے قیصر و م کے دربار میں

پنچا، اور اس سے در خواست کی کہ دہ ان جشیوں کواس کے وطن بین سے نگل جانے کا عظم
د ساس نے یہ بھی کما کہ وہ قیصر کواپنا اوشاہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن قیصر نے اس کی
یہ در خواست بڑی حقارت سے مسترد کر دی۔ سیف مایوس ہو کر نعمان بن منذر کے باپ
منذر بن ماء الساء کے دربار میں حاضر ہوا جو جرہ کا بادشاہ تعااور یہ ریاست ایران کی باخ گزار
مقی۔ سیف ذی برن نے منذر سے کما کہ وہ اسے کسریٰ نوشیرواں (۵۳۱ میں باخ کرار میں
میں چش کر سے۔ سیف جب دربار میں چش ہوا تو دربار کی ظاہری بج دہج اس سرعوب نہ کر
سیف بردی خود اعتادی اور جرأت کے ساتھ کسریٰ سے گزارش کی کہ وہ اس کے وطن
سی ۔ اس نے بردی خود اعتادی اور جرأت کے ساتھ کسریٰ سے گزارش کی کہ وہ اس کے وطن
کو حبشیوں کی چرہ و سیتوں اور مظالم سے نجات ولائے۔ کسریٰ نے بھی اس کی طرف چند ب
التفات نہ کیا اور کما کہ تممار المک ہمار سے ملک سے بہت دور ہے وہاں بھیڑوں اور اونوں کے
بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نہیں
بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نہیں
بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نہیں
بغیر کھا کیا ہے جس کے لئے ہم فرحی مہم بھیجیں اس لئے ہم اس سلسلہ میں تمماری کوئی المداد نہیں

بے قابو ہو کر اس کے دربارے باہر آیااور اس نے وہ سارے درہم زمین پر پھینک دیئے جن كوكسرى كے خدام نے چن لياكسري كواس كاعلم ہوا تواز حد برافروختہ ہواسيف كو پكڑ كر لانے كا تھم دیا اور ارادہ کیا کہ اس کی اس ہے ادبی پر اس کو عبرت ٹاک سزا دے سیف، جب كري كے پاس آيا توكري نے كماكہ تونے ميرے جيے شنشاہ كے عطيه كو زمين ير بمحير ديا ہے۔ سيف نے كماكه بادشاه نے مجھے جو عطيه ديا ہے اس كى مجھے ضرورت نہيں ميرى سرز مین کے میاڑ سونے چاندی ہے بھرے پڑے ہیں۔ یہ سن کر کسریٰ کے منہ میں پانی بھر آیا باوشاه نےوزراءاورامراء کی مجلس مشاورت طلب کی ایک مشیرنے رائے دی کہ اگر آپان کی مدد كرنا چاہے ہيں توائي فوج كو خطرہ ميں نہ ۋاليس بلكه قيديوں كاليك الشكر تيار كرے ان ك ہمراہ بھیج دیں اگر وہ مارے گئے توخس کم جہاں پاک اور اگر فتح حاصل کی تو آپ کامقصد پور اہو جائے گاباد شاہ کویدرائے پیند آئی آٹھ سوقیدیوں کاایک نشکرتیار کیا گیااور "واہرز" کوجوایک پیر فرتوت تھااس لشکر کی کمان سونی گئی آٹھ کشتیوں میں یہ لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا دو کشتیاں راستہ میں غرق ہو تکئیں چھ کشتیاں چھ سوتیدی سپاہیوں کو لے کریمن پینچیں۔ اہل یمن كوجب پية چلاكه شهنشاه ايران كى فوج ان كوجشيو ل كى غلاى سے نجات دلانے كے لئے آرى ہے تووہ دیوانہ وار ان کے استقبال کے لئے ساحل پر پہنچ گئے اور ایرانی لفکر میں شامل ہو کر حبشیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کو فکست فاش دی۔

" وہرز" نے کسری کواس کامیابی خوشخبری ہیجی کسری نے اے لکھا کہ تم سیف بن ذی
یان کو یمن کا آج و تخت حوالے کر دواس کے بدلے سیف ہرسال جزیہ اداکرے گانیز
" وہرز " کو تھم دیا کہ وہ واپس چلا آئے سیف ذی یزن نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یمن میں
جقنے حبثی تھے سب کو یہ تیج کر دیاایک حبثی نے موقع پاکراپی قوم کے قاتل سیف ذی یزن کو
موت کے کھاٹ آبار دیا کسری کو علم ہوا تواس نے وہرز کو چار ہزار شہسوار دے کر یمن پر حملہ
موت کے کھاٹ آبار دیا کسری کو علم ہوا تواس نے وہرز کو چار ہزار شہسوار دے کر یمن پر حملہ
کرنے کے لئے روانہ کیاوہرز نے آکر یمن پر قبضہ کر لیااور کسی حبثی کو زندہ نہ چھوڑا۔ کسری نے یمن کی حکومت اس کے حوالے کر دی اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا" مرزبان " تخت
نشین ہوااس کے بعد اس کا پو آخر خسرہ بن البینجان بن مرزبان بن وہرز از خود وہاں کاباد شاہ بن بیٹھا اس وجہ سے کسری اس سے باراض ہو گیااور اسے اپنے پاس بلایا آگہ اس کا کام تمام کر
دے لیکن ایک ایرانی سردار نے کسری کے باپ کی تکوار اس کے اوپر رکھ دی کسری نے اس کو معاف کر دیااور بذان کو یمن کاوالی مقرر کیا ہے وہ آخری والی ہے جو کسری نے یمن کے لئے معاف کر دیااور بذان کو یمن کاوالی مقرر کیا ہے وہ آخری والی ہے جو کسری نے یمن کے لئے معاف کر دیااور بذان کو یمن کاوالی مقرر کیا ہے وہ آخری والی ہے جو کسری نے یمن کے لئے معاف کر دیااور بذان کو یمن کاوالی مقرر کیا ہے وہ آخری والی ہے جو کسری نے یمن کے لئے معاف کر دیااور بذان کو یمن کاوالی مقرر کیا ہے وہ آخری والی ہے جو کسری نے یمن کے لئے

Martat.com

مقرر کیا۔

اس کے پاس سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گرامی نامہ لے کر آیااور وہ مشرف باسلام ہوا۔ (۱)

#### مملکت حیره

جس طرح پہلے بیان کیاجا چکاہے کہ اس وقت دوعالمی قوتیں تھیں جنہوں نے متمدن دنیا کو آپس میں بانٹ رکھاتھامغرب میں اہل روم اور مشرق میں اہل ایر ان ان دونوں مملکتوں نے ا پنا پنے مفاد کے لئے اپنی سرحدوں کے قریب عربی قبائل کی بفر شینس ( یعنی د و مملکتوں کو جد ا کرنے والی در میانی مملکت) قائم کر رکھی تھیں ایران والے اپنی سرحدوں پر واقع عربی قبائل کے حکمران طبقہ کی سرپر سی کرتے تھے اور یہ لوگ اس کے صلے میں انہیں اپنے سپاہی مسیاکر تے جوروی حملہ آور لشکروں کے ساتھ نبرد آزماہوتے نیزاگر بادیہ نشین عرب قبائل ایران کے شروں . ان کی تجارتی منڈیوں اور تجارتی کاروانوں پر ملغار کر دیتے تواس وقت بھی یہ عرب قبائل اپنے عرب بھائیوں کواس آخت و تاراج ہے روکتے اور اگر ضرورت محسوی ہوتی توہزور شمشیر انسیں اپنے صحراؤں میں واپس جانے پر مجبور کر دیتے۔ ایران کی مغربی سرحدیر جو بفرسٹیٹ تھی اس کے حکمران خاندان کانام مناذرہ تھا۔ اس طرح رومیوں کی مشرقی سرحد پر بھی عرب قبائل پر مشتمل ایک بفرشیٹ تھی جس کے حکمران خاندان کو غساستہ کما جا آتھا۔ غسان ایک چشمہ کانام ہاس خاندان کے جداعلی جب یمن سے ترک وطن کر کے یمال پنچ تو اس چشمہ کے ار د کر واپنے نیمے نصب کئے اور وہاں رہائش پذیر ہو گئے ای نسبت ہے وہ غساسنہ کے لقب سے ملقب ہوئے اب ہم برے اختصار کے ساتھ ان دونوں سرحدی ریاستوں کے احوال بیان کرتے ہیں ماکہ آپ کو قبل از اسلام جزیرہ عرب کی سیاسی صورت حال پر آگاہی ہو

جرہ کی ریاست کوفہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع تھی اس کاسارا علاقہ برازر خیزاور آباد تھانسر فرات سے زمینوں کی آبیاشی کے لئے چھوٹی چھوٹی نسریں نکالی مخی تھیں۔ جواس علاقہ کے باغات اور زرعی اجناس کو سیراب کرتی تھیں۔ ۲۳۳ قبل مسیح میں سکندررومی نے ایران پر حملہ کیااس کے بادشاہ دارا کو فکست فاش دی پھرایران کی مظیم مملکت کو چھوٹی چھوٹی آزاد

ا - تاريخ الاسلام از حسن ابر ابيم صفحه ٣٠٤٣٠

ر پاستوں میں تعتیم کر دیااور ہرریاست پرایک خود مختار باد شاہ مقرر کر دیا تاکہ ہرباد شاہ اپنی ذات اور اپنی مملکت کے بچاؤ کے لئے اپنے پڑوی امراء و ملوک ہے وست مجریباں رہے۔ ان کی میہ بمحری ہوئی قوتمیں ایک دوسرے کو نیچاد کھانے میں لگی رہیں گی نہ ان میں اتحاد ہو گانہ ان میں قوت ہوگی اور نہ ہے بھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں گے ایران ۳۳ ہ قبل مسيح سے ۲۲۷ تک اس طوائف الملوکی کاشکار رہا آخر کار خاندان ساسان کا جداعلیٰ ار دشیر بن بابک پیدا ہوا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قلع قمع کر کے ایران کی وحدت وسافیت کو بحال کر دیااور جو عربی علاقے اس کے قرب وجوار میں نتھے ان کو اپنا ز پر تکمین بتالیا۔ ان مقبوضہ عرب علاقوں میں حیرہ اور انباء کے علاقے بہت مشہور ہیں اس نے عقل مندی سیری که ان کواندرونی معللات میں مکمل آ زادی دے دی باکہ وہ اندرونی معاملات میں آزادی سے بسرہ ور رہیں اور جب ایران کوان کے بدو بھائیوں کی بلغار ہے بچانے کی ضرورت بزے توبیہ ان کے راستہ میں سد سکندری بن کر کھڑے ہوں اور اگر روی حکومت ہے ایر انی حکومت کی جنگ ہو توصحرائی علاقوں کے بیہ طاقت ور اور صحت مند سیاہی ان کی فوج میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں ہے لڑیں اور اپنی شجاعت، جسمانی قوت اور جنگی مہارت کے باعث ان کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ تیسری صدی عیسوی میں جمرہ کی ر یاست کا آغاز ہوا۔ اور آفآب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد تک بدر یاست اپنے واخلی التقلال کے ساتھ قائم ری اور اپنے طاقت ور اور سرپرست شاھان ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی ری اور اپنے فرزندوں کی قرمانیاں خوشی ہے پیش کرتی رہی۔ ان کاسب سے پہلا رئیس یانواب عمروبن عدی تھاجو جُزیمہ الابرش کے بعد سریر آرائے مملکت ہوا۔ سب سے پہلے اس عمرو نے حیرہ کے شہر کواپنا وارالسلطنت بنایا اور اس کی نسل سے نعمان بن ام وَ القیس پانچویں صدی کے اوائل میں تخت نشین ہوا یمی ہے جس نے خور نق اور سدیر کے محلات تعمیر کئے۔ نعمان ندکوراہل عرب پر بہت بختی کیا کر تا۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخر میں نیسائی ند ہب تبول کر رہا۔ طبری نے خور نق کے محل کی تعمیر کی میہ وجہ لکھی ہے کہ یزد جرد ابن بسران کسریٰ فارس کاکوئی بچہ زندہ نسیں رہتاتھا۔ اس نے حکماء سے پوچھاکہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤجو ہر قتم کی بمربول اور امراض سے پاک ہو۔ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جمال اب حیرہ آباد ہے اس نے اپنے بیٹے بسرام گور کو نعمان بن امرؤ القیس کے پاس بھیجا۔ اور اسے کہا کہ اس کی ر مائش کے لئے محل تعمیر کرواس نے ایک مشہور اور ماہر معمار تلاش کیا جس کانام " سنمار"

Martal Som

تھا۔ اور اس کواس محل کی تغییر کا کام سپر دکیا۔ جب محل کی تغییر کھل ہو مئی تو نعمان اس کی پختلی اور خوبصورتی کو دیکھ کر دیگ رہ گیا سنمار لوگوں کی تحسین و آفرین سن کر کھنے لگا کہ اگر میں جانتا کہ تم میرا پورا اجر دو گے اور میرے ساتھ وہ سلوک کر و گے جس کامیں مستحق ہوں تو میں تمہارے گئے ایسامحل تغمیر کر آجو سورج کے ساتھ گر دش کر آرہتا، نعمان نے کما کیا تم اس معمار کو میں بھی زیادہ خوبصورت بنا سے جو چرتم نے کیوں نمیں بنایا. اس نے تھم دیا کہ اس معمار کو میں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سے جم بوچرتم نے کیوں نمیں بنایا. اس نے تھم دیا کہ اس معمار کو سے بھی ذیا دہ خوبصورت بنا سے جم بوچرتم نے کیوں نمیں بناوند ھا پھینک دیا جائے اس سے عرب میں ایک مثل ہے وابا جائے اور اس کو سر کے بل ذمین پر اوند ھا پھینک دیا جائے اس سے عرب میں ایک مثل ہے " جزاہ جزاء سمار " یعنی اس نے اس کو وہ جزادی جو نعمان نے سمار معمار کو میں ایک مثل ہے " جزاہ جزاء سمار " یعنی اس نے اس کو وہ جزادی جو نعمان نے سمار معمار کو میں گئی۔

ایک ٹاء کتاہے۔

۔ جَزَى بَنُوهُ اَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبْرِ وَحُسْنِ فِعْلِ كَمَا يُجْزَى سَنْمَا لُرُ "اس كے بیوں نے ابو الغیلان كواس كے بڑھا ہے اور اس كے حسن عمل كى وجہ سے وہ جزا دى جو سنمبار كو دى گئى تھى " ۔ (1)

یال ایک اور محل تھا۔ جس کو "الحفر" کتے تھے اس کو فیزن بن معلویہ نے وجلہ وفرات کے درمیان "کریت" کے سامنے تعمیر کیا تھا۔ فیزن اس علاقہ کاباد شاہ تھااس کی حکومت شام تک بھیل گئی تھی۔ اس نے فلاس پر حملہ کیا جب کہ سابور شاہ فلاس پایہ تخت ہو اپنی آیاتواس نے اس فیزن پر حملہ کیا وہ اپنی ممانور اس کی بمن کو گر فقاد کر لیا۔ جب سابور واپس آیاتواس نے اس فیزن پر حملہ کیا وہ اپنی ممان گڑیں ہو گیا۔ سابور نے چلا سال تک محاصرہ کئے رکھالیکن اس محل کو مندم نہ کر سکا۔ ایک روز فیزن کی بنی نضیرہ ، کسی کام کے لئے محل سے باہر نگلی اس نے سابور کو مندم نہ کر سکا۔ ایک روز فیزن کی بنی نضیرہ ، کسی کام کے لئے محل سے باہر نگلی اس نے سابور کے محتق بی جمالہ و گئے نضیرہ نے سابور کے سابھ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کو ایسار از بتائے گی جس سے وہ اس قصر کو مندم کر سکے گا۔ اور اس کے باپ کو یہ تیچ کر سکے گابشر طیکہ اس کے بعدوہ اس کو اپنی بیوی بنائے اور اسے ساتھ لے جائے اس کے بتائے ہوئے راز سے فاکہ و افساتے ہوئے سابور نے قلعہ کو مندم کر ویا نضیرہ کے باپ کو قتل کر ویا۔ جب اس نے جائم اہ لے جائے تو اس نے کہا کہ دوا ہے باپر نکل اور اس خائنہ کو قتل کر دیا۔

١ . آريخ الاسلام از حسن ابراهيم . جلد اول ، خلامه صفحه ٢٥ - ٣٦

دوسری روایت میں ہے کہ وہ اے لے کر عین التمر پنچا۔ وہاں اس نے اس کے ساتھ شب عروی گزاری پھراسے خیال آیا کہ وہ بد فطرت عورت ہے جس نے اپنی قوم اپنے وطن اور اپنے باپ کے ساتھ غداری کی ہے اس نے اپنے ایک سپائی کو ایک سرکش اور منہ زور گھوڑے پاپ کے ساتھ غداری کی ہمینڈ ھیوں کو گھوڑے کی دم سے باند ھاسوار کو کہا گھوڑے پر سوار ہونے کا تھم دیا اور نضیرہ کی مینڈ ھیوں کو گھوڑے کی دم سے باند ھاسوار کو کہا کہ گھوڑے کو ایز لگائے چنانچہ وہ گھوڑ اہوا ہو گیا۔ نضیرہ اس کے پیچے تھے تی چلی گئی یہاں تک کہ گھوڑے کو ایز لگائے چنانچہ وہ گھوڑ اہوا ہو گیا۔ نضیرہ اس کے پیچے تھے تی چلی گئی یہاں تک اس کے جم کے کھڑے کھڑے میں گئی یہاں تک اس کے جم کے کھڑے کھڑے کو ساتھ غداری کر تا ہے اس کا بیہ حشر ہوتا ہے۔

نعمان جب تمیں سال تک حکومت کر چکاتوایک روز خور نق کی چھت پراس کی محفل جی ہوئی اس نے ار دگر د کے علاقہ پر نظر ڈالی دہاں کھیت اسلمار ہے تھے کھجوروں کے اونچے اونچے در خت جھوم رہے تھے باغات میں پھلوں سے لدے ہوئے پیڑد عوت نظارہ دے رہے تھے بھر اس نے فرات کے مشرق کی طرف نظر دوڑائی وہاں کاروح پرور منظرد کھے کر وہ جران رہ گیا کمیں سر سبز سر غوار میں کمیں کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں میں کمیں چروا ہوں کمیں سر سبز سر غوار میں کمیں کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں میں کمیں چروا ہوں اونٹ چرار ہے ہیں۔ کمیں ہرنوں کا شکار ہورہا ہے۔ کمیں خرگوش پکڑے جارہ ہیں فرات میں ملاح کشتی رانی کر رہے ہیں غوطہ زن غوطے لگار ہے ہیں مچھیلوں کے شکاری جال پھینک رہے ہیں پھر جرہ شہر کی طرف نظر ڈالی اس کو مال ودوات کے ذخائز سے بھراہوا پایا ہے سب پھی دیکھنے کے بعدا سے خیال آ یا کہ کل جب میں شہیں ہوں گاان تمام چیزوں کا مالک کوئی اور ہو گاہے خیال آ تے ہی دنیا کی ہو وفائی اور آج و تحت کی ہے ثباتی کے تصور نے اس کے قلب وذ بمن کو ہلا خیال آ تے ہی دنیا کی ہو وفائی اور آج و تحت کی ہے ثباتی کے تصور نے اس کے قلب وذ بمن کو ہلا در راد کے انہیں جلے جانے کا تھم دے دیا اور راد کی تار کی میں ایک کمبل اوڑ ھا اور غائب ہو گیا پھر اس کو کسی نے ند دیکھا عدی بن ذید . میں نہیں بن منذر کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ اس منذر کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

ٱشْرَفَ يَوْمًا وَّللْهُدَاى تَفْكِدُرُ يَهْلِكُ وَالْجَغُرُمَعُمِضًا وَّسْدِيْرُ غِبْطَةُ حَيِّ إِلَى الْسَمَاتِ يَصِيْرُ الْاَمَةِ وَارَتْهُمُ مُفْنَاكَ الْفَبَوْرُ جَفَّ فَأَلْوَتُ بِهَا الصَّبَا وَالدَّهُ

تَدَبَّرَ مَ بُّ الْخَوْمِ اَقِ لَدُ سَرَّةُ حَالُهُ وَكَثُرُةٌ مَا فَارْعَوَى قَلْبُهُ وَقَالَ وَمَا ثُمَّ بَعُدَ الْفَلَاجِ وَالْمُلْكِ وَ ثُمَّ اَضْحَوْا كَأَنَّهُ مُوْدَرَقٌ

" خورنق کے مالک نے ایک روز دائیں بائیں پھیلی ہوٹی اپنی مملکت پر

Martat.com

نظر ڈالی پھراس میں غور و فکر کیا اور غور و فکر میں بی ہدایت ہوا کرتی ہے۔

اس کواس کی حالت نے اور اس کے اموال کی کثرت نے مسرور کر دیا ور آن حال سمندر اور سدیر سامنے تھے ہیں چونک اٹھااس کا دل اور کما اس زندہ کو خوش ہونے کا کیا حق ہے جس کا انجام موت ہے پھر کامیابی، بادشاہی اور نعتوں کے طویل دور کے بعد قبروں نے ان کو اپنی آغوش میں چھپالیا۔ پھروہ خشک چوں کی طرح ہو گئے جنہیں مسج اور شام کی ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں "۔ (۱)

نعمل کے بعد منذر ۵۲۰ء میں تخت نشین ہوا یہ نوشیرواں کاہم عصر تھا۔ روم میں اس و قت قیصر جستینان حکمران تھا۔ غسان کارئیس حارث بن ابی شمر تھا، منذر کے بعد نعمان ٥٨٠ء ميں بادشاہ بنا اس كو كرئى يرويز نے ١٠٢ء ميں قبل كر ديا آست آست اس خاندان میں ضعف کے آجار نمودار ہونے لگے آپس میں حمد، نفاق اور ، شمنی کے شعلے سلگنے لگے اور آل ساسان جوان کے سرپرس**ت بتے ان میں بھی** کمزوری نمو دار ہونے لگی۔ بیت گخم کے باد شاہ منذر بن ماءالساء کو حارث غسانی نے فکلت دی۔ پھراس کے بنے کو حارث کے بینے منذر نے ۵۷۰ میں فکست دی اور قمل کر دیاان اکابر کے بے در بے قمل ہونے ہے مناذرہ کے شاہی خاندان میں افراتفری پیدا ہو ممٹی اور جانشینی کے جھڑے شروع ہو گئے۔ نعمان کے قتل کے بعد کسری نے ایاس بن قبیصہ کو اس کا قائم مقام مقرر کیا کیونکہ یہ شاہی خاندان کافرد نسیں تھا۔ اس لئے اس کی امداد کے لئے ایک ایرانی کو بھی شریک حکم کر دیا جس کانام ''نخیرجان '' تھانعمان کے قتل کے بعدیمال کی حکومت کمزور ہو گئی ایاس بن قبیصہ اور عرب قبائل کے در میان جنگ ذی قار کا آغاز ہوااس میں عربوں کو ملتے ہوئی۔ حیرہ کے امیراور ایرانی لشکر کو فکست ہوئی پھر حیرہ کے تخت پر " آزاذ بن یا بیان الہمدانی "مشمکن ہوا جس نے سترہ سال حکومت کی اس کے بعد نعمان کا بیٹا منذر تخت نشین ہوا جس نے صرف افھارہ ماہ حکومت کی بیمال تک که حضرت خالد بن ولیدنے جیرہ کو فتح کیا۔ (۲)

۱ - بآریخ الاسلام از حسن ابراہیم. جلداول. منجہ ۲ س

ا - تاريخالاسلام از حسن ابراتيم. جلداول, صغيه ٣٩

#### ملوك غسان

بنی جفتہ کاسب سے پہلاامیر جوعظمت وشوکت میں لاٹانی تھا۔ اس کانام حارث بن جبلہ تھا۔ شہنشاہ جستینان کے زمانہ میں یہ غساسنہ کا حکران بنا۔ اس کا سلسلہ نسب جفنہ بن عمرو تک پہنچتا ہے قیصر جستینان نے حارث کو ملک یعنی باد شاہ کا مرتبہ بخشا بلاد شام میں جتنے عرب قبیلے آباد تھے ان سب کا سے فرماز وامقرر کیااس کامقصد یہ تھا کہ جیرہ کے باد شاہ کامترہ مقرر کیا جائے جو قوت وسطوت میں اس کا ہم بلہ ہو۔ اس سے پہلے کسی عرب کو رومیوں نے بھی کوئی باعزت منصب نمیں سونیا تھا۔

مور خین کااس بات میں اختلاف ہے کہ غسانیوں اور رومیوں کے در میان باہمی امداد کا معاہدہ کب ہوا معلمہ ہیں تھا کہ اگر غسانیوں سے عرب جنگ کریں گے توروی تمیں چالیس ہزار کے لشکر سمیت ان کی امداد کریں گے اس کے عوض غسانیوں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ایر انیوں اور رومیوں میں جنگ چھڑے توبہ اپنے میں ہزار جنگ جو بمادروں کے ساتھ رومیوں کی امداد کرے گا۔ حارث غسانی اور منذر امیر جبرہ کے در میان اس علاقہ کے بارے میں جھڑا شروع ہوا جو اس راستہ کے دونوں طرف تھا جو تدمر سے دمشق جاتا ہے پانچ سواکتالیس میں شروع ہوائی ہم ۵۳ ء میں پھر لڑائی۔ اور اس جنگ میں حارث کی لڑک کو منذر نے جنگ شروع ہوئی ہم ۵۳ ء میں پھر لڑائی۔ اور اس جنگ میں حارث میں حادث بن جبلہ نے اپنے مدمقائل کو تخلت فاش دی اور کمل کامیابی حاصل کرلی۔ یہ جنگ قشرین کے قرب میں ہوئی مدمقائل کو تخلت فاش دی اور کمل کامیابی حاصل کرلی۔ یہ جنگ قشرین کے قرب میں ہوئی اس میں جرہ کاباد شاہ منذر قتل ہوااس کے بعد حادث ۵۳ ء میں قسطنطنیہ گیا تاکہ قیصرروم کے ساتھ اس بات پر گفت و شنید کرے تاکہ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کسی کو صور یا کاباد شاہ بنایا جائے۔

مارث جب قسطنطنیہ پہنچاتواس نے وہاں عیش و عشرت کی فراوانی اور وسائل کی ار زانی ریمھی اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔

ر کا میں صادف مرگیا۔ اور اس کا بیٹا منذر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمام حکومت میں حادث مرگیا۔ اور اس کا بیٹا منذر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی جرہ کے عربوں کے خلاف جنگ چھیڑدی۔ کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعدان لوگوں نے سور یا پر یلغلری تھی۔ اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قابوس بن منذر نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قابوس بن منذر نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا پھر غسان اور روم کے در میان تعلقات خوشگوار نہ رہے رومیوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا پھر غسان اور روم کے در میان تعلقات خوشگوار نہ رہے رومیوں نے

Martat.com

تین سال تک ان کی امداد سے ہاتھ کینچ رکھا۔ جرہ کے عربوں نے اس فرمت کو نتیمت سمجھا اور سور یا پر حمله کر دیا۔ رومیوں نے مجبور ہو کر پھر غسانیوں کی امداد شروع کر دی۔ پھر قیصر روم اور غسانیوں کے حکمران منذر کے درمیان ایک معلدہ طے پایالین قیصر کو اس کی وفاداری پریقین نه تھا۔ اس نے منذر کو مقلیہ کی طرف جلاوطن کر دیا۔ منذر طویل عرصہ تک جلاوطن رہاجس کی وجہ ہے اس کے چاروں میٹے قیصر کے خلاف مشتعل ہو گئے اور انہوں نے رومی حکومت کی فرمانبرداری کامعلدہ توڑ و یا پھروہ اینے بڑے بھائی نعمان کی قیادے میں صحرا میں دور تک نکل گئے جب بھی انہیں فرصت ملتی رومیوں کی مملکت پر شب خون مار تے اور حملے کرتے۔ لیکن رومیوں کا قائد نعمان کو گر فار کرنے میں کامیاب ہو کمیااور اس کو ۵۸۳ء میں قطنطنیہ کی طرف ہانک کر لے گئے۔ یوں عربوں کی وصدت کاشیرازہ بھو گیا۔ جب منذر کو قطنطنیہ لے جایا گیاتو ہر قبیلہ نے اپناالگ الگ سردار مقرر کیابعض قبائل نے ایر انیوں کے ساتھ معلدہ کر لیا ۱۱۳ء میں ایر انیوں نے شام پر حملہ کیااور بی جفنہ کی حکومت کو بیشہ کے لئے فتم کر دیان کے بعض امراء بلادروم میں بھاگ کر چلے مجے اور بعض نے صحراؤں میں بناہ لی ایر انیوں کے رعب سے شامیوں کے دل کانپ اضحے انہوں نے رومی دکام کووہاں سے نکال دیالیکن ٦٢٨ء ميں پھرروى اير انيوں يرغالب آ گئے اور انهوں نے شام کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لئے ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نمیں کہ ہر قل نے شام کو فتح کرنے کے بعدی جفنہ کے کس امیر کو شام کاوالی مقرر کیا ہو۔

البته یہ حقیقت ہے کہ غسانیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کابیزی شدو د سے مقابلہ کیاان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایسم تھا حضرت فلروق اعظم کے زمانہ میں فلست کھانے کے بعداس نے اسلام قبول کیالیکن پھر مرتد ہو کمیااور اپناو طن چھوڑ کر قسطنفیہ میں جاکر سکونت اختیار کرلی ۔

غسانی قبائل صدیوں رومیوں کے زیر اثر رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عربی تندیب و ترن کو ترک کر کے رومی تمذیب و تدن کو اپنالیا۔ غسانیوں نے اپنے علاقہ میں بڑے بڑے کر جے تقییر کے اور رومی کنیروں کو اپنے حرموں میں داخل کر لیاان کی عمارتوں میں سفید رنگ کا پھر استعمال ہو تا تھا کیونکہ وہ عرصہ وراز سے رومیوں کے حلیف بن کر ایا نوں سے بر سرپیکار رہے تھے اس لئے فنون جنگ میں ان کو کمال حاصل ہو گیاوہ و فائل کے طریقوں سے پوری طرح واقف تھے ۔

### ابل عرب کی خصوصیات

جزیرہ عرب کے جغرافیائی اور ساسی حالات اور مختلف علاقوں میں مختلف قبائل کی آباد کاری کی تفصیلات کا آپ مطالعہ فرما کیے ہیں۔

ہم قارئین کی خدمت میں ان کی انہی خداداد ہے پایاں، صلاحیتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں باکدان کے سامنے وہ حکمت آشکارا ہو جائے جو قدرت کے اس انتخاب میں مضمر تھی۔

#### فراست وذبانت

امل عرب کی فراست و ذہانت عدیم النظیر تھی۔ مور خین نے بے شار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کئے ہیں جن سے ان کی فراست و ذہانت کا پنة چلناہے ایک دوواقعات کے ذکر پراکتفا کر تاہوں۔

ایک د ولت مند فخص اپنے دوغلاموں کی معیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ

طے کر چکے توان غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے بھی آڑلیا کہ بیہ مجھے قتل کرنے کا عزم معم کر مجھے قتل کرنے کا عزم معم کر ہے گئی کرنے کا عزم معم کر ہی ہے ہوتو میرے کا عزم معم کر ہی ہوتو میرے کھر جانا اور میری ہی ہے ہوتو میرے کھر جانا اور میری دونوں بچیو ان کو بید شعر سانا انہوں نے پوچھا کون ساشعر اس محض نے جواب میں بید شعر پڑھا

مَنْ مُبَلِغ بِنْتِيَّ آنَ ابَاهُمًا لِللهِ وَرُحما وَوَرُّالِيْكُمَا ان دونوں غلاموں نے جب بیہ سناتوایک نے دوسرے کو کما کہ اس میں کوئی خطرہ والی بات نہیں سے بے ضرر ساشعرہے۔ جس ہےاس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پنچے گا چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب وہ لوٹیں گے تو اس کے گھر جاکر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف ہے یہ شعر سنا دیں مے جب وہ سغرے او نے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے اس کی بڑی لڑی سے ملاقات کی اور کماتمہارے والد کو اس چیز نے آلیاجس سے کسی کو مفر نمیں یعنی موت، اس نے ہم سے قتم لی تھی کہ جب ہم واپس آئمیں تو تنہیں اس کابیہ شعر سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے بیہ شعر پڑھ کر اس بزی لڑکی کو سنایا اس نے کہاکہ اس میں کوئی ایسی چیز نسیں جس ہے باپ مجھے آگاہ کر ناچاہتا تھالیکن تم ذراصبر کرو۔ میں اپنی چھوٹی بمن کو بلالاؤں وہ اس کو بلا کر لے آئی اے واقعہ بھی بتایااور اپنے باپ کا شعر بھی سایا۔ سنتے بی اس نے اپن اوڑ هنی آبار وی اور آہ وفغان شروع کر دی۔ اس نے کمااے گروہ عرب! ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے لوگوں نے یو چھاتمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ وہ کہنے تکی اس شعر کے دونوں مصرعے نامکمل ہیں دونوں مصرعے دوسرے مفرعے کے مختاج ہیںای شعرمیں پہلے اور دو سرے مفرعہ میں کوئی مناسبت نہیں در حقیقت یه دو شعربی اس شعرمین دونون شعرون کاایک ایک مصرعه بذکور ہے اور دوس امھر مر مقدر ے انہوں نے یو جیما پھریہ شعر کیے ہونے جائیں اس نے کما پہلا شعریوں ہونا جائے۔ مَنْ فُغْيِرٌ بِنُكِّنَّ أَنَّ أَبَاهُمَا أَمْسَى قَتِيلًا بِالْفَلَاةِ مُجَنِّدَالَّا " کون مخص ہے جو میری دونول کچیو ں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ

قل کر دیا میا ہے اور اس کی لاش جنگل میں منی سے آلودہ پڑی ہوئی ہے۔"

يِنْهِ وَرَّكُمَا وَوَرُّ إَبِيْكُمَا لَنْ يَبْرَءُ الْعَبْدَانِ عَثَى لِقُتْلاً

"اع بچیو ! تم دونوں کی خوبیاں اور تممارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لئے بیں ان غلاموں کو ہر گزنہ چھوڑا جائے یماں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ "

لوگوں نے ان غلاموں کی تفتیش کی انہوں نے اپنے جرم کااعتراف کیا چنانچہ بطور قصاص ان کو قتل کر دیا گیا۔ (۱)

اس قوم کی فراست اور ذہانت کا آپ اندازہ لگائے جس کی ایک کم عمر بچی نے اس راز کاپر دہ چاک کیا اور حقیقت حال کو آشکارا کر دیا ان کی صد در جہ ذہانت و فطانت کے باعث ان کے نبی کوان کی ہدایت کے لئے جو معجزہ دیا گیاوہ قرآن کریم تھاجوا پنا گاڑ بیان اور اسلوب بلاغت میں اپنی مثال نمیں رکھا تھاقر آن کریم کے کلمات طیبات میں فصاحت و بلاغت کے جو سمندر ٹھاٹھیں مار ہے ہیں ان کی صحیح قدر و منزلت کاوی لوگ اندازہ لگا سکتے تھے بسااو قات ایک آیت من کری کھڑک اٹھے تھے بسااو قات ایک آیت من کری کھڑک اٹھے تھے ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی احادیث مبار کہ میں بہت سے ایسے واقعات نہ کور ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اس کی برکت سے تاریک سینے بقعہ نور بن گئے۔

ایک اعرابی آیا۔ اس نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف یہ آیتیں نیں۔

فَكُنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَةً ه وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خِيرًا يُرَةً ه وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيرًا يُرَةً ه وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ وَرَةً خَيرًا يُرَةً خ

" پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برائی کی ہوگی وہ (بھی) اسے دیکھ لے گا۔ "(الزلزال: ۵- ۸) وہ اٹھ کر چلا گیااور کہنے لگا کہ اس کے بعد مجھے مرید کسی نصیحت اور مؤفظت کی ضرورت

ایک اور واقعہ جوانی ندرت اور غرابت کے باعث بڑا اثر انگیز ہے ساعت فرمائے سعد بن مالک. نعمان بن منذر کے دربار میں گیا۔ نعمان نے جو سوال اس سے پوچھااس نے اس کا حیرت انگیز فصاحت کے ساتھ جواب دیا. نعمان کو اس کی فصاحت پر حسد پیدا ہوا اور اس نے اے کماکہ تم بڑے چرب زبان ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تممارے مقابلہ میں ایک ایسا آ دی چیش

ا بلوغ الارب، جلداول، صغير ٣٢ - ٣٣

كر سكتابوں جوتم كواس طلاقت لسانى كے باوجود لاجواب كردے كا۔ سعدنے كماكد أكر آپ مجھے جان کی امان دیں اور ناراض نہ ہونے کا یقین دلائیں تو میں ایسے مخص کو جواب دیے کے لئے تیار ہوں چنانچہ نعملن نے اپنے ایک اونی خادم کو بلایااور کما کہ سعد کے منہ پر طمانچہ مارو اس نے اس کو طمانچہ دے مارا۔ نعمان کامقصدیہ تفاکہ وہ اس سے پر افروختہ ہو جائے گااور گالی گلوچ پراتر آئے گااور میں اے اس جرم کی سزامیں قتل کر دوں گالیکن خلاف توقع طمانچہ کھانے کے بعدوہ خاموش کھڑارہا۔ نعملن نے کمااس کاجواب دو۔ سعدنے کما سَفِیْه مُمَامُورٌ ایک احق ہے جے تھم دیا گیا ہاوراس نے اس کی تھیل کی ہے نعمان نے نو کر کو پھر کمااس نے دوسرا طمانچہ مارا نعملن نے کما اب جواب دو سعد نے کمالؤ نھی عَنِ الْأُولَىٰ لَعْ يَعُنْ لِلْاَحْفُرٰی کینی اگر پہلے اے روکا جاتا تو دوبارہ یہ حرکت نہ کرتا۔ نعمان کے عظم ے نوکرنے تیسرا طمانچہ مارااور سعدے پوچھااس کاکیاجواب سے سعدنے کہا رَبُّ يُؤَدِّبُ عَبْدًة الك مالك بجوائي غلام كوادب مكهار باب- نعمان في ايك اور طماني مارني كا تھم دیاجس کی اس نے تعمیل کی۔ چربوچھااس کاجواب دو۔ سعدنے کما مَلکتَ فَاسْتَجَہُ مَ مالک ہو تہیں زیبایہ ہے کہ مخوو در گزرے کام لو۔ نعمان نے کماتم نے درست کماہنے جاؤ۔ پھر نعمان نے اس کے بھائی عمروین مالک کوچ ا گاہوں کا پیتہ لگانے کے لئے بھیجااس نے توقع سے زیادہ دیر کر دی جس سے نعمان غضب ناک ہو گیا س نے قتم کھائی کہ جب عمرودایس آئے گاتو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ خواہ وہ چرا گلہوں کی تعریف کرے یاان کی ندمت کرے۔ پچھے دریہ بعد عمرو واپس آمیانعمان اینے امراء ورؤساء کے ساتھ اپنے وربار میں بینیاتھا۔ سعد عمرو کا بھائی بھی دہاں موجود تھا۔ اے معلوم تھاکہ نعمان نے اس کے بھائی کو تھل کرنے کی قتم کھائی ہے یہ اس کو بچانا جاہتاتھا۔ معدنے کمااے بادشاہ ! کیاتم مجھے اجازت دیتے ہو کہ می عمروے بات کروں بادشاہ نے کمااگر تم نے اس سے بات کی توجی تساری زبان کان ووں گااس نے کہامیں اس کواشارہ کر سکتاہوں۔ نعمان نے کمااگر تم نے ہاتھ سے اشارہ کیاتو میں تمراہاتھ كان دول كا۔ اس نے كماكيا مي اے آمكموں سے اشاره كر سكتا ہوں نعمان نے كماأكر تم نے ایساکیا تو تمہاری دونوں آمکھیں نکال دوں گا۔ آخر میں سعدنے کماکیا میں اس کے لئے عصاکو کھنکھٹا سکتاہوں اس نے اس کی اجازت دے دی چنانچہ سعد نے ایک آ دی ہے جواس کے قریب بیضا تھااس کا عصاما نگااور اپنے عصاکو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیااس کا بھائی نعمان کے دربار میں کھڑااپنے انجام کا انظار کر رہا ہے سعد نے اپنے عصاکو دوسرے عصاکے ساتھ

کتکھٹایا ہمائی نے اس کی طرف دیکھاتواں نے عصابے اشارہ کر کے سمجایا۔ عمرہ سمجھ گیا کہ بھائی کامقصدیہ ہے کہ ہیں اپنی جگہ پر کھڑارہوں پھر عصاکو کھٹھٹایا پھراہے آسان کی طرف بلند کیا پھراپ عصاکو دو سرے عصاکے ساتھ چھوا۔ عمرہ نے بھراس نے اپنے عصاکو دو سرے عصاکے ساتھ بھوا۔ عمرہ نے پھراس نے اپنے عصاک ایک کنارے کو دو سرے عصاکے ساتھ باربار کھٹھٹایا اور اسے اونچاکیا۔ عمرہ سمجھ گیا کہ وہ یہ جواب دے کہ وہاں گھاس وغیرہ اگا ہوائیس تھا۔ پھراس نے اپنے عصاکو کھٹھٹایا اور اس کو نعمان کی طرف کیا عمرہ سمجھ گیا کہ بھائی مجھے کمہ رہا ہے کہ میں اب بادشاہ سے گفتگو کر وں۔ عمرہ نعمان کے قریب ہوگیا۔ نعمان نے اس سے پوچھا کہ کیاوہاں کی زر خیزی کی تم تعریف کرتے ہو۔ یا خشک سالی کی ندمت کرتے ہو۔ یا کہ سالی کی ندمت کرتے ہو۔ یا کی ستائش کر آبوں اور نہ میں وہاں کی سرسبزی کی ستائش کر آبوں زمین ایس ہے نہ اس کی زر خیزی کا پید چاتا ہے اور نہ اس کے بخر ہونے کے بانی اور گھاس کی خات ہو وہ اور نہ اس کے بخر ہونے کے بانی اور گھاس کی خات میں جاتا ہے اور نہ اس کے تحریف کے بانی اور گھاس کی خات کی سائش کر نے والا وہاں ٹھر جاتا ہے اور جو وہاں امن میں ہودہ خوفر دہ ہو جاتا ہے۔ نعمان نے عمان عورت کی سرائی۔ اس جو اب کی تعریف کی سیارے میں جو اب کو تعریف کی سیارے میں جو اب کی خات میں آئی۔ (۱)

اُن کی ذہانت کالیک محیرالعقول واقعہ آپاس باب میں ملاحظہ کریں گے جس میں حضور کے اجداد کرام کے حالات کا تذکرہ ہے ان میں مصر کے حالات کے ضمن میں بیہ واقعہ ندکور ہے۔

### اہل عرب کی قوت حافظہ

فہم و فراست کی نعمت کے علاوہ اللہ تعالی نے اہل عرب کو بلاکی قوت حافظ ارزانی فرمائی تھی۔ اگر چہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے علری تھے لیکن اپنی یاد داشت کے بل ہوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو محفوظ رکھا۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسب سے می پوری طرح باخبر نہ تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح باخبر نہ تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح باختے تھے جو گھوڑا میدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکردگی کا مظاہرہ کر آاس کی نسب سے وہ پوری طرح واقف رہے تھے ان کے تہواروں میں جواد بی محفلیں منعقد ہو تھی جن

١ - بلوغ الارب، جلد اول، خلاصه صفحه ٣٥٢ ٢٥١

میں دورونز دیک سے آئے ہوئے فصحاء وبلغاء اپ تصیدے ساتے یا پ خطبات ہے لوگوں
کے دلوں کو موہ لیتے سننے والے ایک بار سننے سے وہ پورا قصیدہ اور پورا خطبہ از ہر کر لیتے پھر دہ
اس سے آگے روایت کرتے رہے اگر کسی کی زبان سے فی البدیمہ کوئی جملہ نکل جا آتوہ ہ ضرب
المثل بن جا آباور جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں رواج پا جا آ۔ ضرب المثل کے ساتھ وہ واقعہ
بھی اذبان میں نقش ہو جا آجس کے پس منظر میں کسی کی زبان سے یہ جملہ نکاتا ہر شاعر کا ایک
"داویہ" ہواکر آجس کا کام یہ تھا کہ شاعر کی زبان سے نگلنے والا ہر شعروہ یاد کر لیتا۔ ہر وہ یہ وہ متاخرین میں ادب کا کام ہے تھا کہ شاعر کی زبان سے نگلنے والا ہر شعروہ یاد کر لیتا۔ ہر وہ یہ شعرکے مختلف اقسام ، رجز قصیدے وغیرہ اس قدر یا دہوتے کہ ان کا شار کر نامشکل ہو آاسم میں جو متاخرین میں ادب کا امام شار کیا جا آ ہے وہ کہتا ہے۔

کہ بالغ ہونے سے قبل مجھے اعراب بادیہ کے بارہ ہزار ارجوزے یاد تھے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیاک کوئی قوم قوت حافظہ میں اہل عرب کی ہمسری کا وعویٰ نسیں کر عکتی۔

فرانس کے وزیرِ تعلیم " وردی " نے اعتراف کیا ہے کہ عرب زبان میں جو و سعت ہے اور ہر چیز کے مختلف حالات اور مختلف صفات کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں ان کے ہاں متراد فات کی بحرمار ہے اس لئے ان کے شعرو خن کا دائر ہ بہت و سیع ہے۔ ان کے ہاں شد کے اس نام ہیں سانپ کے دوسو شیر کے پانچ سو او نٹ کے ایک ہزار ، تکوار کے بھی ایک ہزار اور آلام و مصائب کی تعبیر کے لئے چار ہزار الفاظ ہیں وزیر موصوف لکھتے ہیں کہ ان تمام اساء کو یاد کر لیتا توی حافظ کے بغیر مکن نہیں اہل عرب کو قدرت نے جوز ہانت اور قوت حافظ عطافر مائی تھی اس کا نکار ممکن نہیں۔ ان کے مشاہیر سے حماد نامی ایک راویہ تھا اس نے خلیفہ ولید کو کہا کہ وہ یہاں کھڑے کو شرے ایک سو قصیدہ زبانی سنا سکتا ہے اور ہر قصیدہ ہیں سے سواشعار پر مشتمل ہو گا۔ (۱)

کلام کیاس و سعت اور ایک ماد و سے مختلف صیغوں کے اشتقال کے قواعد نے اس لغت کو مزید و سعتیں بخش و کی تھیں جس کی وجہ سے اہل عرب میں مافی استمیر کے اظلمار اور بیان کی وہ قوت پیدا ہو منی تھی جس کے باعث ونیا کی کوئی قوم ان کے ساتھ برابری کا وعویٰ نمیں کر کھی تھی۔

ا - بلوغ الارب. جلداول. سنحه ٣٠ - ٣٠

## اہل عرب کی سخاوت و فیاضی

جزیرہ عرب کا کشر حصہ لق و دق صحراؤں اور ریگہتانوں پر مشتمل تھا۔ بارش بھی بہت کم مقدار میں برتی تھی معیشت کے دیگر ذرائع کا بھی فقدان تھا۔ اس لئے اہل عرب کی معاشی حالت اس وقت بڑی ناگفتہ ہے تھی۔ لیکن اس غربت و ناداری کے باوجو داللہ تعالیٰ نے سخاوت و فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفصیلات پڑھ کر انسان جرت زدہ ہو جا تا فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی اس کی تفصیلات پڑھ کر انسان جرت زدہ ہو جا تا ہے۔ ان کے اشعار کا بمترین حصہ وہ ہے جن میں انہوں نے اپنی فیاضیوں کاذکر کیا ہے ان کا بید دستور تھا کہ درات کو اونے ٹیلوں پر آگر وشن کر دیتے تاکہ اگر رات کے وقت کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہو تو وہ اس آگ کو دیم کھ کر ان صحرانشین بوٹوں کے قیموں تک پہنچ سکے اور جب کوئی بھنکا ہوا مسافر آ دھی رات کے وقت ان کے ہاں پہنچ جا تا تو اس کی فاطر و مدارات کی وہ حد کر دیتے۔ ایک شاعرا پے غلام کو کہتا ہے۔

اَوْقِدُ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلٌ قَدَّرُ وَرِيْحٌ يَا وَاقِدُ رِيْحٌ صِرْ عَلَّ يَرْى نَارَكَ مَنْ يَئُرُ إِنْ جَلَبَتْ صَيْفًا فَانْتَ حُرُ

"اے واقد! اونچے نیلے پر آگ کو جلا کیونکہ رات بہت ٹھنٹری ہے اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں شاید کوئی گزرنے والا تیری آگ کو دیکھے لے آگر اس آگ نے کسی مہمان کواپنی طرف تھینچ لیاتو تو آزاد ہوگا۔ " (۱)

وہ صرف اونچی جگہوں پر آگ ہی سیس جلا یا کرتے تھے بلکہ اس خیال ہے کہ شایدرات کا مسافر بینائی ہے محروم ہواور وہ آگ کونہ دیکھ سکے،۔ اس لئے وہ خوشبود ار بخور آگ پر چھڑک دیتے تھے جس کی خوشبو دور دور تک چھیل جایا کرتی تھی۔ اس سے ان کا مقصد سے ہو آتھا کہ اندھا مسافر اگر آگ کو دیکھنے ہے قاصر ہے تو خوشبو سونگھ کر ہی وہ ان کے پاس پہنچ جائے۔

اس کے علاوہ وہ کتے پالا کرتے تھے اپنے ربو ژوں کی حفاظت کے علاوہ ان کوّں کے پالنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ رات کے سائے میں بھو تکیں ان کی آواز دور دور تک پنچ گی۔ ادر رات کے صحرانور د مسافران کے خیموں تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔

ا \_ بلوغ الارب، جلد اول، صفحه ۷۸

ایک شاعرائے کے کے بارے میں اپ بیٹے کو وصیت کر آ ہے۔ اُدُوسُیكَ خَیْرًا بِهِ فَإِنَّ لَهُ خَلَا بِقًا لَا أَنَّ الُ اَحْمَدُهَا یَدُلُ ضَیْفِیْ عَلَیَ فِیْ غَنَیْ اللَّیْلِ اِذَ التَّنَادُتَامُ مُدُونِدُها

"اے بینے! میں بختے اس کتے کے بارے میں وصیت کر تاہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھابر آؤ کرنا کیونکہ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جن کو میں بہت لیندکر تاہوں۔

یہ رات کی تاریکی میں میرے مہمان کواس وقت میرے پاس لے آیا ہے جب آگ کے جلانے والاسو جایا کر تاہے۔ " (۱)

ان کی سخاوت کے چند واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

سالم بن تحفان کے پاس اس کی بیوی کا بھائی آیا۔ تواس نے اپنے اونٹوں سے ایک اونٹ دیااور اپنی بیوی سے کما کہ جاؤری لے آؤ تاکہ وہ اس اونٹ کو اپنے اونٹوں کی قطاروں کے ساتھ باندھ دے پھر اس کو اس نے دوسرا اونٹ دیااور اپنی بیوی سے رسی طلب کی۔ پھر تیسرا دیااس کے لئے بیوی ہے رسی طلب کی یمال تک کہ بیوی نے کمامیرے پاس تواب کوئی رسی ضیس ہے توسالم نے کما علی الجمال وعلیک الحبال ۔ کہ اونٹ دیتے چلے جاتامیرا کام ہے، اور اونٹوں کے لئے رسیاں مسیاکر نا تیما کام ہے اس کی بیوی نے اور معنی آبار کر اس کی طرف بھینکی اور کماکہ اس کو بھاڑ پھاڑ کر رسیاں بناتے جاؤ۔ توسالم نے فی البدیرے یہ اشعار کے۔

لَا تَعْنُولِيْنِيْ فِي الْعَطَاءِ وَيَبَرِيْ لِيُكُلِي بَعِبْرِ جَاءَ طَالِبُهُ حَبُلًا

" وَ مِحْ بَخْصُ اور عطاء مِن المامت نه كر نااور اون كا الله كرنے والا جب محى كوئى آئے تواس كے لئے رى مياكر نا۔ "
فَوَافْ لَا تَبْكِىٰ عَلَىٰ اَفَالُهَا إِذَا شَبِعَتْ مِنْ دَوْفِ اَوْ طَالِبُهُ اَلْعَا اِذَا شَبِعَتْ مِنْ دَوْفِ اَوْ طَالِبُهُ الْعَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَا اللهُ اللهُ

ا يلوغ الارب, جلداول. صفحه • ٢

ر کھاجائے اور جب حق اداکرنے کاوقت آئے توان سے بہتراور کوئی ذریعہ نمیں ہے۔ "

اس کی بیوی بھی سخلوت اور فصاحت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی یہ شعر سن کر اس کی شاعری کی حص بھی بیدار ہوئی اور اس نے فی البدیمیہ جوابا یہ شعر کے۔

حَلَفْتُ يَعِينُا يَا الْبَنَ فَحَفَانَ بِالْمَنِ قَلَمُ الْالْدُوْرَاقِ فِي التَّهْلِ الْجَبَلُ
"ا حَفَفان كَ فرزند! مِن اس ذات كى فتم كماتى مون جس نے ميدانوں اور بہاڑوں مِن برچيزكى رزق رسانى كاذمه ليا ہوا ہے۔ "
ميدانوں اور بہاڑوں مِن برچيزكى رزق رسانى كاذمه ليا ہوا ہے۔ "
تَوْالُ حِبَالٌ هُمُصَدَاتُ اُعِدُها لَهُا مَا مَشْى مِنْهَا عَلى خُفِهِ جَمَلُ "
"جب تك اون اپ چلتے رہيں كے مِن رسياں بث كرتيار كرتى رموں كى۔ "

قَاعْطِ وَلَا بَعْنَلْ لِمَنْ جَاءَ طَالِبًا وَعِنْدِى لَهَالْخُطُوَّ وَقَلْ ذَاحَدِ الْعِلَلُ " " ثَمْ دیتے چلے جاواور جو ما تگنے کے لئے آئے اس کے سامنے بخل کا مظاہرہ نہ کرو میرے پاس ان او نول کے لئے رسیاں موجود پاؤ کے اور ساری عقیمی دور ہو جائیں گی۔ " (1)

ایک اور عجیب وغریب واقعہ سنے۔

ابوریاش لکھتا ہے کہ عمیلہ فزاری ابن عقافزاری کے پاس سے گزراوہ اپنی بحریوں کے گھاس کاٹ رہاتھا۔ عمیلہ نے پوچھااے ابن عقاء تمہاری یہ حالت کیے ہوئی اس نے جواب دیا گروش زمانہ، بھائیوں کی معذرت اور تیرے جیسے لوگوں کے بخل کے باعث میری یہ حالت ہے یہ من کرعمیلہ نے جواب دیا۔ بخداکل سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری طرح ہو جا گ کے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیئے عمیلہ اس وقت نوجوان تھااہی ابھی اس کی مونچیس بھیگ رہی تھیں ابن عقاء نے ساری رات بستر رپہلو بدلتے گزار دی اور اے ایک لحد کے لئے بھی نیزنہ آئی وہ ساری رات عمیلہ کی بات پر غور کر آرہا۔ ابن عقائی بیوی نے اس ب قراری کی اس سے وجہ بوچھی اس نے ساراواقعدا سے کہ سنایا بیوی نے ابن عقائی بیش نے اس نو خیز نوجوان کی بات کو اسے کہا۔ تم دیوان کی بات کو اس نے عال جائی دی ہے تم نے اس نو خیز نوجوان کی بات کو اسے کہا۔ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ تمہاری عقل جائی رہی ہے تم نے اس نو خیز نوجوان کی بات کو اسے کہا۔ تم دیوانے باندھ لیا ہے۔ رات یونمی گزر گئی جب ضبح ہوئی توابن عقائی بیش نے اے کہا کہ اگر تم

ا بلوغ الارب، جلداول، صغحہ ۵۱ - ۵۲

عمیلہ کے پاس چلے جاتے تو بہتر تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ مال بانٹنے کا وعدہ جو کیا تھا۔

ابن عنقانے کہا بٹی ! وہ نوجوان اس وقت مد ہوش تھا۔ اسے خبری نہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے باپ بٹی ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے رات کی طرح اونٹوں بحریوں محور وں کا جم غفیرانہیں آتا ہوا دکھائی دیا جب یہ ساری چزیں وہاں پہنچ کئی تو عمیلہ نے باواز بلند کہا اے ابن عنقاء او حر آؤیہ میرا سارا مال ہے آؤ آپس میں برابر برابر برابر بانٹ لیس چنانچہ اس نے نصف محور نے نصف بحر یاں نصف غلام لونڈیاں اپنی بانٹ لیس چنانچہ اس نے نصف اونٹ نصف محور نے نصف بحر یاں بار برابر تقسیم کر کے واپس پاس رکھ لیس اور دو سرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پالی رکھ لیس اور دو سرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پالی اس رکھ لیس اور دو سرانصف ابن عنقاء کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس پالی ایس دی ایس دوروں کا بھول کیا۔ (۱)

ایک اور شاعراہے ممروح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

سَأَتْ كُوعُهُ وَانَ مَرَافَتُ مَنِيَّتِي اَبَادِی لَهُ نَهُ مَنْ وَانَ مَعِی جَلَبَ
"اگر موت نے مجمعے مسلت دی تو میں عمرو کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا
کروں گاجواگر چہ جلیل القدر بیں لیکن اس نے مجمعی مجھ پران کا احسان
نہیں جتلایا۔"

فَتَّى غَيْرُ مُحَجِّوْ بِالْغِنِي عَنْ صَدِيْقِيمِ وَلَا مُظْلِمِ الشِّكُوٰى إِذَ النَّعُلُ ذَلَّتِ " وه الياجوان ہے كدائے دوست سے اپنی دولت كوچمپاكر نسيں ركھتااور اگر اس كا پاؤں مجسل جائے تواس پر شكوہ شنج نسيں ہوتا۔"

رَأْی خُلِّقَیْ مِن حَیْثُ یَخْفی مَکَانُهُا فَکَانَتُ قَذَی عَیْنَیْهِ حَثَیٰ تَجَلَب "اس نے میری حاجت کو وہاں سے دکھ لیا جمال وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی تقی میری وہ حاجت اس کی آنکھوں کا تکانی رہی جب تک وہ پوری نہ کر دی گئی۔ " (۲)

اہل عرب کے اشعار میں سخاوت و فیاضی کے ایسے ایسے ولکش مناظر بیان کئے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ان پر محسین و آفرین کے پھول نچھاور کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے ول تو چاہتا ہے کہ اوب عالی اور خلق سامی کے ان اوب پاروں کو ایک ایک کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ وہ ان سے لطف اندوز بھی ہوں اور اہل عرب کے جذبہ فیاضی کی لا محدود

ا ، بلوغ الارب جلداول. صفحه ۵۳ م
 ۱ ، بلوغ الارب. جلداول. صفحه ۵۴ م

وسعتوں کابھی مشلدہ کریں لیکن مقام کی تھک دامانی مزید تغییلات بیان کرنے کی اجازے نہیں دیتی۔ اس لیئے اس پراکتفاکر تاہوں ۔

عرب میں ایسے ایسے عدیم المثال، عظیم المرتبت، فیاض گزرے ہیں جن کی فیاضی اور مخاوت کے باعث تاریخ ان کو بھشہ یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور سنچوں کے نام درج ہیں۔

۱- حاتم طلکَ ۲- کعب بن مامه الایا دی ۳- اوس بن حارثه الطلکَ ۳- حرم بن سنان ۵- عبدالله بن جدعان التیمی وغیر هم-

ان كے نام كرم و سخاميں ضرب الامثال كے طور پر لئے جاتے ہيں۔ ماويد ، حاتم كى بيوى نے اس كى سخاوت كاليك واقعہ سنايا ہے۔ جو قارئين كى خدمت ميں پیش كر رہا ہوں۔ اس نے بيان كيا۔

ایک مرتبہ شدید قحط پڑایہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہوگئے ایک رات ہم سخت بھوکے تھے بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رور ہے تھے حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بسلانا شروع کیااور میں نے سفانہ بیٹی کو بسلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں سے میری دلجوئی شروع کی ماکہ میں بھی سوجاؤں۔ مجھے اس کی حالت زار بررحم آیامیں نے یوں ظاہر کیا کو یامیں سو گئی ہوں اس نے بار بار پوچھا کیا تم سو گئی ہومیں نے جواب نہ دیا تاکہ اے میرے سوجانے کا یقین ہو جائے حاتم بھی خاموش ہو گیااس نے خیمہ کے باہر نظر دوڑائی اس نے دیکھاکوئی چیزاس کے قریب آر ہی ہے۔ اس نے سراٹھاکر دیکھاتووہ ایک عورت تھی جو یہ کہ رہی تھی۔ اے سفانہ کے باپ! میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے باس سے آئی ہوں حاتم نے کماجاؤان بچوں کولے آؤ بخدامیںان کو پیٹ بھر کر کھلاؤں گامیںاٹھ میٹھی میں نے کماحاتم! یہ تم نے کیا کماہے۔ ان بچوں کو کیا کھلاؤ محے تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے وہ خاموثی ہے اٹھااپنے گھوڑے کے پاس گیااہے ذبح کر ڈالا پھر آگ جلائی پھراس پر مکھوڑے کے گوشت کو بھونااور اس عورت کو کمااپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤاور جھے کہاتم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہابخداید خست اور کمینگی کی انتهاہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلہ والے بھوکے رہیں چنانچہ وہ اپنے قبیلہ کے ہر گھر میں میااور ان کو دعوت دی کہ جمال آگ جل ری ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں سب جمع ہو گئے سب نے پیٹ بحر کر کھایا حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر

Martat.com

ایک طرف بیٹے گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیرہو کر کھایالیکن حاتم نے لیک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔

اس سے بھی ایک عجیب وغریب واقعہ ہے جو حاتم کی موت کے بعدرو نماہوا محرز، جو حضرت ابو ہریرہ ورضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں وہ روایت کرتے ہیں قبیلہ عبدالقیس کا ایک گروہ حاتم کی قبر کے پاس سے گزرااس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لئے پڑاؤ کیاان میں سے ایک آدمی جس کانام ابوالعیبری تعاانحا اور اس نے آکر حاتم کی قبر کولا تمیں مار ناشروع کر دیں اور کہا جم تیرے معمان ہیں بھاری معمان نوازی کروکس نے اس کو کہا تھیس شرم نہیں آتی میں اور کہا ہم تیرے معمان ہیں بقی کر رہے ہو۔ اس نے کہانی طے کتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی حف حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تووہ ان کی معمان نوازی کر تا ہے چنا نچہ رات ہو گئی سب سو گئے آد حمی رات کے وقت ابوالعیبری گھیرا یا ہوا افعاوہ کہ رہا تھا۔ چنا نچہ رات ہو گئی سب سو گئے آد حمی رات کے وقت ابوالعیبری گھیرا یا ہوا افعاوہ کہ رہا تھا۔ وارا حلماہ وارا حلماہ ہائے میری سواری! ہوگوں نے کما تھے کیا ہو گیا اس نے بتایا ہیں نے حاتم کو خواب میں دیکھا اس نے اپنی گھوار سے میری او نمنی کی کو چیس کاٹ ڈالی نے بتایا ہیں نے حاتم کو خواب میں دیکھا اس نے اپنی گوار سے میری اون نمنی کی کو چیس کاٹ ڈالی بیر میں سب پچھ دیکھ دیکھ رہا تھا جاتم کے چند شعر کے جو مجھے یا دہیں۔

آباً الْخَيْبَرِى وَ اَنْتَ إِمْرَ وَ اَنْتَ إِمْرَ وَ اَ ظَلُوْمُ الْعَشِيْرَةِ شَقَامُهَا "ابوالعيبرى! تم اي آوى موجس فيلدر ظلم كيا عاورا عبر ابحلا \_ - "

ہم اٹھے اور اس مخص کی اونمنی کے پاس سکے اس کا ایک پاؤں کٹاہوا تھا چنا نچہ ہم نے اس کو

ذری کیاس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھایالوگوں نے کماحاتم نے زندگی اور موت میں ہماری ضیافت کی ہے اور اس آ وی کو جس کی اونٹنی ذری کی تھی اے پیچھے سوار کر لیااور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے راستہ میں انہیں ایک شتر سوار ملااسکے ہاتھ میں ایک دو سرے اونٹ کی تکیل مقی اس نے پوچھاتم میں ابوالعیبری کون ہے اس آ دمی نے کمامیں ہوں۔ اس نے کمامیہ اونٹ پھٹی اس نے پوچھاتم میں ابوالعیبری کون ہے اس آ دمی نے کمامیں ہوں۔ اس نے کماری اونٹنی کی لو۔ میں حاتم کا بیٹاعدی ہوں وہ مجھے خواب میں ملااور اس نے کماکہ اس نے تماری اونٹنی ذرج کر کے تماری ضیافت کی ہے مجھے تھم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لئے اونٹ پہٹیا دوں وہ بی حام کا بیٹا ہوں کی تھیل اس کو تھادی اور خود چلا گیا۔ (۱)

## اہل عرب کی شجاعت

الل عرب جن خویوں سے متصف تھے ان میں سے ایک اعلیٰ ترین خوبی ان کی شجاعت اور بہاوری تھی اپنی عزت و ناموس کے لئے اپنے حقوق کے تحفظ اور ان کی بازیابی کے لئے اپنے مقبلہ کی سطوت کا ڈو نکا بجانے کے لئے وہ اپنی متاع زیست کو قربان کرنے کے لئے بلا آمل تیار ہو جایا کرتے تھے اپنا ہم کٹا وہ اپنی متاع زیست کو قربان کرنے کے لئے بلا آمل تیار ہو جایا کرتے تھے اپنا ہم کٹا وہ اپنی ہوت کا تو گئی اہمیت لیوں سے لگالینا ان کے لئے اور ٹی بہات تھی وہ زندگی اور اس کے عیش و طرب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اپنی عزت اور اپنے قبیلہ کی آبر و کو بچانے کے لئے موت سے کھیل جانا ان کے لئے قطعا کوئی خوفناک کھیل نہ تھا وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے اعلیٰ مقاصد کے لئے اپنی جان اور خون کا نذر انہ چیش کر نا اپنا فرض اولین سمجھا کرتے تھے ان کی ساری زندگیاں اپنے دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزرتی تھیں وہ میدان جنگ کی موت کو بستر پر ایزیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر ترجیح دیا کرتے۔ بستری موت ان کے لئے قابل ندمت تھی ایک عرب کو اس کے بھائی مرنے پر ترجیح دیا کرتے۔ بستری موت ان کے لئے قابل ندمت تھی ایک عرب کو اس کے بھائی کے قبل ہو جانے کی اطلاع دی گئی تو اس نے بڑے سکون سے کیا۔

رِانَ يُقُتَلُ فَقَدُ قُتِلُ آبُوهُ وَآخُوهُ وَحَدُهُ إِنَّا وَاللهِ لَا نَمُوتُ حَدُمُهُ إِنَّا وَاللهِ لَا نَمُوتُ حَدُقًا وَكِنْ فَطَعًا بِأَطْرَافِ الرِّمَاجِ . وَمَوْتًا تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ . السُّيُوفِ .

"اگر میرابعائی قُل ہو گیا ہے تو کیا ہوااس سے پہلے اس کاباب اس کابھائی اور اس کا چھابھی میدان جنگ میں قتل ہوئے تھے بخداہم بستر پر نہیں مرا

ا - بلوغ الارب، جيد أول. صفحه ٧٧- ٥٥

کرتے بلکہ نیزوں کی انیوں ہے ہمارے پرزے اڑائے جاتے ہیں اور ہم تکواروں کے سائے میں موت کا پیغام قبول کرتے ہیں "۔ ایک عرب شاعر سموؤل نے کیاخوب کماہے۔

وَمَامَاتَ مِنَاسَتِهُ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَاطَلَّ مِنَاحَيْتُ كَانَ تَقِيدُ لَ " وَلَاطَلَّ مِنَاحَيْتُ كَانَ تَقِيدُ لُ " ماراكوئى سردار طبعى موت نهيس مرااورندى ملرے كسى مقتول كاخون ضائع موا ہے۔ "

تَسِیْلُ عَلی حَیِ الظُّبَافِ نَفُوسُنَا وَلَیْسَتْ عَلیْ غَیْرِالظُّبَافِ سَیْلُ " ہاری جانیں کموارکی تیز دھار پر بہتی ہیں اس کے علاوہ وہ اور کسی چیز پر سی بہتیں۔"

ان کی شاعری جنگ و جدال کی تصویر کشی سے عبارت ہے جہاں وہ اپنی مبادری کے جوہر و کھاتے ہیں دشمن کی طرف سینہ آن کر آ گے ہو ہتے ہیں چینے پھیر کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر ناگو یاانسیں معلوم ہی نسیں ایک جاملی عرب کہتا ہے۔

> حَرَاهُ عَلَى اَدُمَا حَنَاطَعُنَ مُدَبِهِ وَسَدَقَى مِنْهَا فِي الضَّلُةُ دِمُدُةُ وَهَا السَّلُةُ وَمُدَةً وَهَا السَّلَةُ وَمُدَةً وَهَا السَّلَةُ وَمُدَةً وَهَا السَّلَةُ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک دوسراشاعرائے بارے میں کہتاہے۔

عنوا پی بیوی کاذ کر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

بَكَرَتَ تُخَوِفُنِي الْحَتُوفَ كَالْنَيْ الْمُعَنَّ عَنْ غَرْضِ الْحُتُوفِ بِمَغْرِال الْمُتُوفِ بِمَغْرِال "ميرى بيوى نے سويرے سويرے بجھے موت سے ڈرانا شروع كر ديا كويا ميں موت كى كمان كے بدف سے كيس الگ كھڑا ہوں۔ "

فَاجَبُنَهُ كَالَّ الْمَنِيَّةَ مَنْهَكُ لَا لَدُبُدَّ أَنْ أَسْقَى بِكَالِي الْمَنْهَكَ " لَا لِهُ آنْ أَسْقَى بِكَالِي الْمَنْهَكَ " من الله على الله على

فَقِنِی حَیامَ لِالاَ اَبُالِلِ فَاعْلَیْ اِنْ اَمُرَوَّ مَا مُوثَ اِنْ اَمُو اَنْ اَلَهُ اَفْتَابُ الله عَلَيْ الْمُروَّ مَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَي

شعراء عرب کی رزمیہ شاعری اس بلاکی اثر انگیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بزدل بھی اس کامطالعہ کرے تووہ بھی مبادر بن جاتا ہے اور شجاعت کامظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ابوالغول الطہوی کا زور کلام ملاحظہ ہو۔

> ذَدَ أَنْ نَفْنِی وَمَا مَلَكُ يَسِینِیْ فَوَارِسَ صَدَّا مَنْ فَیْوَهُ فَلَوُوْنَ "میری جان بھی اور جو مال و دولت میرے پاس ہے وہ بھی ان سواروں پر قربان ہو جائے جنبوں نے میرے گمانوں کو سچاکر دکھایا۔ " فَوَارِسَ لَا يَدَمُنُونَ الْمَنَايَا إِذَا دَارَتْ دَنْیَ الْفَرْدِ الزَّوْنِ الْفَرْدِ الزَّوْنِ الْمَنَايَا "ایسے شموار جو موتوں ہے دل ہر داشتہ نمیں ہوتے جب خوفناک جنگ چی چلے گئی ہے۔ "

وَلَا يَخْبُرُوْنَ مِنْ حُسِّ بِيَيْ وَلَا يَجُرُونَ مِنْ غِلْظِ بِلِيْنِ "وَلَا يَجُرُونَ مِنْ غِلْظِ بِلِيْنِ "ووسوار جواحِها لَى كابدلد برائى سے نہيں ديتاور ند مخت کے مقابلہ میں زمی كامظاہرہ كرتے ہیں۔ "

فَنَكَّبَ مِنْهُٰهُ وَدُلَّا الْأَعَادِیْ وَدَا دُوْ الْاِلْجِنُوْنِ مِنَ الْجِنُوْنِ "ان سے دشمنوں کے حملوں کو دور کر دیااور انہوں نے جنون کاعلاج جنون سے کیا۔ " (1)

ا بلوغ الارب، جلد اول، صفحه ۱۰۴ - ۱۱۳

یٰ قیس کالیک شاعر کہتاہے۔

اَتَا مُعَيَّوْكِ يَاسَلَمٰی فَحَیِنْدَا وَانْ سَعَیْتِ کِرَا مَرَالنَّالِی فَلْمِقِیْنَا "اسلی مِی کِنْمِیْنا "اسلی می کِنْمِی میں سلام اور دعا کہ اسلی میں سلام اور دعا کہ اگر تیرا شیوہ یہ ہے کہ تو ہر گزیدہ لوگوں کو شراب پلاتی ہے تو ہمیں پلا۔ "

دَانَ دَعَوْتِ إلى جُلَّى دَمَكُوْمَةٍ بَنِهُمَّا سَرَاةًا كِرَامَ النَّاسِ فَادْعِيْنَا " الْرَكْسِي عظيم كام اور محترم مقصد كے لئے توكى دن بزرگ لوگوں كے سرداروں كو دعوت دے كيونكه ہم ہى وہ لوگ ہيں۔ "

اِنَّا لَبَنِیْ نَهُ شَیْلِ لَا نُکَرِیْ لِایِ عَنْهُ وَلَا هُوَیِالْاَبَنَاءِ یَشْرِیْنَا
"ہم بی مختل قبیلہ کے لوگ ہیں ہم اپ باپ کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف
اپ آپ کو منسوب نمیں کرتے اور نہ ہمارے باپ دو سروں کے بیوں
ہمیں فروخت کر ناپند کرتے ہیں۔ "

ا نَا لَنُوْخِصُ يَوْمَ الرَّوْءِ اَنْفُسُنَا وَكُوْنَسَامُرِبِهَا فِي الْأَمْنِ اُغْلِينَا " وَكُوْنَسَامُرِبِهَا فِي الْأَمْنِ اُغْلِينَا " " ہم جنگ کے روز اپنی جانوں کو ارزاں کر دیتے ہیں اگر امن کے دنوں میں ان کی قیمت لگائی جاتی تووہ قیمت بہت کر ان ہوتی۔ "

اِن تُبْتَدَدُ فَا اِنَهُ يُوَمَّا لِمَكُرْمَةٍ تَلْقَ التَّوَابِقَ مِنَّا وَالْمُصَلِّلِنْهُ " "أكر كسى باعزت مقصدكى طرف گفر دوڑ ہوتو پسلانمبر بھى ہمارا ہو گااور دوسرانمبر بھى ہمارا ہوگا۔"

اس فتم کے شجاعت انگیزاور روح افروزاشعار کہاں تک لکمتا چلا جاؤں اس میدان میں جن شعراء نے اظہار خیال کیا ہے اور داد فصاحت و بلاغت دی ہے اپنی شجاعت و بسالت کی الیک ، ککش منظر کشی کی ہے۔ کہ بننے والے کی رموں میں غیرت وحمیت کاخون بجلی بن کر دوڑنے

ا ، مِوغ الارب، جيداول. سفيه ١١٦

## اہلِ عرب کی وفائے عہد کی شان

وفا، سچائی اور انصاف کے قبیلہ ہے ہاس کے بر عکس غدر اور وحوکا جھوٹ اور ظلم کے قبیلہ ہے ہوئی اور انصاف کے قبیلہ ہے ہاں کے بر عکس غدر اور وحوکا جھوٹ اور عمل ہے قبیلہ ہے کیونکہ وفاتام ہے زبان اور عمل سے سیج بولنے کااور غدر نام ہے زبان اور عمل سے جھوٹ بولنے کاس لئے وعدہ کی پابندی کاقر آن کریم نے بار بار تھم دیا ہے اور وعدہ پور اکر نے والوں کی ستائش فرمائی ہے۔

دَا وَفُوْ الْبِعَهُدِ فَى أُوْفِ بِعَهْدِ كُثْرٌ دَاتًا ىَ فَالْهِبُوْنِ (البقرة: ٣٠) " تم نے میرے ساتھ جو عمد کیا ہے اس کو تم پورا کرومیں نے تمہارے

ساتھ جو وعدہ کیاہے اسے میں پوراکر دوں گا۔"

ارشادالبی ہے۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُ تُثُوُّ (النحل:٩١)

"كەجب تم الله تعالى سے دعدہ كروتواسے پوراكرو۔"

کوئی قوم بلکہ کوئی انسانی معاشرہ باہمی اعتاد کے بغیر ترتی شیس کر سکتاجہاں عمد ھئی اور وعدہ خلاقی کی وباعام ہو، وہ معاشرہ زوال وانحطاط کا شکار ہوجاتا ہے اہل عرب کی گوناگوں خوبیاں جن میں سے چندایک کاذکر ہم پہلے کر آئے ہیں ان میں سے ایک بیہ خوبی بھی تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کرتے تواس کو پورا کرتے۔ خواہ اس سلسلہ میں ان کو مالی نقصان بر داشت کر تا پڑتا بلکہ جان کی بازی بھی ہار نی پڑتی طبعی طور پروہ جھوٹ سے نفرت کرتے اور جھوٹ کو حقیراور ذلیل جی سان کی بازی بھی ہار نی پڑتی طبعی طور پروہ جھوٹ سے نفرت کرتے اور جھوٹ کو حقیراور ذلیل جھتے اس طرح بچ بو لئاان کو تو گیا تھی ماریخ میں ہمیں بیٹار ایسے واقعات ملتے ہیں جب کہ اہل کر باان کا توی شعار تھا عمد جاہلیت کی آریخ میں ہمیں بیٹار ایسے واقعات ملتے ہیں جب کہ اہل عرب نے بال و جان کی قربانی دے کر بھی اپنی تھی اہم مزد وتی لکھتے ہیں کہ نی کر بم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم نے قبیلہ مصر کے لئے قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجھا۔ یہ چنے علیہ طرف و برانی ہی و برانی کھیل گئی۔ گھاس خشک ہوگئی در ختوں کے ہے جھڑ گئے اکثر بھی ور اور آلا ہوں میں پانی کی آیک ہوں نائی نہ رہی ان صلات سال گزر گئے ہارش کا ایک قطرہ چشموں اور آلا ہوں میں پانی کی آیک ہیں کری عالی نہ بھی باتی نہ رہی ان صلات سے مجبور ہو کر ان کے سردار سے اپنی توم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں صاحب نے اپنی توم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں صاحب نے اپنی توم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں صاحب نے اپنی توم کو جمع کیا کہ میں کسری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس کے ملک میں

ر ہائش اختیار کرنے کی اجازت طلب کر تاہوں۔ تاکہ اس قبط کی تباہ کاریوں ہے ہم اپنے آپ کو بچاسکیں قوم نے اس کی اس تجویز کی جمعین کی چتانچہ وہ کسریٰ کے پاس ممیااور اپنی کالف بیان كرنے كے بعداس سے اجازت طلب كى كەجب تك بارشيں نہيں برستيں اور قحط سالى كا خاتمہ نہیں ہو تاوہ اس کی قوم کواپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ سریٰ نے کماتم اہل عرب فتنہ و فساد کے خوگر ہوغار محمری اور قزاتی تهمار امرغوب پیشہ ہے اگر میں تنہیں اجازت دوں تو تم این ان تھیج عادات کی وجہ ہے میرے ملک و قوم کے امن و سکون کو یۃ و بالا کر کے رکھ روگے۔ حاجب نے کہا کہ میں اس کی صانت دیتا ہوں جب تک میری قوم تیرے ملک میں سکونت پذر رہے گی اس مشم کی کوئی نازیباح کت نہیں کرے گی۔ سریٰ نے کمااس بات کا کوئی ضامن ہے کہ تم اس وعدہ کو بور اگر و گے حاجب نے کہامیں بطور صانت اپنی کمان تمہارے پاس رہن رکھتا ہوں جب وہ کمان لے کر آیاتواس کو دیکھ کر اہل دربار ہنس پڑے لیکن کسریٰ نے کہا ہمیں منظور ہے تم یہ کمان لے لوچنانچہ جتناعرصہ حاجب بی قوم کے ساتھ وہاں رہاقوم کے ہرفر دیے ا پنے سردار کے اس قول کا پاس ر کھا حاجب کی موت کے بعدی مضربار گاہ ر سالت میں حاضر ہوئے اپنی غلطیوں کی معافی ہی التماس کیا کہ حضور ہارے لئے بارش کی د عافر مأمیں حضور علیہ الصلوٰة والسلام کی دعا ہے موسلادھار بارشیں ہوئیں اور ان کا ویران علاقہ کھر سر سبز و شاداب ہو گیامصر کاقبیلہ ایران ہے واپس آ کراپنے علاقے میں آباد ہو گیا حاجب کا بیٹا عطار د ، كسرىٰ كے پاس كيا اكدا ہے باپ كى كمان اس سے لے آئے۔ كسرىٰ نے اسے وكم يوكر كماتموہ آ دمی نہیں ہوجس نے میرے پاس کمان رکھی تھی عطار دینے کما پیک لیکن جس نے کمان رکھی تھی وہ مرگیا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کی کمان لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں چنا نجہ کسریٰ نے وہ کمان اے واپس کر دی اور اے خلعت فاخرہ پہنائی جب وہ بار گاہ ر سالت میں حاضر ہوا تواس نے وہ خلعت بار گاہ ر سالت میں بدیہ کے طور پر پیش کی لیکن سرور عالم نے اسے قبول نه فرمایاس نے وہ خلعت ایک بیودی کو چار ہزار در ہم میں فرو خت کر دی۔

یہ بات قبیلہ معزے لئے فخرو مباحات کا باعث بن گئی چنانچہ ابو تمام کہتا ہے۔ اِذَا افْتَعَنَّوْتُ یَوْمًا لَیّمَدُهُ بِقَوْسِها فَیْادًا عَلَیْ مَادَطَدَ تُرْمِنْ مَنَاقِیْہِ "اگر بنو تمیم (معنری ایک شاخ) اپنی کمان کے باعث فخر کرے جس ک وجہ سے اسکے مناقب متحکم ہو گئے ہیں۔"

فَأَنْهُ مِنِ يَ قَارِ الْمَالَتُ مُنُوفَكُمُ عِوضً الَّذِينَ الْمُرْهَنُوا فَوْمَعَاجَة

"اے میری قوم! تم وہ بمادر ہو جن کی تکواروں نے ذی قار کی جنگ میں ان باد شاہوں کے تختوں کواوندھاکر دیا جنہوں نے حاجب کی کمان کواپنے پاس گروی رکھاتھا۔"

ان كايفاء عهد كالك اور حيرت انكيزواقعه ساعت فرماية -

منذر بن ماءانساء ، جو نعمان بن منذر کادا دانقلاور حیره کلباد شاه تعلاس نے سال میں دود ن مقرر کئے ہوئے تھے ایک کو یوم نعیم، لینی خوشی اور نعمت کا دن اور دوسرے کو یوم البؤس بینی رنج والم کاون کماجاتا۔ یوم تعیم کو جس پراس کی سب سے پہلے نظر پڑتی۔ اس کو وہ شای اونٹوں میں سے سواونٹ بطور انعام بخشا۔ اور بوم بوس کو جو مخص سب سے پہلے اس کے سامنے آ آاس کووہ قبل کر دیتاایک روز نعمان اپنے شاہی محوزے بھوم پر سوار ہو کر شکار کے لئے گیااس نے ایک جنگلی گدھے کے پیچھے گھوڑا دوڑا یاوہ اس کوشش میں ایس جگہ پہنچ گیاجہاں اس کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ لاؤ لشکر سارا پیچھے رہ حمیابادل کھر کے آگئے بارش شروع ہوئی اس نے سرچھیانے کے لئے کوئی جگہ تلاش کر ناچای وہ ایسے مکان تک پہنچاجس میں بی طے قبیلہ کا خنظلہ نامی ایک مخص اپنی بیوی کے ساتھ سکونت پذیر تھا نعمان نے ان دونوں سے بوچھاکیا تمهارے پاس سرچھپانے کی کوئی جگہ ہے۔ انہوں نے کما ہاں تشریف لاسے حنطلہ کے پاس صرف ایک بکری تھی وہ اپنے نووار د مهمان کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ بیہ حیرہ کافرماز وا ہے کیکن اپنی طبعی معمان نوازی کی عادت ہے مجبور ہو کر اس نے اپنی بیوی کو کما کہ بیہ کوئی معزز فخص معلوم ہوتا ہے اس کے لئے کیا کیا جائے اس نے کمامیں نے تھوڑ اسا آٹا بچاکر رکھاہوا ہے۔ میں روثی پکاتی ہوں تم اپی بکری ذبح کر وچنانچہ اس نے پہلے بکری کادودھ دوہا پھراہے ذبح کر کے اس کا موشت یکا یا نعبان کو پہلے دودھ پلا یا پھر کھانا کھلا یااور رات بھراس سے ہاتیں کرتے رہے صبح نعمان وہاں سے روانہ ہوا تواس نے بتایا میں نعمان ہوں مجھی میرے پاس آنا میں تہیں اس خدمت کاصلہ دوں گا حظلہ نے کماانشاء اللہ کافی عرصہ مزر ممیایمال تک کہ انسیں قحط سالی نے آلیان کی مالی حالت بری خت، ہوگئی تواس کی بیوی نے کما کہ جیرہ کے باد شاہ نے تہیں آنے کو کما تھااب آگر تم اس کے پاس جاؤ تووہ تنہیں انعام واکر ام سے نوازے گااور ہماری مجڑی بن جائے گی۔ حنظلہ روانہ ہوالیکن جس روز وہ نعملن کے دربار میں پیش ہواوہ اس کامنحوس دن تھانعمان نے اس کو پھپان لیااور اس کو بہت دکھ ہوا کہ یہ آج کیوں اس کے پاس آیا ہے۔ خظلہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اے کمامیں وہ ہوں جس کے پاس تم نے رات گزاری تھی

Market, Earn

نعمان نے کما میں نے پہچان لیا ہے لین کاش تم اس دن کے علاوہ کی اور دن میرے پاس
آتے اس نے کما مجھے اس بات کاعلم نہیں تھا نعمان نے کما میں مجبور ہوں آج آگر میرابیٹا قابو س
میرے سامنے آ جا آتو میں اس کا سر قلم کرنے ہے بھی بازنہ آ آاس لئے میں مجبور ہوں میرے
کے تمہیں قتل کئے بغیر کوئی چارہ نہیں اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو انگووہ میں تجے دوں گااس
نے کما میرے قتل کے بعد تمہارا بیا انعام واکر ام میرے کس کام آئے گا۔ اگر میرے قتل کے
بغیر حمیس کوئی چارہ نہیں تو مجھے مملت دو آگہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں ہے مل آؤں ان
کو آخری و صیتیں کر آؤں اور ان کے لئے جو انتظام میں کر سکتا ہوں وہ کروں پھر میں واپس
آجاؤں گا نعمان نے کما اپنا کوئی ضامن دو حنظلہ نے ارد گر د نظر دوڑ ائی اس کی نگاہ شریک بن
آجاؤں گا نعمان نے کما اپنا کوئی ضامن دو حنظلہ نے ارد گر د نظر دوڑ ائی اس کی نگاہ شریک بن
گلب کا ایک آدمی جس کا نام قراد بن اجدع تھا وہ کھڑ ا ہو گیا اور نعمان کو مخاطب کر کے
بولا۔

آئینٹ اللَّفُنَ هُوَعَکی "که میں اس کاذمہ دار ہوں"۔ پھر نعمان نے حنظلہ کو پانچ سو اونٹنیاں دیں اور ایک سال کی میعاد مقرر کی جب سال گزر گیااور اس میعاد میں ایک دن باتی رہ گیاتو نعمان نے قراد کو کما کہ میں یہ خیال کر تاہوں کہ کل تنہیں قبل کر دیا جائے گاکیونکہ جس ک تم نے صانت دی تھی وہ لوٹ کر ابھی تک نہیں آیا قراد نے کما۔

> فَإِنْ يَكُ صَدْدُهٰ فَاالْيَوْمِ وَثَى فَإِنَّ غَمَّاللَتَ الْطُرُهُ قَدِيْب "أكرون كاپسلامه منه موژچكا بوكل كاون بمى قريب بزياده دور نهم "

دوسرے دن نعمان اپ دستور کے مطابق مسلح ہوکر اپنے گھوڑے پر سوار ہوااور اس جگہ پہنچا جمال وہ اس روز پہلے نظر آنے والے محفی کو قل کیا کر آفا۔ اس نے قراد کو گھا کہ سامنے آؤاور جلاد کو اس کا سرقلم کرنے کا تھم دیا اس کے وزیروں نے کھا ہے بادشاہ! جب تک یہ پورادن ختم نہ ہوجائے۔ آپ اس کو قتل نہیں کر بچتے۔ اس نے اے شام تک مسلت دے دی نعمان دل ہے یہ چاہتا تھا کہ قراد قتل ہوجائے اور حنظلہ جس نے اس ویرانے میں اس کی معمان نوازی کی تھی وہ کسی طرح نج جائے۔ سورج ابھی ڈو بنے کے قریب ہے قراد کے کپڑے آثار رہے گئے ہیں اس نے صرف چادر باند ھی ہوئی ہے اسے پکڑ کر نظع پر کھڑا کر دیا گیا جلاد تھوار رہے تھا میں دور جانا میں دور وربانے میں اس کے پاس کھڑا ہے اور نعمان کے اشار وابر و کا مختظر ہے اس اثناء میں دور رہانا میں دور

ے ایک آوجی آ ماہوانظر آیا۔ نعمان نے قراد کو قبل کرنے کا تھم دیالین اے کہا گیا کہ جب تک سے معلوم نہ ہوجائے کہ آ نے والافخص کون ہے۔ اس وقت تک تم اے قبل نہیں کر کتے جب وہ قریب آیاتو وہ حفظلہ تھا۔ نعمان نے جب اس کو دیکھاتواس کواز صدر پیشانی ہوئی اس نے کہاجب تم ایک بار قبل سے نج کر نکل گئے تھے پھر تم واپس کیوں آئے ہواس نے جواب دیا "الوفا" یعنی جو وعدہ میں نے کیاتھا اس کاپورا کر نامجھ پرلازم تھا۔ تمہیں وفاکا بید درس کس نے دیا نعمان نے کہا میرے دین نے، پوچھا تیرا دین کیا ہے اس نے کہانسرانیت، ویا نعمان نے کہا میرے دین نے، پوچھا تیرا دین کیا ہے اس نے کہانسرانیت، نعمان نے کہا اس کی تعلیمات اس خوبیش کر وچنا نچہ اس نے نصرانیت کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی تام باشندوں نے اپ اس طریقہ کے سامنے پیش کیس نعمان نے اس روزاس دین کو قبول کیا اور جیرہ کے تمام باشندوں نے اس طریقہ باد شاہ کی افتداء کرتے ہوئے نفرانیت اختیار کرئی۔ اس دن سے نعمان نے اپ اس طریقہ کار کوختم کر دیا۔ اس نے قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا۔

وَاللَّهِ مَا آدُرِيْ آبَيْكُمَّا آوْفَىٰ وَٱكْرَم

" بخدامیں یہ فیصلہ نمیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باد فااور زیادہ کریم کون ہے۔"
کیا یہ مخص جوایک مرتبہ قتل ہونے سے بچااور پھرلوٹ کر آگیا یا وہ مخص جس نے
اس کی صانت دی بسرحال میں ان دونوں سے زیادہ ذلیل اور خسیس نمیں بنتا چاہتا اس وقت حنظلہ نے کہا

" مَاكُنْتُ اُخُلِفُ ظَنَّ بَعُدَ الْكَنِى آسَنَاى إِلَىَّ مِنَ الْفِعَالِ الْحَالِيُ " میں اس کے اس ظن کوجو میرے بارے میں اسے تھا غلط ثابت نسیس کر تا چاہتا تھا۔ "

وَلَقَدُهُ دَعَنُهِ فِي الْخِيلَانِ صَلَالَةِيْ فَأَبَيْتُ غَيْرَتَهَ جُهِ فِي وَفِعاً لِيْ الْمُعْرِي وَفِعاً لِيْ الْمُعْرِي مُراى مُراى كَرُول لَيكن مِيل فِي مَرِي مُراى مُراى كَرُول لَيكن مِيل فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اِنِی اَمُرُورُ وَمِنِی الْوَفَاءُ سَعِینَةٌ وَجَزَاءُ کُلِ مَكَادِه بَدَّ الِیُ دُم مِن الْوَفَاءُ سَعِینَةٌ وجَزَاءُ کُلِ مَكَادِه بَدَالِی دُم مِن الله می وار می مراحسان كا بدله دینے كے لئے اپن جان كی قربانی دینے كے لئے تیار مول ۔ "

ہرقیت پر دعدے کا ایفااور عمد کی پابندی اہل عرب کاطر وَ امتیاز رہا ہے اس کی چند مثالیں آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں لیکن اپنے وعدہ کا پاس کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو قربان کر دیتا یہ بھی اہل عرب کا ہی شیوہ تھا۔ چنا نچہ ایک مشہور واقعہ جس کو اہل عرب بڑے تخرو نازے ہیں کرتے ہیں سمووکل بن حبان کا ہے۔

امرؤ القيس جب قيصر کی ملاقات کے لئے اپنے وطن ہے روانہ ہوا تواس نے اپنی زرہیں سموؤل کے پاس بطور امانت رکھیں امرؤ القیس مرحمیا۔ تو شام کے کسی باد شاہ نے سموؤل پر چڑھائی کر دی۔ سموؤل قلعہ نشین ہو گیا اور اپنے قلعہ کے در وازے مضبوطی ہے بند کر دیے سوء اتفاق ہے اس کا ایک لڑ کا قلعہ ہے بہررہ گیا۔ اس حملہ آور باد شاہ نے اس لڑک کو گر فار کر لیا۔ اور بلند آواز ہے سموؤل کو ندادی سموؤل نے قلعہ کاوپر ہے جھا نکاتواس باد شاہ نے کہایہ دیکھو تمہارا بیٹامیرے قبیلہ کافر دفتا اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ امر وُالقیس میرے بھیا کا بیٹا تھا میرے قبیلہ کافر دفتا اور میں اس کی میراث کا دو سروں ہے زیادہ حقد ار ہوں آگر تو اس کی زرہیں میرے حوالے کر دے تو فبہاور نہ ہیں تیرے اس بیٹے کو ذرج کر دوں گا سموول نے اس سے مہات طلب کی اور اپنے اہل خانہ اور خواتین کو اکٹھا گیا۔ صورت حال سے اسیس نے کہا ور ایس نے بھی مشورہ دیا کہ تا گاہ کیا اور ان ہے رائے بوچھی ، ان حالات میں اے کیا کر ناچاہے سب نے بہی مشورہ دیا کہ تم زرہیں اس کے حوالے کر دواور اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو اس نے قلعہ کی فیل ہے جھا نگ کر کہا۔

کیس الله دُفِع الله دُوع سَبِین فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ صَالِعْ "اے بادشاہ! میں کسی قیت پروہ زرمیں تمہیں نمیں دے سکتاب جو تیرا جی جائے کر لو۔"

اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بینے کے مکلے پر چھری چلادی اور اے موت کے گھاٹ آبار و یاباد شاہ زر ہیں حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اور اے نامراد واپس آنا پڑا۔ سموؤل وہ زر ہیں لے کر امرؤ کھیس کے اہل خانہ کے پاس محیااور وہ امانت اس کے ور ٹاکے سپرد کر دی اس کے بیہ شعر ہیں۔

وَفَيْتُ بِأَذْرُعِ الْكِنْفِي قَ إِنِّىٰ إِذَا مَا خَانَ أَقْوَاهُ وَفَيْتُ "مِن نِے امر وَالْقِيس كندى كى زرجي اس كے ورثوں كو پنچا ديں جن

ا ، بوغ الاب جعداول. خلامه تسخمه ۱۳۰ تا ۱۳۳

حالات میں دو سری قومی خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں میں ان حالات میں بھی اپنا دعدہ پور اکر تاہوں۔ "

وَقَالُوْالِانَّهُ كَنْ مَ غِيْبٌ ﴿ وَلاَ وَاللّهِ آغْدِدُ مَا مَشَيْتُ ﴿ وَلاَ وَاللّهِ آغْدِدُ مَا مَشَيْتُ "وه كتے ہيں يہ خزانہ بڑا قيمتی اور دلکش ہے ليكن بخدا ميں دھوكا نسيس كروں گاجب تک ميں اس زمين پر چلنار ہوں گا۔ "

بَنی فِی عَادِیًا حِصْنَا حَصِیْنًا وَبِثُراً كُلْمَا شِنْتُ اِسْتَقَیْتُ اسْتَقَیْتُ در اداعادید نے میرے لئے ایک مضبوط محکم قلعہ تعمیر کر دیا ہوں اور ایسا کوال کودا ہے جس سے جس وقت میں جاہتا ہوں، پانی پیتا ہوں۔ "

ای سمووک کالیک قصیدہ ہے جوائی سلاست بیان، براعت اسلوب میں عربی ادب میں بزا متاز در جدر کھتاہے آگر چہ یہ سلا اقصیدہ یاد کرنے کے قابل ہے اور اس میں ہم سب کے لئے وعظ ونصیحت کالیمتی ذخیرہ موجو دہے۔ بطور مثال چنداشعار طاحظہ فرمائیں۔

إِذَالْتُوْ الْفَرِيدُ لَنَ مِنَ اللَّهُ مِوْمَهُ فَ فَكُلُّ رِدَاهِ يَدُرْتَدِ بَيْ جَيِمِيْلُ " فَكُلُّ رِدَاهِ يَدُرْتَدِ بَيْ جَيِمِيْلُ " بب كك كس فخص كى عزت كو خست اور كمينكى كا داغ نه لك اس وقت تك جولباس بمى وه پنے وى اے خوبصورت لكنا ہے۔ " تُعِيدُينًا آنَا قَلِيْلُ عَيدِيْدُنَا فَقَلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"میری زوجہ بھے عار دلائی ہے کہ جماری تعداد بہت کم ہے میں اسے ابتا ہوں بیشک شرفاء کی تعداد قلیل ہوتی ہے۔"

وَمَا قَلَ مَنْ كَانَتْ بَقَايَاهُ مِثَلُنًا شَبَابُ تُسَاهِي فِي الْعَلَىٰ كُمُّولُ الْعَلَىٰ كُمُّولُ الْعَلَىٰ مَنْ كَانَتْ بَقَايَاهُ مِثَلُنًا شَبَابُ تُسَاهِي فِي الْعَلَىٰ حُكُولُ الرح جن الولاد مم جيسي مووه قليل نبيس مواكرتے جن كے جوال اور عمر سيده لوگ بلنديوں مِن آيك دوسرے سے بازى لے جاتا چاہيں انسيس كون قليل كمه سكتا ہے۔ "

دَمَاضَرَّنَا آتَا قَلِيْلُ وَجَامُنَا عَنِرْرُ وَجَارُالْاَكُنَّوِيْنَ ذَلِيْلُ تَعَداو كى قلت جلرے لئے قطعا نقسان دو نمیں جب كه جلاے پڑوى عزت كى زندگى بركر رہے ہیں طلائكہ اكثر لوگوں كے پڑوى ذيل وخوار ہوتے ہیں۔ "

Martal Som

دَاَیَاهُنَاهَ اَ اَنْهُوْدَةً فِیْ عَدُودِیَا لَهَا غُرَیَا اَلْهَا غُرَیَا اَلَهَا غُرَیَا اَلَهَا غُرَیَا ا "ہمارے دن ہمارے وشمنوں کے نزدیک بھی مشہور و معروف ہیں ہمارے زریں کارناموں کے باعث ان دنوں کی پیشانیوں پر بھی سفید شان میں اور ان کے پاؤں بھی روشن ہیں۔ " (1)

## اہل عرب کی غیرت وحمیت

عرب کے میہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذبہ سے بھی سرشار تھے یہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لئے خون کے دریا بہارینااور کشتوں کے پشتے لگا دیناا پنااہم ترین فریضہ سجھتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے اور وہ اے خاموثی سے بر داشت کرلیں ای جذبہ سے سرشار ہونے کے باعث دوا بے نسب کی حفاظت کیا کرتے تصاور اپنے شجر ہنب کو یادر کھا کرتے تھے اور بروه فخص جس ميں شرافت وفعنيات كااد في سابھي حصه پاياجا آبو۔ وه لازي طور يرغير تمند ہو تا ہے۔ اور وہ قوم جو شجاعت سخاوت، اور پاس عمد میں اس بلند در جدیرِ فائز تھی وہ بھلاا پی عصمت، ناموس کی حفاظت میں کیونکر سل پندی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ ان کی بری بری جنگوں کے پس منظر میں اکثرای متم کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ کسی بڑے ہے بڑے سردار نے اگر کسی مخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بجالانے کا حکم دیاجواس کے مرتبہ سے فرور ہوتی تو وہ خاتون اس تذلیل پر آتش زیر پاہو جاتی اور اپنے خاوند، بھائیوں فرزندوں کو للکارتی۔ ایک عورت كى للكار پرسينكروں مكواري بے نيام ہوجاتي اور آن واحد مي خون كے دريا بنے لكتے ان کاجذبه غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا ایک مظمر تھا۔ وہ قوم بزول ہو جایا کرتی ہے جس میں مروت کاجذبہ موت کی نیند سوجایا کرتا ہے۔ وہاں غیرت بھی دم توڑ دیتی ہے جو جاہان کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا کرے جو جاہان کی بچیوں کوائی ہوس کانشانہ بنائے۔ غيرت كى بجمى ہوئي اس را كه من كوئي چنگاري ايسي نميں ہوتى جو چنخ اور اس رسوائي پر شعلہ جوالہ بن كر نونے \_ اور قوم كے كو ہر عصمت كولو شخ والوں كو جلاكر خاك سياہ بنا د \_ -اس لئے ان کے شرفاء اور نجباء اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے ایسی بیویوں کا تخاب کیا کرتے تھے جن کادامن عصمت فسق وفجور کے بدنماداغوں سے پاک صاف ہو آ۔ وہ ظاہری

Marfat.com

ا اللوغ الأ. ب، جلد ال خديد لسفي ١٣٦٠ ١٣٨

حن و جمال پراس امر کوترج دیتے کہ وہ خاتون جس نے ان کی اولاد کی ماں بنتا ہے یا ان کی ہونے والی بسو، رنگ وروپ میں اگر کسی سے کم ہو تو ہو لیکن شرافت اور عفت میں اس کامعیار بہت بی بلند ہونا چاہئے۔

اکیم بن صیف جوعمد جاہلیت کے عماء اور دانشوروں میں ایک متاز مقام پر فائز تھا جس ک دانائی اور عمندی سے متاثر ہو کر کسری نوشیرواں نے یہ کما تھا۔ "کو کھ ایکٹی لِلْعَیْ بِ عَیْرَةُ لَکُفْ" اگر الل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد دانانہ ہو آتو یہ ایک بھی ان کے لئے کافی تھا۔ "اس نے اپنے بیٹوں کو تھیجت کرتے ہوئے کہا۔

يَا بُنَى لَا يَحْمِلَنَكُمْ جَمَالُ النِّسَاءِ عَنْ صَرَاحَةِ النَّسْبِ فَإِنَّ الْمُنَاكِحَ النَّسْبِ فَإِنَّ الْمُنَاكِحَ النَّسْبِ فَاتَ

"اے میرے بیڑ! عور توں کا ظاہری حسن و جمال تہیں نسب کی پاکیزی سے غافل نہ کر دے کیونکہ کمینہ صفت اور بدکر دار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملادی ہیں۔ " (۱) ابوالا سود الدوکلی نے اپنے بیڈوں کو کما۔

قَدُ آحُسَنُتُ إِلَيْكُوْمِ فَالْأَوْرَكِبَالًا وَقَبُلَ آنَ تُوْلَدُوا. قَالُوَا كَيْفَ آخُسَنُتَ إِلِيَنَا قَبُلَ آنَ نُوْلَدَ ؟ قَالَ إِخْتَرْتُ لَكُوْمِنَ الْاُمْهَاتِ مَنْ لَا نُسَبُوْنَ بِهَا

" میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے بھی کہ تم پیدا ہوتے۔

انہوں نے پوچھاکہ جاری پیدائش ہے پہلے آپ نے ہم پر کیااحسان کیا ہے؟ تواس نے کمامیں نے تہمارے لئے ایسی پاک دامن مائیں چنی ہیں جن کی وجہ ہے تہمیں کوئی گالی نہیں نکال سکتا۔ " الریاشی ایک عرب شاعرائے بچے کو کمتا ہے۔

فَأَوَّلُ الْمُسَافِيُ النَّيُكُوْ تَعَنَّمُونَ لِلمَاجِدَةِ الْعِرَاقِ بَادِعَفَافُهَا "لَيْ مِرابِطا حَسَان تم پربیہ ہے کہ میں نے تسارے کے ایک مال پندکی جو عراق میں مجدو شرف کی ملک تھی اور اس کی پاک دامنی ظاہر

اب بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۱

تتمی- "

رشتہ از دواج کی اہمیت کے پیش نظر زمانہ جاہیت کی زیر ک مائیں افخ بچوں کی شادی کے بعد انہیں رخصت کر تے وقت جو پند و نصائح کرتی تھیں انہیں پڑھ کر ان کی فہانت و فراست پر چرت ہوتی ہے آج جب کہ علم نفیات اپ عروج پر ہا اور اس کے اہرین، نفیات انبانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مخلف لوگوں کو مخلف حالات سے حمدہ پر آ ہونے کے لئے بڑے فیمی مشور سے اور زریں ہدایات دیا کرتے ہیں۔ میں ایک عرب ماں کی تھیجت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اس نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر اے رخصت کرتے ہوئی آپ اے فور سے پڑھیں از دواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت کی وقت نظر کو دیکھ کر آپ یقینا ششد ر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے ذکر میں طوالت مرکز کراں نہیں گزر نے ضرور ہے۔ لیکن اس کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظریہ طوالت ہر گزگر اں نہیں گزر نے مرجودہ دور کی مائیں اس میں ایسا تیتی مواد پائیں گی جس سے دوا بی بچیوں کے مستقبل کو در خشاں بنا سکتی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں میاں ہوی کے تعلقات کی کھیدگی کی شکاے۔ در خشاں بنا سکتی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں میاں ہوی کے تعلقات کی کھیدگی کی شکاے مام ہو سکتی اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو اس کشیدگی اور بیکائی کو محبت والفت میں باسانی بدلا جا سکتا ہے۔

عوف بن محلم، ایک عرب سردار تھاریاست کندہ کے بادشاہ، طرف بن عمرہ نے اس ک لڑک کی بہت تعریف سی اس نے ایک دانا اور تجربہ کار عصام نامی عورت کو عوف کی بچی کو دیکھنے کے لئے بعیجا عصام نے واپس آکر اس بچی کا سرایا جس اندازے بیان کیا اور اس کے خصائل د شائل کا جامع تذکرہ کیا وہ بھی عربی اوب کا لیک شاہ کلا ہے دشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے، اپنی لخت جگر کور خصت کرتے وقت جو تھیجت کی اس کامتن مع ترجمہ آپ کی توجہ کے لئے بیش خدمت ہے۔

أَىٰ بُنْيَةُ ا

"اے میری باری کی!"

اِتَ الْوَصِيَّةَ لَوْ تُوكِنَ بِغَضْلِ آدَب تَوَكُنُ لِلْاَلِكَ مِنْكِ
"أكر وميت كواس لِحَرَك كر معاروا بوماكد جس كووميت كى جارى
جود خود عمنداور زيرك ب توم مجمع وميت ندكرتي - "
وَذِيكَنَّهَا تَذَكِرَةٌ لِلْغَافِلِ وَمُعَوَّلَةٌ لِلْعَاقِلِ

Marfal.com

" يكن وميت عافل كے لئے ياد واشت اور تھند كے لئے ايك ضرورت بے۔ "

وَلَوْاَنَ إِمْرَءَةً إِسْتَغْنَتُ عَنِ الزَّوْجِ لِغِنَى اَبُويْهَا وَشِنَّةً وَحَاجَيْتِهِمَا إِلَيْهَا كُنْتِ آغْنَى النَّاسِ عَنْهُ -

"اگر کوئی عورت اپنے خلوند ہے اس کے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولتند ہیں اور وہ اے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز کھتے ہیں تو تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ اپنے خلوند ہے مستغنی ہو جائے۔ "

۔ "کین حیقت یہ ہے کہ عورتمی مردوں کے لئے پیداکی می اور مرد عورتوں کے لئے پیدا کئے مجئے ہیں۔ "

اَیْ ہُنکیَہُ اِنَّلِی فَارَقْتِ الْجُوَّ الَّذِی خَرَجْتِ "اے میری نور نظر! آج تواس فضاکوالوداع کدری ہے جس میں توپیدا ہوئی۔"

دَخَلَفْتِ الْعُنْسُ الَّذِي فِيْهِ وَرَجَبِ " آج تواس تشمن كو يكي مجمور رى ہے جس ميں تونے نشو و نما پلک- "

الی دَکُولَهُ تَعْمِ فِیْهِ "ایک ایسے آشیانی طرف جاری ہے جے تونمیں جانتی۔ " دَ قَدِیْنِ لَکُوتَاْلِفِیْهِ "اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر ری ہے جس کو تونمیں پچانتی۔ "

فَأَصْبَحَ بِهِلَكِهِ عَلَيُّكِ دَقِيْبًا دَمَلِيُّكَا " پس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیما تکسبان اور ملک بن کیا ہے۔ "

كَلُونِيْ لَهُ آمَةً يَكُنَ لَكِ عَبْدًا وَشِيْكًا

Martal.com

" تو اس کے لئے فرمانبردار کنیز بن جا، وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ "

يَا بُنَيَةُ الْحِلِي عَنِي عَشْرَخِصَالِ يَكُنَّ لَكِ ذُخْرًا وَذِكْرًا

"اے میری لخت جگر! اپنی مال سے دس باتیں یاد کر لے یہ تیرے لئے قیمتی سرمایہ اور مفید یاد داشت البت ہوں گی۔ "

اَلصَّحْبَةُ بِالْقَنَاعَةِ وَالْمُعَاشَرَةُ بِحُسْنِ التَّمْعِ وَالطَّاعَةِ " سَنَّت قناعت سے وائی ہے گی اور باہمی میل جول اس کی بات سنے اور اس کا حکم بجالانے سے پر صرت ہوگا۔"

> وَالتَّعَهَّدُ لِمَوْقِع عَيْنَيْهِ وَالتَّفَقُدُ لِمَوْضَعِ اَنْفِهِ فَلَا تَقَعُ عَيْنَاهُ مِنْكِ عَلَى قَبِيْجٍ وَلَا يَتُثُمُّ مِنْكِ إِلَا طِيْبَ رِيْجٍ

"جمال جمال اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگسوں کا خاص خیال رکھ اور جمال جمال اس کی ناک سونگھ سکتی ہے اس کے بارے میں مختلط رہ آگہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصہ پرنہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو۔ اور تجھ سے اس بات کا خاص مول کھنا۔ "
خیال رکھنا۔ "

وَالْكُمُّنُ أَخْسَنُ الْحُسْنِ وَالْمَاءُ أَطْلِبُ الطِّلْفِ الْمَعْفُودِ "سرمه حسن كى افزائش كا بهترين ذريعه باور پانى مَسْده فوشبو سے بهت زياده پاكيزه ب- "

> وَالتَّعَهُدُ لِوَقْتِ طَعَامِهِ وَالْهَدُ وُعَنْهُ حِيْنَ مَنَامِهِ فَإِنَّ حَرَارَةً الْجُوْعِ مَلْهَبَةٌ وَتَنْفِيْصُ النَّوْمِ مَبْغَضَةٌ

"اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنااور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہوتا۔ کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیندمیں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ "

دَالْاِحْتِفَاظُ بِبَيْتِهِ دَمَالِهِ دَالْاِدْعَاءُ عَلَىٰ نَفْسِهِ دَحَثَيْهِ وَعَيَالِهِ "اس کے گراور مال کی حفاظت کر نااس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبر کیری کرنا۔"

وَلَا تُغْشِىٰ لَهُ سِرًّا وَلَا تَعْصِىٰ لَهُ أَمُرًا فَإِنَّكِ إِنَّ أَفْتَيْتِ مِتَّهُ لَا تَأْمَرِيْ عَنَارَهُ وَإِنْ عَصَيْتِ آمْرَهُ أَوْغَرْتِ صَلْكَهُ

"اس کے راز کوافشامت کرنا۔ اس کی نافرمانی مت کرنااگر تواس کے راز کو فاش کر دے گی تواس کے غدر سے محفوظ نسیں رہ سکے گی اور اگر تواس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تواس کے سینہ میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھرجائے گا۔"

إِنَّقِيْ مَعَ ذَٰلِكَ الْفَرُحَ إِنْ كَانَ طَارِعًا؛ وَالْإِكْمِتِنَابَ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ فَرِعًا؛ فَإِنَّ الْخَصْلَةَ الْأُولِ مِنَ التَّقْصِيْرِ وَ التَّانِيَةَ مِنَ التَّكْدِيْرِ.

"جبوہ غمزدہ اور افسر دہ ہو توخوشی کے اظہار سے اجتناب کر نااور جب وہ شاداں و فرحال ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آ داب زوجیت کی ادائیگی میں کو آئی ہے اور دوسری خصلت دل کو مکدر کر دینے والی ہے۔ "

> وَكُونِيْ اَشَكَ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ إِعْظَامًا يَكُنْ اَشَدَ مَا يَكُونُ لَكِ إِكْرَامًا

" جتناتم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجالاناوہ ای قدر تمہارااحرام کرے گا۔ "

وَاَشَا لَكُوْمِيْنَ لَهُ مَوَا فَقَهُ اَطُولَ مَا تُكُونِيْنَ لَهُ مُرَافَقَهُ "جس قدرتم اس كى ہم نوار ہوگى اتن قدر ہى وہ تمہيں اپنار فيق حيات بنائے رکھے گا۔" وَاعْلَمِى اَنَّكِ لَا تَصِيلَيْنَ إلى مَا يُحِبِيْنَ حَتَى تُؤْثِرِيْ رَضَاهُ عَلَى رَضَاكِ وَهَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ فِيْمَا أَحْبَبُتِ وَكُرِهْتِ

"اچھی طرح جان اوتم جس چیز کو پہند کرتی ہوا ہے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجع نہ دو خواہ وہ بات تمہیں پہند ہو یا ناپہند۔"

> وَاللّهُ يُعَنِّرُلُكِ "اعِمْ الله تعلل تيما بملاكرے - "

چنانچہ وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی اپنی ماں کی ان زریں نصائح کو اس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھااور اس نے عزت اور آرام کی قابل رشک زندگی گزاری باد شاہ اس کی بڑی قدر کیا کر آفھااور اس کی نسل ہے بمن کے سات باد شاہ تولد ہوئے۔ (۱)

ہم نے قدرے تفصیل ہے اہل عرب کی ان خویوں کا ذکرہ کیا ہے جو عرب کے سحرا نشینوں کی فطرت میں قدرت نے ود بعت فرائی تھیں لیکن سے خویاں سمجے راہنمائی ہے کروم تھیں اس لئے ان ہقاصد جلیلہ کی بھیل نہیں ہوتی تھی اور نہ منازل رفیعہ پر انسان کی رسائی ہو سکتی تھی تھی اور نہ منازل رفیعہ پر انسان کی رسائی ہو سکتی تھی تھی اور اس بھڑت خوز بزی کا مقصد کی فساد کا استعمال یاقوم میں کمی اصلاح کی بھیل نمیں تھی بلکہ اس سے فقط اس بمادر کی انا نبیت اور مضی تہور کی تسکین ہوتی تھی۔ اس طرح ان کی جو دو سخالے قوم کے معاشی مسائل عل جمیں ہوتے تھے وہ حقوت کے دریااس لئے بماتے تھے کہ لوگ انہیں تکی کمیں۔ سلای قوم میں اس وقت بھی اور آئندہ ذیاوں میں بھی ان کی جو دو سخال وگ انہیں تھی کہ براباب بڑا تی اور ورسخال دو موم ہی رہے۔ عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یار سول اللہ ! میراباب بڑا تی اور براباب بڑا تی اور انہا گا اُداکہ اُداکہ اُداکہ اُداکہ کُونہ اُلی کے دن بار گاہ اللی سے اس کو ملے گا۔ حضور نے فرما بلاتی اس براباب بڑا تی اور وہ مقصد کے لئے یہ ساوتی کی تھیں اور وہ مقصد اس نے بالیا۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس کی ساوت کا چہا ہو چنانچہ قیامت تک اس کا ذکر رہے گا۔ اور ساوت کے باعث لوگ اس کی قومیف کر تے رہیں گاہ کی طرح ان کی فصاحت میں جو بی نہیں کر عتی اس کے بیش رہے گا۔ اور ساوت کے باعث لوگ اس کی قومیف کر تے رہیں گاہ کی طرح ان کی فصاحت بی جو گا۔ اور ساوت کے باعث لوگ اس کی قومیف کر تے رہیں گاہ کی طرح ان کی فصاحت در براغت جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کی مماثلت کا دعوی نہیں کر عتی اس کے بیش

ا ، بلوغ الارب، جلد دوم. صغحه ١٩

نظر بھی برائیوں کے خلاف جماد کرنانہ تھااور نہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیناتھا بلکہ وہ اس کمل کو بھی اپنی ذات کو بڑا بتانے کے لئے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لئے استعمال کیا کرتے تتھے۔

ان ہے مثال اوصاف و کملات کی مثال ایسے خرانوں کی تھی جن کے سیج استعال سے عالم انسانیت کی تقدیر بدلی جا سی تھی۔ لیکن وہ انہیں حقیر مقاصد کے لئے بڑی فیاضی سے لٹار ہے تھے بلکہ انہیں ضائع کر رہے تھے۔

اب ہم اس قوم کے ان پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو ندموم تھے جن کے باعث وہ زوال و
انحطاط کی گری عکر میں گرے بڑے تھے جمود نے ان کی قوتوں کو پابجولاں کر رکھا تھا اور ان
ہے ایسی گھٹیا حرکتیں سرز دہوتی تھیں جن کو دکھے کر اور سن کر خجالت کے مارے سرخم ہو جاتا۔
اور آنکھیں جھک جاتیں۔

# اہل عرب کی زندگی کا تاریک پہلو

وہ قوم، جس کی ذہانت اور فراست، شجاعت اور سخاوت، ایفاء عمد اور غیرت، فصاحت و بلاغت کا آپ تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھناہ کہ جبان گونا گول خویوں اور کملات سے متصف قوم کا تعلق نورِ نبوت سے منقطع ہو گیا۔ وحی النی کی روشنی سے انہوں نے استفادہ کر ناترک کر دیا تو ان کملات کے بلوجو داس کا انجام کیا ہوا۔ ان کی سلای خویال اور کملات ذیل اور خسیس مقاصد کے لئے وقف ہو کر رہ گئے جاد وَحق سے ان کے قدم ایسے پھیلے کہ ان کی وَی خوبی، ان کو قعر فرات ہیں گرنے سے نہ بچاسکی۔ ایسی ذہین قوم جو ایک لفظ من کر مختی اسرار اور پنیال ذکات کا کامیابی سے کھوج لگالیتی تھی ان کو پھر کے بنے ہوئے بتول کی پرسنش کرتے دیکھ کر جیرت ہوتی ہے کہ ان کی وہ بلاکی فراست اور ذہانت کمال گئی اس طرح پرسنش کرتے دیکھ کر جیرت ہوتی ہے کہ ان کی وہ بلاکی فراست اور ذہانت کمال گئی اس طرح کیفیت ملائی ہو جاتی ہو جاتی گوشوں پر تبھرہ ان میں جو اخلاقی انحطاط و زوال پیدا ہو گیا تھا ان کے بارے میں پڑھ کر قاری پر سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ہم اس قوم کی فکری۔ نظری اور عملی زندگی کے تاریک گوشوں پر تبھرہ کرنے سے پہلے ان اسباب و علل کا جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہیں جن کے ہا دیک گوشوں پر تبھرہ کرنے ہو ہائے ان اسباب و علل کا جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہیں جن کے ہا عث وہ اس گراوٹ کا دیں ہو گھر

سی ہوئے۔ عمد جاہلیت کے اہل عرب کے مور خین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ عمرو بن کئی الختراعی سے پہلے عدمانی اور فحطانی دونوں عربی قبائل خلیل الرحمٰن سیدنا ابراہیم علی نبیعا و علیہ السلوة والسلام كى شريعت كے پابند تھاور آپكى تعليمات كے مطابق عبادات سرانجام ديتے تصان كايه عقيده تماكه الله تعلل ايك إوراس كى ذات ومفات من كوئى بمى اس كاشريك نہیں وہ قادر مطلق ہے کائنات کی تخلیق۔ اس کی نشود نمااور اس کی بھاکے لئے اے کسی وزیر، اور کسی مشیری امداد کی ضرورت نهیں۔ حیاق ، قدرت ، ارادہ ، علم ، سمع ، بھراور کلام وغیرہ تمام صفات کمال سے وہ بذات خود متصف ہے تمام خامیوں، کمزور یوں اور عیوب سے مبترااور منزہ بالله تعالى كى توحيد پرائيان كال كے ساتھ ساتھ روز قيامت پر بھى ان كامحكم يعين تھا۔ وہ جائے تھے کہ روز محشر آئے گاجب اللہ تعالی کائنات کی ہرزندہ محلوق کوموت کاذ القه چکھانے کے بعداور بر زخ کی زندگی گزار نے کے بعد پھر زندہ کرے گاتمام انسان اس کی بار گاہ عالی میں حاضر ہوں گے اور وہ اپنے عدل، فضل واحسان کے مطابق ان کے در میان فیصلہ کرے گادین ابراہیمی کی ہدایات کے مطابق وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، جج کرتے، زکوۃ اداکرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ہر آؤ کرتے۔ غریبوں، مسکینوں کی ایداد اور مهمانوں کی عزت وتحريم ان كاشعار تعاليكن جب عمد نبوت ہے ان كا زمانه بهت دور ہو گيا تو تعليمات ابراہی کی روشنی مرہم پڑنے کی جمالت اور نفس پرستی نے اپنے پنج گاڑ دیے احکام اللی کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن محے ان می غلط افکار جڑ پکڑنے لگے اور باطل عقائد کو پذیرائی حاصل ہونے کلی اس اثناء میں عمرو بن لحی الخنزاعی کاواقعہ پیش آیاجس نے ایک قیامت بر پاکر دی۔

عمرو جنب بالغ ہوا تو اس نے بنوا ساعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی ان کو شکست فاش دی اور انہیں کھ سے جلاو طن کر و یا اور خود خانہ کعبہ کا متولی بن گیا ہے کوئی علین نوعیت کا مرض لاحق ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلتاء کے مقام پرایک کر م پانی کا پہشمہ ہے اگر تم وہاں جا کر اس پانی ہے عسل کر وتو تم شفایا ہو جاؤ گے۔ یہ بلتاء پہنچا اس چشمہ کے پانی ہے عسل کیا اور صحت یا بہوگیا وہ پہنچا کی مرہنے والوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے بتایا مشتقی بھی اللہ تطرح و نشوں نے بتایا میں اس نے ان کے ذریعہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے دارہ کر دانسیں ان کے ذریعہ سے اس کو چند بت دیئے وہ اس کو لے کر مگہ آیا اور خانہ کعب کے ارد کر دانسیں نصب کر ویا۔ اس روزے اہل عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔

#### علامدابن خلدون لکھتے ہیں۔

عَنْ وَبْنُ لُكِيّ هُوَاْذَلُ مَنْ غَيْرُدِيْنَ اِسْلِعِيْلَ وَعَبَدَالْاَ وَثَانَ وَأَمَرَالْعَرَبَ بِعِبَا دَرَهَا وَنِيْهِ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيْتُ عَمَرُ وَبْنَ لُكِيّ يَجُرُّ قَصْبَهُ فِي النَّارِيَعْنِيْ آخْشَاءَةُ

" عمروبن گی وہ پہلافخص ہے جس نے دین اساعیل کو تبدیل کیااور بتوں کی پرستش شروع کی اور اہل عرب کو ان کی عبادت کا تھکم دیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ میں نے عمرو بن لئی کو دیکھا کہ وہ آتش جنم میں اپنی آئٹیں تھسیٹ رہاتھا۔ " (۱) علامہ علی بن بر حان الدین اپنی کتاب السیرۃ الحلیمیۃ میں رقمطراز ہیں۔

قَدْ تَضَا فَرَتْ نَصُوْصُ الْعَلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعَرِبَ مِنْ عَهْدِ الْمُرَاهِلْهِ الْسَمَّرَتْ عَلْ دِينِهِ آَى مَنْ دَفَضَ عِبَادَةُ الْاَضَامِ اللَّ ذَمَن عَمْرِ وَبِن لُكِيّ فَهُوا ذَلُ مَنْ غَيْرَ دِيْنَ إِبْرَاهِلْهِ وَ شَرَعَ لِلْعَرَبِ الضَّلَا لَاتِ فَعَبَدَ الْاَصْنَامُ وَسَيْبَ السَّائِبَةَ بَحْرَا لِيَجِنْدُةً

"اس بات پر علماء کرام کی بکٹرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر عمرو بن فتی کے زمانہ تک آپ کے
عقائد پر بی ثابت قدم رہے ہیہ وہ پسلا محض ہے جس نے دین ابراہیمی کو
تبدیل کیااور اہل عرب کے لئے طرح طرح کی عمراہیاں شروع کیس اس
نے بتوں کی ہوجائی۔ سائبہ اور بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ " (۲)
اس کی صلالت کی مقبولیت کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

صَادَعَهُ وَلِلْعَرَبِ رَبَّنَا لَا يَبْتَدِعَ لَهُ فَيِدْعَ وَالَّذَا تَلْخَذُ وْ هَا يَشْرَعَةً لِاَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ وَيَكُسُوْهُمُ فِي النَّامُ وَرُبَّمَا نَحَوَلَهُ مُ فِي الموسع عَنْكَرَةً الآنِ بُدُنَه وَكَسَاعَتُمَ الآنِ حُلَّة وَهُو آوَلُ مَنْ غَيْرُدِيْنَ الْبَرَاهِيْهُ -

arifal.Wans

ا - ابن خلدون، جلد دوم. صغحه ۱۵۱ ۲ - میرة حلبید، جلداول. صغحه ۱۰

"عرد، الل عرب كيلخ رب بن كيا- دين على جس في بلت كاوه آغاز كر آفالوك اسدين مجمه ليلة تقد اسكي وجه يه هي كدوه موسم جي من لوكول كو كهلاكلا ياكر آاور انسي لباس بهنا ياكر آاور بساوة المت وه موسم جي من دس بزار اون فرخ كر آلور دس بزار نادارول كولباس بهنا آيه وه بهلا هن ب جس نے حضرت ابراہيم عليه السلام كے دين كو بدلا۔ "

عَاشَ عَمرومن ٢٠٠ سَنَة دَرَاىَ مَنَ وَكَدَ لَاهُوكَدَ أَ الْف مَقَاتِل وَمُدَاة مُلْكِهِمْ خَمْسَمِا ثَةِ سَنَةٍ -

"يه عمروتين سوچاليس تك زنده رېا- اس فاين بينون اوراين بوتون ايك بزار جنگ جوالوكون كو د كلماس خاندان كى عمرانى كى مت پانچ سو سال ب- " (۲)

قصی بن کلاب نے ۳۴۰ میسوی میں بی خراعہ کو فکست دے کر مکہ سے نکال دیااور حکومت پر قبضہ کر لیا۔

پھریہ مرض ایسا پھیلاکہ ہر قبیلہ نے اپنالہا الگ خدا ہتالیا ہر ہر گھر میں اپنا پے خداؤں کی ہوجا پاٹ ہونے گلی۔ اور عرب کے عوام نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے دین حنیف اور ملت حنیفہ کو ترک کر کے بت ہر سمی کو اپنے غذہب کے طور پر اختیار کر لیا۔

قبیلے قریش کے اپنی مخصوص بت تھان میں ہے کو کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھا ور بعض کو کعبہ کے باہر نصب کر ویا کیا تھا۔ قریش کے تمام بتوں میں بوابت ہمل تھا۔ یہ سرخ عقیق کا بناہوا تھا اس کی صورت انسان کی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اس کی بیاتھ نوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اس کی بیاتھ بناکر اس کے ساتھ پیوست کر ویا تھا۔ ہمل کے بت کو سب سے پہلے خزیمہ بن مدر کہ نے نصب کیا تھا اس لئے اس کو ہمل خریمہ کتے تھے حمد جالمیت میں اہل عرب کی یہ عاوت تھی کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تھا کہ اس تھا وہ اس کے قراب کے ذریعہ فال نکالے جو ایک بوری میں رکھے ہوئے تھا گر ایسا تیم لکا جس پر "فعم" یعنی ہاں لکھا ہو آ تھا اگر ایسا تیم لکا جس پر "فعم" یعنی ہاں لکھا ہو آ تھا وہ اس کام کو کرنے کے مملی اقدام کرتے اور اگر ایسا تیم لکا جس پر "فعم" یعنی نمیں لکھا ہو آ

ا - سِرة طبيه. جلدلول. صلحه ۱۰ ۲ - سِرة حلبيه منحه ۱۱

تواس کام کاارادہ ترک کر دیتے۔

ابن الکلبی ہے مروی ہے کہ ہمل کعبہ شریف کے اندر تھااس کے سامنے فال نکالنے والے سات تیم تھے ایک پر صریح کالفظ تھااور دو سرے پر ملحق یعنی زبر دسی ملایا گیا۔ اگر انسیں کسی بچہ کے نسب پر شک ہو آتووہ ہمل کے سامنے ہدیہ پیش کر تے اور پھر فال نکالتے۔ اگر وہ تیم نکتا جس پر صریح کالفظ لکھا ہو آتو اس مولود کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرتے اور اگر ایسا تیم نکتا جس پر ملحق کالفظ ہو آتو اس کو مسترد کر دیے اور اس کو حرامی قرار دیا جا آب طرح میت نکتا جس پر ملحق کالفظ ہو آتو اس کو مسترد کر دیے اور اس کو حرامی قرار دیا جا آباس طرح میت کے لئے بھی تیم تھے اور شادی کے بارے میں فال نکالنے کے تیم تھے تین تیم ایسے تھے جن کی حقیقت کے بارے میں مور خین لاعلمی کا ظمار کرتے ہیں۔ (۱)

عرب صرف ایک ہمل کی پوجائیں کرتے تھے بلکہ جزیرہ عرب کے اطراف واکناف میں مختلف شکلوں کے بتوں کی پوجائر وع ہوگئی تھی بعض کسی مکان کی شکل میں بعض در ختوں کے جھنڈ کی شکل میں بعض گھڑے ہوئے تھراور بعض ان گھڑے تھر۔ الغرض بت پرتی کی ایک وبا پھوٹ پڑی تھی یماں تک کہ تھیہ کے ار دگر و تمین سوساٹھ بت نصب کر دیئے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سلامے قبائل کعبہ کا حج کرنے کے لئے آیا کرتے تھے اس لئے قرایش خوان تمام قبائل کے معبود ان باطل کے مجتمعے یمان بھجاکر دیئے تھے آگہ کسی قبیلہ کا آ دمی بھی جو کرنے کی نیت سے آئے تواپے معبود کے بت کو یمال و کھے کر اس کی عقیدت میں اور اضاف جو۔ اور قریش کی ریاست کو تسلیم کرنے میں وہ کسی قشم کی ہمچکے بہت محسوس نہ کرے۔

ان میں سب سے پرانابت منات کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پہاری اپنے بیول کے نام اظہار عقیدت کے لئے عبد منات، زید منات وغیرہ رکھاکرتے تھے۔ بیبت ساحل سمندر پر "قدید" کے مقام پرنصب تھاجو کمہ اور یٹرب کے در میان ایک قصبہ تھا۔ از د۔ اوس اور خررج کے قبائل اس کی پوجا پاٹ کرتے یہ سلسلہ ۸ھ تک جاری رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح کمہ کے تشریف لائے تو حضور نے سیدناعلی کو تھم دیا کہ منات کو تو ڈکر رہے دیں۔

ان کے معبودوں میں سے ایک بت کانام لات تھا۔ اس کااصل مجسمہ طائف میں نصب تھا یہ ایک مربع شکل کی چٹان تھی جس پر ایک مکان تقمیر کر دیا گیا تھا۔ بنی ثقیف اس بت کے

> ۱ - تاریخ الاسلام از حسن ابراہیم، جلد اول، صفحہ ۱۹ - ۷۰ ۲ - بلوغ الارب، جلد دوم، صفحہ ۲۰۰ - ۲۰۱

خدمت گزار اور محافظ تھے ان کے بتوں میں ہے ایک کانام عزی تھا یہ منات اور لات کے بعد بنایا گیاتھا۔ یہ وادی نخلہ میں در ختوں کے ایک جمنڈ کی شکل میں تھاجب کوئی مسافر کہ ہے عراق کی طرف جا آتو در ختوں کا یہ جمنڈ اس کے دائیں جانب پڑتا۔ عرب ان بتوں کے ساتھ بھی اپنی قلبی عقیدت کے اظہار کے لئے اپنے بیٹوں کے نام زیدلات، تیم لات، عبدالعزی وغیرہ رکھاکرتے قریش جب تعبہ کاطواف کرتے تو بلند آوازے یہ نعرہ لگاتے۔ رکھاکرتے قریش جب تعبہ کاطواف کرتے تو بلند آوازے یہ نعرہ لگاتے۔

وَلَلَاتَ وَالْعُنْى وَمَنَاعً الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى فَإِنَّهُنَّ الْغَرَايِثُهُ الْعُلَى وَإِنَّ شِّهَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِي

الله تعالى في سوره النجم من ان كي اس حماقت كا تذكره فرمايا -اَ فَرَوَيْتُهُ اللّٰتَ وَالْعُنْ ى وَمَنُوعَ الثَّالِثَ الْأُخْرَى اللَّهُ وَكَا الثَّالِثَ الْأُخْرَى اللَّهُ اللَّهُ كُرُ وَلَهُ الْالْنُحْقِ مِنْكَ إِذَّا مِنْهُ أَيْضَيْرُى ٥

" (اے کفار) مجھی تم نے غور کیالات و عزی کے بارے میں اور مناق کے بارے میں اور مناق کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں جو تیسری ہے کیا تمہارے لئے تو صرف بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے نری بیٹیاں یہ تقسیم تو بڑی خالمانہ ہے۔ "

(النجم. آیت ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲)

ان کے دیگر مشہور معبودوں میں ہے ایک کانام شواع تھا جوینیع کی سرزمین میں تھا اور ہنو کمیان اس کے خدام تھے۔ بنی کلب نے دومتدا لجندل کے مقام پروُڈ نام کالیک بت نصب کر رکھاتھا۔ ند حج اور اہل جرش نے یغوث کواہل خیوان نے یعوق کو، حمیر نے نسر کو اپنا اپنا خدا بنار کھا تھا۔ یہ وہی بت ہیں جن کی پوجانوح علیہ السلام کی قوم کے مشر کین کیا کرتے تھے۔ (۲) حد از ان کا تعلق اسر خالق حقق ہے منقطع ہو جاتا ہے قاس کی فطرت سلمہ سنح ہو جاتی در از ان کا تعلق اسر خالق حقق ہے منقطع ہو جاتا ہے قاس کی فطرت سلمہ سنح ہو جاتی ۔

جب انسان کا تعلق اپ خالق حقیقی ہے منقطع ہو جاتا ہے تواس کی فطرت سلیمہ سنے ہو جاتی ہے۔ ہے اس کی عقل و فہم پر پر دے پڑ جاتے ہیں اس کی چٹم بصیرت بینائی ہے محروم ہو جاتی ہے۔ اپنی دانشمندی کے باوجو داس ہے اس حتم کی حرکتیں سرز دہوتی ہیں کہ احمق اور دیوانے بھی ان ہے شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اہل کمہ کے رومعبوروں کے نام اساف اور ناکلہ تھان کاقصہ یہ ہے کہ اساف بی جرہم کا

ا \_ بلوغ الارب، جلد دوم. صفحه ۲۰۳

٢ - بلوغ الارب, جلد دوم. سنى ٢٠١ - ٢٠٠

<sup>.</sup> تاریخالاسلام از حسن ابرانیم منقول از آماب الامنام این ابغی، جلداول سفحه ۴۰ به اس

ایک مرد تھا۔ جس کاپورانام اساف بن بیلی تھااور نا کلہ ایک عورت تھی اس کاپورانام نائیلہ بنت زید تھایہ بھی جرہم قبیلہ سے تھی ہے دونوں بمن میں رہتے تھے قافلہ کے ساتھ جج کرنے کے لئے یہ دونوں کمہ آئے اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے وہاں اور کوئی آ دمی نہیں تھا۔ اس تمالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بد فعلی کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پھر بناد یا جب دوسرے لوگ کعبہ کے اندر گئے توان کو اس مسنح شدہ حالت میں دکھے کر انہوں نے انہوں کے اندر گئے توان کو اس مسنح شدہ حالت میں دکھے کر انہوں سے اٹھا یا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے در دناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں لیکن پچھ عرصہ بعدان دونوں کی بھی یو جاہونے گئی۔

مجے کے لئے آنے والے ان دوبد کاروں کی پوجا کرتے اور ان سے اپی حاجتیں مانگتے ان کا مسخ شدہ ضمیراس کمینگی پرانسیں ملامت بھی نہ کر آ۔ ان کے علاوہ اور بہت ہے بت تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے ابن کابی نے کتاب الاصنام میں ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔

بنی رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم نے جب کمه کو فتح کیااور بیت الله شریف کے اندر تشریف کے اندر تشریف کے کے کا در تشریف کے گئے تو اپنی کمان کے ایک کونے سے ان بتوں کو ضرب لگاتے اور زبان مبارک سے پڑھتے۔

جَآءً الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

" حق آگياباطل بھاگ گيا۔ بيشك باطل بھاگنے والا بى ہے۔ " وہ بت سركے بل كريزتے۔ (١)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تھم سے اسمیں مسجد حرام سے باہر پھینک دیا گیااور اسمیں جلا کر راکھ کاؤھیر بنادیا گیاجو بت مکہ مکر مہ کے علاوہ دیگر مقامات پر تھے ان کی طرف ہادی ہر حق صلی القد تعانی علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا آکہ وہ ان کو توڑ دیں۔ اور ان کانام ونشان تک منادیں۔

لات کابت طائف میں تھا۔ اس کو توڑنے کے لئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا انسوں نے اس کو توڑ کر گرا و یا اور نذر آتش کر دیا۔ عزی جوان کا ایک عظیم الثان بت تھا اور جو وادی نخلہ میں در ختوں کے ایک جھنڈ کی شکل میں موجود تھاان کو جڑے اکھیڑنے کے لئے حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرما یا کہ وادی نخلہ میں جاؤ وہاں تمہیں بیری کے تین

ا با بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۱۱

ور خت نظر آئیں مے اس میں سے پہلے کو کاٹ دو آپ مے اس بیری کے در خت کو کاٹ دیا جب واپس آگر اطلاع دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھاکیا تم نے کوئی چیز دیمی عرض کیا نمیں یار سول اللہ! تھم دیا دوسرے بیری کے در خت کو جاکر کاٹو تھیل ارشاد کے بعد پھر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے پھر پوچھاتم نے کوئی چیز دیمی عرض کیا نمیں یار سول اللہ فرمایا جاؤا ب تیسرے بیری کے در خت کو بھی کاٹ دو۔ جب انہوں نے اس تیسرے در خت کو بھی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چانک آیک بدشکل عورت دیمی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چانک آیک بدشکل عورت دیمی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چانک آیک بدشکل عورت دیمی جس نے اپنے بال بھیرے ہوئے تھے اور اس کے در خت کو کاٹاتوا چانک آیک بدشکل عورت دیمی جس نے اپنے بال بھیرے دھزت خالد کی طر ف

فَيَاعِزُّشَدِی بِنَدَّةٌ لَا تَكُدِی عَلی خَالِدِ الْقِی اَنِحَادَ وَشَیْتِرِی اللهِ الْقِی اَنِحَادَ وَشَیْتِرِی الله بِرا بی توت ہے بھر پور حملہ کر اپنی اور هنی کو پھینک در اور اپنی آسینوں کو چڑھالے۔ "
فَوَانَاكِ اِنْ لَا تَقْتُلُی الْیُوْمُ خَالِدًا تَبُومِی بُدُنِی بُدُنِی عَالِع لَا دَتُنَقَیْمِی فی الله الله مِنْ الله مُنْ مِن کرے گی توبت جلد تجھے ذیل ور سواکر دیا جائے گا۔ "

مفنت خالدنے فی البدییہ جواب دیا۔

یَاعَوُکُفُرَانَلِی لَاسُبُعَانَكِ ﴿ إِنِّیْ دَایَتُ الله قَدْ آهَانَكِ ﴿ الله عَرْ الله قَدْ آهَانَكِ ﴿ الله عَرَى الله عَرَى خدائى كاا نكار ﴿ الله عَلَى عَرَى خدائى كاا نكار كَرَابُونَ مِن خِرى خدائى كاا نكار كر آبون مِن نَا فِي آنگھوں ہے وکھ لیا ہے کہ الله تعالی نے تجھے ذلیل ورسواکر دیا ہے۔ "

پھر آپ نے اپنی کموارے اس پروار کیااور اس کے سرکودو کھڑے کر دیا پھروہ ایک جلے ہوئے کو کلاے کر دیا پھروہ ایک جلے ہوئے کو کلاے کر دیا پھر ہوگئ پھر آپ نے اس ور خت کو جڑے اکھیزد یااور دبیے کو بھی قبل کر دیا تھیل ارشاد سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں طاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ (۱)

۱ - بلوغ الارب، جلد دوم . سغی ۲۰۵ ـ ۲۰۵

### بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ

این بتول کے بارے میں کفار کا جو عقیدہ تھا آیات قرآنی نے اے جا بجاوضاحت ہے بیان کر دیا ہے پہلی بات توبہ ہے کہ وہ اپنے بتوں کوالہ مانتے تھے، یہ چیزان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک ذات کا کتات کے گوناگوں، ان گنت امور کا احاظہ کیو کر کر سکتی ہے۔ نظام عالم کو چھانے کے لئے ان کے نزدیک بیہ ضروری تھا کہ متعدد خداؤں کو تسلیم کرے کوئی تخلیق و قافیم کا کام کرے، کوئی رزق رسانی کی ذمہ داری سنبھالے، کوئی بیاروں کو صحت دے، کوئی مفلوک الحالوں کو غنی کرے، کوئی کمزوروں کو طاقت ور بنائے۔ کسی کی ذمہ داری جنگوں کا فیصلہ کرنا۔ کسی کو فتصات ہے دو چار کرنا اور کسی کو فتح و کامرانی سے جمکنار کرنا ہو کوئی خدا کوئی خدا کرنا۔ کسی کو فتح و کامرانی سے جمکنار کرنا ہو کوئی خدا کی خدا کے بارش برسانے والا ہو۔ کوئی کھیت اگانے والا۔ اور کوئی اولاد دینے والا۔ کوئی خدا زمین کے ہم کی خدا نمین کے خلاف تھی کہ ایک بی ذات ان متنوع اور متضاد قتم کی ذمہ داریوں اور نرائض کی انجام دبی سے عمدہ بر آ ہو سکتی ہے۔

چتانچہ سور '' حس'' میں وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار عرب کو دعوت توحید دی توانسوں نے اپنی حیرت واستعجاب کااظہار کرتے ہوئے کما۔

آجَعَلَ الْدِيهَ مُ إِلْهًا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَتُنْيُّ عُجَابٌ رَضَّ : ٥)

"کیابنادیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگد ایک خدابیثک میہ بزی عجیب وغریب بات ہے۔ " عجیب وغریب بات ہے۔ "

اب بھی آگر کوئی مخص کفار عرب کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کوالہ تسلیم کر آ ہے۔ خواہ وہ مخصیت، کوئی جلیل القدر انسان ہو یار فیع المرتبت فرشتہ ہو توابیا مخص عقیدہ توحید سے محروم اور دائر ہ اسلام سے خارج ہو جا آ ہے۔

قرآن کریم میں ان سوالات اور جوابات کاذکر متعدد مقامات پر کیا گیاہے جن کے مطلعہ سے یہ حقیقت آشکر اہو جاتی ہے کہ مشرکین کے یہ جوابات ان کے عقیدہ کی سمجے عکامی نمیں کرتے۔ بلکہ وہ اپنی ہے بسی اور لاجوابی کو چھپانے کے لئے یہ جوابات دیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند سوالات وجوابات قارئین کے مطلعہ کیلئے ہیں گئے جاتے ہیں۔

دَلِينَ سَالُنَهُ وَمَنْ خَلَقَ السَّلُوتِ دَالْاَرْضَ وَسَخَرَ النَّهُسُ وَالْقَسَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَا فَى يُوْفَكُونَ (العنكبوت: ١١) " (اوراے حبیب) اگر آپ پہیں ان مشرکوں ہے کہ س نے پیاکیا آسانوں اور زمین کواور کس نے فرماں ہر دار بنایا ہے سورج اور جاند کو تو وہ ضرور کمیں گے اللہ تعالی نے۔ پھروہ کمال توحید ہے پھرے جاتے ہیں۔ " ضرور کمیں گے اللہ تعالی نے۔ پھروہ کمال توحید ہے پھرے جاتے ہیں۔ "

ای سورت کی آیت نمبر ۱۳ کامطلعه فرمائیں۔

وَكَبِنَ سَأَلْمَ مُ مَنَ أَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِرَالْاَرْضَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِرَالْاَرْضَ مِنَ الْمَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْمَنْدُ لِلْهِ بَلَ الْكُرُ هُو لَا يَعْقِلُونَ . "لوراكر آپ بوچمی ان سے کہ کس نے آثارا آسان سے پانی ، پھر زندہ کر دیاس کے اللہ دیاس کے اللہ دیاس کے اللہ تعلق نے ماتھ زمین کواس کے بنجرین جانے کے بعد توضرور کمیں کے اللہ تعلق نے آپ فرمائے الحمد لللہ (حق واضح ہوگیا) بلکہ ان میں سے اکثرلوگ نادان ہیں۔ "

عقیدہ توحید کے انکار کے علاوہ وہ دیگر عقائد اسلام کابھی انکار کرتے تھے جو ضرور یات دین میں سے ہیں۔ اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا مثلاً حضور فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار۔ قرآن کریم کے کلام اللی ہونے کا انکار۔ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انکار۔

سب سے بڑااعتراض انہیں قیامت کے ہرپاہونے پر تھاوہ کتے کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہوا کے جھونکے ہماری مٹی ہو جائیں گی اور ہوا کے جھونکے ہماری خاک کے ذروں کو بھی عالم کی وسعتوں میں بھیر کر رکھ دیں گے تو پھران کو جمع کرنا پھران میں روح پھو نکنا پھران کو جوابدی کے لئے اپنے سامنے پیش کرنا کیا عقل سلیم اِن اُن ہونی باتوں کو تسلیم کر سکتی ہے اور جو مخص ان محل باتوں پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کیا ہم اس کو اپناراہبر تسلیم کر لیں ؟ ناممکن۔

اہل کمہ میں بلکہ سارے جزیرہ عرب میں بت پرسی کی وبااس طرح عام تھی کہ ہراہل خانہ کا الگ بت ہواکر آ۔ جے وہ اپنے گھر میں ایک محترم جگہ پرسجاد یاکر تے اور جس کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے ان میں ہے آگر کوئی فخص سفر کے لئے جا آتوا پنج بال بچوں کو الوداع کہنے کے بعد آخری کام وہ یہ کر آگہ گھر ہے نگلنے ہے قبل وہ اس بت کو ہرکت حاصل کرنے کے لئے چھو آ اور جب سفر ہے واپس آ اتوسب ہے پہلا کام یہ کر آگہ اس بت کی خدمت میں حاضر ہو کر آ داب بندگی بجالا آ۔ اثناء سفراگر وہ کسی جگہ قیام کے لئے اتر آ توار دگر د بھرے ہوئے پھروں میں بندگی بجالا آ۔ اثناء سفراگر وہ کسی جگہ قیام کے لئے اتر آ توار دگر د بھرے ہوئے پھروں میں ہندگی بجالا آ۔ اثناء سفراگر وہ کسی جگہ قیام کے لئے اتر آ توار دگر د بھرے ہوئے پھروں میں ہندگی بجالا آ۔ اثناء سفراگر وہ کسی جگہ قیام کے لئے اتر آ توار دگر د بھرے ہوئے پھروں سے اپناچولھاتیار کر آ۔

وہ ان بتوں کے لئے ان بتوں کے نام لے کر جانور ذبح کرتے اور ان جانوروں کو ذبح کر

Martat.com

كان بول ع تقرب كاميد وار بوت\_

الغرض ہر قبیلہ کا بنا اپنا خدا تھا جس کی وہ تعظیم کرتے اور اس کے سامنے رسوم عبادت بجا لاتے اس سلسلہ میں گاہے گا ہیے واقعات روپذیر ہوتے جن ہے اگر ایک طرف ان بخوں کی ہے بی کا پروہ چاک ہو آتو دو سری طرف ان کے پر ستاروں کی عقیدت کا بھانڈا بھی بتوں کی ہے بسی پھوٹ جاآ۔ ملک اور ملکان، کنانہ کے دو بیٹے تھے جدہ کے ساحل پر ان کا ایک بت تھا جس کا نام سعد تھاوہ ایک لمبی چٹان تھی، بی ملکان کا ایک فخص اپنے او نؤں کی ایک قطار ہے کر وہاں آیا تاکہ اس ہے برکت حاصل کرے۔ جب اس نے اپنے او نؤں کو اس چٹان کے قریب کیا تو وہ چٹان ان جانوروں کے خون ہے لت بت تھی جو اس کے لئے ذرع کئے گئے کے قریب کیا تو وہ چٹان ان جانوروں کے خون ہے لت بت تھی جو اس کے لئے ذرع کئے گئے اونوں کو یوں منتشر ہو تا دیکھ کر وہ خضبناک ہو گیاز مین ہے پھر اٹھایا اور سعد بت کو زور ہے اونوں کو یوں منتشر ہو تا دیکھ کر وہ خضبناک ہو گیاز مین ہے پھر اٹھایا اور سعد بت کو زور ہے داراور کھا ( لابارک اللہ نیک الھا انفی ت المی )۔ "اے جھوٹے خدا ! تھے کو اللہ تعالی وہ کہی برکت نہ دے تو نے میرے اونوں کو بھا دیا۔ " انسیں تر پترکر دیا۔ پھروہ اپناونوں کو اکٹھا کو ایک کو تکیل کے ساتھ باندھ کر جمع کیا جب وہ وہاں ہے نکلا ایک ایک کو تکیل کے ساتھ باندھ کر جمع کیا جب وہ وہاں ہو انکا ایک ایک کو تکیل کے ساتھ باندھ کر جمع کیا جب وہ وہاں ۔ انسان روانہ ہواتو یہ انتھار گنگنار ہاتھا۔

المَيْنَا إِلَى مَعْبِ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا فَشَتَّتَنَا مَعْدُ فَلَا فَكُنَّ مِنْ مَعْب

"ہم سعد (بت) کے پاس آئے کہ ہمارے پراگندہ شیرازہ کووہ منظم اور مجتمع کر دے الٹاسعد نے ہماری جمعیت کو تتر ہتر کر دیا۔ ہمار ااب سعدے کوئی تعلق نہیں۔"

وَهَلْ سَعْدُ إِلاَّ صَغْرةً بِتَنُوْفَةٍ مِنَ الْاَدْضِ لَالْمَدُ عُوْلِغَيْ لَاَ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ "سعد کیا ہے لق و دق صحرامی ایک چمان ہے نہ وہ ممرای کی طرف بلاسکنا ہے نہ وہ ہدایت کی طرف و عوت وے سکتا ہے یعنی نہ نفع پنچاسکتا ہے نہ نعصان ۔ "

ای طرح کاایک واقعہ عمروبن جموح کے ساتھ چیش آیا۔ عمروی سلمہ قبیلہ کاسردار تھا۔ اس نے اپنے گھر میں لکڑی کاایک بت رکھا ہوا تھا اس بت کانام بھی منات تھا۔ جب نی سلمی کے کئی نوجوان موسم حج میں عقبہ کے مقام پر مشرف باسلام ہوئان میں معاذبن جبل اور عمرو نہ کور کا بیٹا معاذ اور کئی دوسرے نومسلم تھے۔ ان کا بیہ معمول بن کیا کہ وہ عمروبن جموع کے

بت کورات کی تاریکی میں اٹھاکر لے جاتے ہی سلمہ کے محلّہ میں کوڑاکر کٹ ڈالنے کے جو گڑھے
تھان میں جاکر پھینک دیتے جب صبح ہوتی اور عمرو کابت اپنی جگہ پراسے نظرنہ آ تا تو کتا تمہار ا
براہو آج رات کس نے ہمارے خدا پرزیاد تی کے پھروہ اس کی تلاش میں نکلنا کسی گڑھے میں
سرکے بل اوندھا پڑا ہوا وہ اسے ملتا۔ تواسے اٹھاکر گھر لے آتا۔ اس کو دھوتا صاف کر تا اور
خوشبوسے اسے معطر کر تا پھر کہتا اے میرے خدا! اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ تیرے ساتھ کس
نے میہ باد بی کی ہے تومیں اس کو ذلیل در سواکر کے چھوڑوں۔ کئی رات ایساہی ہوتا رہا۔ پھر
ایک دن وہ اپنی تکوار لے آیا اور اپنے بت کی گردن میں لٹکا دی۔ اور اسے مخاطب کر کے
بولا۔

وَاللهِ إِنْ لَا أَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ مَا تَرًا - فَإِنْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعُ فَهِٰذَا السَّيْفُ مَعَكَ

" بخدا! میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہرشب کون یہ گستاخی کر آ ہے اگر تھے میں کوئی طاقت ہے تواپی حفاظت کر میں اپنی تکوار تمسارے پاس چھوڑ کر جارہا ہوں۔"

وہ رات کو سوگیاان لوگوں نے تکوار سمیت اس کے بت کو وہاں سے افعالیا پھر ایک مرب ہوئے کتے کو ایک رسی لے کر اس کے ساتھ باندہ دیا پھر ایک غیر آباد کنویں میں جہاں نجاشیں ڈالی جاتی تھیں وہاں پھینک آئے۔ عمر وضبح افعا۔ اپنے بت کے پاس گیاوہ موجود نہ تھا اس کی حلاش میں نکلا اور اس کو ایک غلیظ کنوئیں میں سرکے بل اوندھا گر اہوا اس حالت میں دیکھا کہ ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے جب اس نے اپنے معبود کی بیہ حالت دیکھی تو اس کی آئے ہو جو ان مسلمانوں نے جب اس کو اس کے بے جان آئے ہوں کے بے جان معبود کی ہے بیاں کو اس کے بے جان معبود کی ہے بیاں کو اس کے بے جان معبود کی ہے بیاں کو اس کے بے جان معبود کی ہے جان کے بیات اس کے اس کے بیات اس کو اس کے بے جان معبود کی ہے جان کے اس کی طرف متوجہ کیا تو اس نے کفروشرک سے تو بہ کی اور اسلام قبول کر لیا اس وقت اس نے اپنے جذبات کا اظہار ان اشعار میں کیا۔

وَاللّٰهِ لَوَكُنْتَ إِلَهَاكَمْ تَكُنُ آتَ وَكُلْبٌ وَسُطَابِمُ إِنْ قَرَنَ اللّٰهِ وَلَكُنْتَ إِلَهًا لَهُ تَكُنُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

\* اَلْحَمَّدُ اللَّهُ الْعُلَىٰ ذِى الْمِنَّنُ اَلْوَاهِبِ الرَّمِّ اِنْ وَقَالِ اللَّهِ اَنْ فَيَالِ اللَّهِ الْمُنَّلِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

Martat.com

والا ب نعميس بخشف والا برزق دين والا ب- اور ميح دين عطافرمان والا ب- "

هُوَالَّذِي اَنْقَدَ ذِنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ الْكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرِ مُوْمَّهُ فَكُ الْمُوْمِقِ اللَّهِي النَّبِي الْمُرْتَهَنْ بِأَخْمَدَ الْمُهْدِي النَّبِي الْمُرْتَهَنْ

"وبی ہے جس نے مجھے اس سے پہلے کہ میں قبر کے اند میروں میں رکھ دیا جاؤں مجھے کفر سے نجات دی اپنے نبی احمد کے ذریعہ جو ہدایت یافتہ میں ۔ " (۱)

اس قتم کے متعدد واقعات ہیں جوابو منذر الکلبی نے اپنی مشہور تصنیف '' کتاب الامنام '' میں درج کئے ہیں مختلف قبیلوں کے مختلف بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے دوس قبیلہ کا ایک بت تھا جس کو ذوالکفین کما جاتا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا توان کے سر دار طفیل بن عمر دوسی نے اس کو جلادیا اور کما۔

> يَاذَاالْكُفَيْنِ لَسُتُ مِنْ عِبَادِكَ مِيْلَادُنَا ٱلْمُرْمِنْ مِيْلَادِكَ إِنِّى حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُوَّادِكَ

"اے ذوا لکفین میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں ہم پیدائش کے لحاظ سے تم سے عمر میں بڑے ہیں میں نے تیرے دل میں آگ کے انگارے بعرد یے ہیں۔ "

بی از د قبیلہ کی ایک شاخ بی حرث کے بت کانام ذوالشری تھا۔ قضاعہ۔ کنم۔ جذام۔ عظفان کے قبائل جو شام کی سرحد کے قریب آباد تصان کے بت کانام الاقیصر تھائی طے قبیلہ کی ایک شاخ جدیلہ کے بت کانام یعبوب تھا۔

## بتوں کے بارے میںان کاروپیہ

اپن بتول کے بارے میں ان کارویہ بڑا مضحکہ خیزتھا۔ ابور جاء العطار دی کہتے ہیں زمانہ جالمیت میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم ایک پھر کو پوجتے رہتے اور جب ہمیں اس سے کوئی خوبصورت پھر مل جاتاتوہم پہلے معبود پھر کو پھینک دیتے اور نئے پھر کی پوجاشروع کر دیتے اگر کسی مقام پر کوئی پھر دستیاب نہ ہو تا توہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے اس کے اور بر بری کھڑی کر کے اس کا دودھ دو ہے اور اس ڈھیری پر ڈال دیتے پھر ہم اس ڈھیری کی عبادت کرنے گئے۔ (1)

ابوعثان النمدى كتے بيں كەزماند جابليت مين بم ايك بت كى بوجاكياكرتے تھے ايك روز بم فايك اعلان سناكوئى كمدر باتھا اے لوگو ! تمہارا خدا بلاك ہو كيا ہے اب كوئى نيار ب تلاش كرو۔ بم نظے اور وادى كے سارے نشيب و فراز كو چھان مارا باكہ بميں كوئى ايسا پھر مل جائے جس كو بم اپنا خدا بتاليس - اسى اثناء ميں بم فايك منادى كر في والے كى بلند آ واز سنى إِنَّا قَدْنَ وَجَدَدْ نَا دَجَدُ نَا دَجَدُ مَا دَكُ وَ وَدُورَ وَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جب ہم آئے تووہاں ایک پھرر کھاہوا تھاہم نے اس پر جانور ذکے کئے اور ان کے خون سے اس کولت بت کر دیااس کے بعداس کی پوجاشروع کر دی۔

کمہ کے بیت اللہ شریف کے علاوہ لوگوں نے مختلف مقامات پر کئی اور کعبے بنار کھے تھے۔

بنی حارث نے نجران میں ایک کعبہ بنایا تھا۔ جس کی وہ تعظیم بجالا یا کرتے تھے اس طرح ابر ہہ الاشرم نے بمن کے دارالحکومت صنعاء میں سنگ مرمراور قیمتی لکڑی ہے ایک بڑا شاندار مکان لعمیر کیا۔ اس کوسونے کے نقش و نگار ہے مزین کمااور اس کانام القلین رکھا۔ اس نے چاہا کہ الل عرب کو مجبور کرے کہ وہ حج کے لئے کمہ جانے کے بجائے صنعاء میں آئیں اور اس کے نقیم کر دہ کعبہ کا طواف کریں۔

ابر مد كاجوانجام موااس كے بارے من آپ سلے بڑھ چكے ہيں۔

سورج کے پجاری

اہل عرب میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کی پوجاکیا کرتے تھے سورج کے بارے میں

اب بلوغ الارب، جلد دوم, صفحه ۲۱۱

Martal.com

ان کاعقیدہ یہ تھاکہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کانفس بھی ہے اور عقل بھی چانداور تمام ستارے اسی سے اکتساب نور کرتے ہیں اور عالم سفلی کی تمام موجو دات اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے نز دیک سورج افلاک وسموات کاباد شاہ ہے ہیہ اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس سے دعائمیں مآتکی جائمیں انسوں نے اس کا لیک بیکل تیار کیا تھاانسانی مجسمہ جس کے ہاتھ میں ایک موتی ہے جس کارنگ آگ کی طرح سرخ ہے۔ اس بیکل کے لئے ایک خاص معبد ( مندر ) تعمیر کیا جے اس کے نام ہے موسوم کیااس معبد کے لئے کثیرالتعداد گاؤں اور زرعی زمینیں وقف کیں اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لئے با قاعدہ خدام مقرر تھے سورج کے پرستاراس معبد میں دن میں تین بار آگر اس کی عبادت کرتے بیار لوگ وہاں آتے اور اس بت کے لئے روزے رکھتے نمازیں پڑھتے اور دعائیں ماتکتے سورج جب طلوع ہو آغروب ہو آت اس کے سارے پجاری اس کو بجدہ کرتے اور ای طرح دوپیر کے وقت بھی جب سورج نصف النهار پر ہو تا کیونکہ بیہ تینوں او قات سورج کے پرستاروں کی پرستش کے ہیں اس لئے حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان او قات ميں نماز پڑھنے اور تجدہ كرنے سے منع فرمايا ے۔ اہل عرب میں سے حمیر میں آباد عرب قبائل سورج کے پجاری تقے ملکہ بلقیس جو حمیر کے سلاطین میں ہے ایک نامور ملکہ گزری ہے اس کے بارے میں بدہد نے جواطلاع حضرت سلیمان ملیہ السلام کو دی قر آن کریم میں اس کو یوں بیان کیا گیاہے۔

وَجَدْ تُهَا وَ قَوْمَهَا لِمَنْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

" میں نے وہاں کی ملکہ کواور اس کی قوم کواس حال میں پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صور کے میں ہے ۔ یہ میں کا بیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صور کے میں کے میں کا میں بیانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صور کے میں کے میں کا میں اللہ کا میں کا کہ کو اور اس کی تعمیل کو میں کے میں کے اس کے میں کا میں کے اس کو اور اس کی میں کے میں کے اس کے میں کو اور اس کی میں کی میں کے اور اس کی کو اس کی میں کی کے اس کے اس کی میں کے میں کے اس کی کو اس کی کو اور اس کی کو اس کے اس کی کو اور اس کی کو اور اس کی کو اس کی کو اور اس کو اس کی کو اور اس کو اور اس کو اور اس کی کو اور اس کی کو اور اس کو اور اور اس کو اور اور اس کو اور اور اس کو اور اس کو

چھوڑ کر سورج کو بجدہ کرتے ہیں۔ "

اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پرایمان لائی اور سورج کی پرسٹش کو چھوڑ کر سورج کے پیدا کرنے والے خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگی اس طرح وین توحیداس ملاقہ میں چھیل گیا۔

# جاند کے پجاری

بعض لوگ چاندی تعظیم اور پرستش کرتے تھے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر کا کام چاند کے سپرد ہے انہوں نے اس کاایک ہیکل (بت) بنایا ہوا تھا جس کی شکل چیخزے کی تھی۔ اور اسکے ہاتھ میں بھی ایک موتی ہوا کر آتھا۔ وواس کی عبادت کرتے اس کو مجدہ کرتے مہینہ

میں اس کے لئے چندروزروزے رکھتے جبروزوں کے دن ختم ہوتے تو کھانااور شراب لے کر وہ اس بت کے پاس حاضر ہوتے اور کھانا تناول کرتے اس کے بعد وہ رقص و سرود میں معروف ہو جاتے بعض نے دوسرے ستاروں کے بیکل بنار کھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔

# د هر پُون

یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے خالق کا نکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے ہیشہ ہے اور ہیشہ ہیشہ رہے گا۔ جس میں کوئی جوہری تغیرہ تبدل وقوع پذیر نہیں ہوتا عالم بذات خود کائنات کے تمام اجزا کو آپس میں وابسۃ کئے ہوئے ہے انہیں معطلہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ بھی کائنات کے خالق کے مشکر ہیں اور قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ نبوت کا بھی ا نکار کرتے ہیں وہ کائنات کے خالق کے مشکر ہیں اور قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ نبوت کا بھی ا نکار کرتے ہیں وہ کے ہیں خالی نے ارشاد فرمایا۔

تعالی نے ارشاد فرمایا۔

وَمَاهِیَ إِلَّاحَیَا ثُنَا الدُّنْیَا نَهُوُتُ وَهَٰکَیَا وَمَا یُهُولِکُنَا اِلَّا الدَّهُوُ "ہاری صرف بیہ دنیوی زندگی ہے اس میں ہم مرتے اور زندہ رہے ہیں اور ہمیں گردش کیل ونمار ہلاک کرتی ہے۔"

(۲۴.الجاثيه)

اہل عرب میں بعض ایسے لوگ تھے جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ عالم رنگ وہو یہ آسان اور زمین، یہ پانی اور ہوااور ساری کائنات اپ تنوع کے باوجو داز خود پیدا ہوگئی ہے اس کو کسی الی ذات نے پیدا نہیں کیا جو قدیر، علیم، علیم، علیم کی صفات سے متصف ہو۔ ہماری بس بھی زندگی ہے ہم اس میں جتنی عیش و عشرت کرلیں جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائیں بھی پچھے ہماری کامیابی ہے۔ مرنے کے بعدنہ کوئی برزخ ہے نہ عالم نہ آخرت اور نہ کمیں ہمارے اعمال نیک و بد کا محاسبہ ہوگا۔

#### صابئه

وراصل میہ وہ قوم ہے جس کو دعوت حق دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابر اہیم علیہ الصلوۃ والسلام کومبعوث فرمایا تھاان کامرکز "حران " میں تھا۔ دجلہ اور فرات کے دو آ بہ

Martat.com

میں ایک قدیم شرکانام ہے جو بلاد مصر کامر کر تھاہے اپنے فلاسفہ اور علماء کی وجہ سے بہت مشہور ہے ثابت بن قرہ اور اس کی اولاد اور البتانی وہاں کے علماء کے سربر آور دہ ہیں۔ (المنجد)

ان صائبین کی دوفقه میں تھی ایک موحدین اور دوسرے مشرکین . مشرک دو ہیں جو سات سیار گان اور بارہ برجوں کی تعظیم و تحریم کرتے ہیں ہرائیک کے لئے انہوں نے الگ الگ ہیکل (عبادت گاہیں) تعمیر کی ہوئی ہیں جن میں اس سیارہ کی ایک تصویر ہوتی ہے مشس قرر زہرہ ، مشتری ، مرتی عطار د . ز عل کے لئے الگ الگ ہیکل ہیں سب سے بردا ہیکل آفاب کا ہے . وو ان ستاروں کی بوجا کرتے ہیں ان سے دعامیں ما تکتے ہیں ان کے لئے قربانیاں و سے ہیں اور مسلمانوں کی طرح دن میں یانچ نمازیں اوا کرتے ہیں۔

ان میں سے بعض فرتے ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روز ہے گئے ہیں نماز اوا کرتے وقت کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں مکد کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کا جج کرتے ہیں جن چیزوں کو قرآن کریم میں حرام کما گیا ہے ان کو حرام بجھتے ہیں اور محارم سے نکان مسلمانوں کی طرح حرام اور ناجائز بجھتے ہیں ان کے دین کا اصل ہیہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں کسی ایک وین کی بایندی ضیس کرتے بلکہ ہردین سے جو چیزان کے نز دیک مستحسن ہوتی ہے اس کو اخذ کر لیتے ہیں اس لئے اس کو صابی کماجا آ ہے کیونکہ وہ کسی ایک خرب کے اصولوں کی پابندی سے اپ آ پ تو تھے اس کو صابی کماجا آ ہے کیونکہ وہ کسی ایک خرب کے اصولوں کی پابندی سے اپ آ پ تو آزاد کر لیتے ہیں ان میں سے جو مشرک ہیں ان کا عقیدہ ہیں ہے۔

وَلا سَبِيْلَ لِنَا إِلَى الْوَصُولِ إِلَى جَلَالِهِ وَالْآيَا لُوَسَائِطٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِتَوَسُّطَاتِ الدُّوْحَانِيَاتِ الْقَرْبَةِ وَفَهُ وَهُمُ الرُّوْحَانِيُّوْنَ وَالْمُقَرَّبُونَ الْمُقَدَّسُونَ عَنِ الْمُوَادِلِمُعَائِنَة وَعَنْ قُرَى الْبُسَمَانِيَّةِ فَهُمُ أَدْبَائِنَا وَالِهَمُّنَا وَشُفَعَا وُنَاعِنْكَ رَبِ الْاَذْبَابِ وَإِلَهِ الْأَلِهَةِ فَهَا نَعَانَعْبُدُ هُمُ الْاَلِيمَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُمُ الْالِيمَةِ إِنْ نَالِكَ اللَّهِ الْالْمُوادِلَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُمُ الْالِيمَةِ فَمَا اللَّهِ الْالْمُقَلِّمُ الْمُؤْلِقَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُمُ الْلَالِيمَةِ إِنْ فَالْوَالِمَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُمُ الْلَالِيمَةِ إِنْ فَالْوَلَاكِ اللَّهِ الْأَلْمَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُمُ الْلَالِيمَةِ إِنْ فَالْمَالِيَالِيمَ الْمُوادِيمَةِ فَمَا نَعْبُدُ هُمُ اللَّالِيمِ اللهِ الْمُؤْلِقَةُ فَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ الْلَالِيمَةِ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُولُولِيمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُلْعُلِيلُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمِلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُولُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولَالِمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

'' یعنی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ، بجران واسطوں کے پس ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں ان روحانیات کے توسط سے جو اس نے قریب ہیں اور وو روحاضین ہیں مقربین ہیں۔ جو جسمانی مادوں اور جسمانی قوتوں سے پاک

MariaLegin

ہیں کہل میہ روحاتین ہمارے رب ہیں ہمارے الہ ہیں اور رب الارباب سب خداوُل کے خدا کے پاس ہمارے شفیع ہیں ہم ان روحانیین کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب بخش دیں۔ " (۱)

اہل عرب میں بھی بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عقائد پر قائم تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے اور ان کے لئے عبادت گاہیں تقمیر کرتے تھے۔

#### زنادقه

قریش میں سے ایک گروہ زندیقوں کا بھی تھا۔ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں جمال عرب کے زندیقوں نے کاب کے زندیقوں نے اس مسلک کو چرہ سے اخذ کیا تھا۔ (۲)

امل جیرہ کائتات کے دواصلوں کے قائل تھے نور اور ظلمت، نور خیر کاکرنے والا تھا۔ اور ظلمت، نور خیر کاکرنے والا تھا۔ اور ظلمت، شرکی فاعل تھی ہے دونوں اصل ازلی اور ابدی تھے سمع، بھر اور ادراک کی صفت سے متصف تھے نفس اور صورت میں مختلف تھے ان کے افعال اور تدابیر میں تضاد تھا نور، خوبصورت اور خوشبودار تھا۔ اس کانفس کریم، حکیم اور نفع بخش تھا۔ ہر قتم کی بھلائیاں، خوشیاں اور اصلاحی کام اس سے صادر ہوتے تھے اور ظلمت اس کے بر عکس تھی۔

# فرشتوں کے پجاری

اہل عرب میں قلیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو فرشتوں کی پوجاکیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس عقیدہ کی بڑی شدت سے تردید کی ہے۔

### جنات کے پجاری

مخضرساگر وہ اہل عرب ہے جنات کی عبادت کیا کر تاتھا۔ قر آن کریم میں مختلف مقامات پر

ا بلوغ الارب. جلد دوم. صغحه ۲۲۵ - ۲۲۲

٢ ـ كتاب المعارف لابن قتيب صفحه ٢٦٦

Martat.com

### ان کے اس عقیدہ باطلہ کی مختی ہے ندمت اور تردید کی گئی ہے۔

# آتش پرست

اہل ایران کی اکثریت آتش پرست تھی انہوں نے اہم مقامات پر آگ کی پرستش کے لئے بھی عظیم آتش کدے تھیر کر رکھے تھے جمال آگ ہروقت بھڑکی رہتی اور ایک لحہ کے لئے بھی اے بھی اسے بچھے نہ دیا جاتا تھا عرب کے وہ علاقے جو ایران کی حدود کے قریب واقع تھے اور جو قبائل وہاں آباد تھے ان میں آتش پر تی کی وہا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچے بی تیم کے سردار زرارہ بن عدس تمیں اور اس کے بینے حاجب نے مجوسیت کو اختیار کیا اگر چدائل عرب اپنی بینی کے ساتھ عدس تمیں اور اس کے بینے حاجب نے مجوسیت کو اختیار کیا اگر چدائل عرب اپنی بینی کے ساتھ نکاح کو حرام اور فعل شنیع خیال کرتے تھے لیکن مجوسیوں کا اتباع کرتے ہوئے حاجب نے اپنی بین کے ساتھ نکاح کیا اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اقرع بن حابس، یہ آتش پرست تھا اور میں بین کے ساتھ نکاح کیا اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اقرع بن حابس، یہ آتش پرست تھا اور میں بن حابس کی اور دالوں وہی مجوسی تھا۔

### ستاروں کے پجاری

ابل عرب میں سے پچھ لوگوں نے ستاروں کی پرستش شروع کی اور ان کو اپناالہ اور معبود بنا الیا۔ بن تمیم میں سے ایک گروہ الدہران نامی ستارہ کی پوجا کیا کر آ تقااور لعمی، خزامہ، قریش کے بعض قبائل الشعری ستارہ کی پوجا کیا کرتے۔ بنی طبے قبیلہ کے چند لوگ " ثریا" کی عباد ت آبائل الشعری ستارہ کی کنانہ جاند کے پجاری تھے اور اس کو اپنا اللہ اور معبود مانتے سے۔ (۱)

#### دین یمودیت

حمیر میں پہلے اکثریت مجوسیوں اور آفآب پرستوں کی تھی ان کے بعدیماں یہودی ند ہب کو قبول عام اور غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب تعی شام و غیرہ ممالک کو فئے کرنے کے بعد واپس لوٹاتواس کا گزریٹر ہی بستی کے پاس سے ہوااس نے اُصد کی ترائی میں اپنے خیمے نصب کئے اور یٹر ب پر حملہ کر کے ساڑھے تمن سوباشندوں کو قتل کر دیااس نے چاہا کہ وہ یڈ ب کو نیست و تابو دکر و سے ایک یہودی عالم جس کی عمراز ھائی سوسال کے قریب تھی وہ

ا ، بلوغ الارب جيد دوم . خلامه سفي ٢٥٥ آ ٠٠

اس کے قریب آیااور کمااے باد شاہ! غصہ ہے ہے قابو ہو کر توجمیں قتل نہ کر ہمارے بارے مں جھوٹی افواہوں کو تبول نہ کر تو پچھ بھی کرے اس بستی کو نسیں اجاز سکتا۔ تبع نے یو چھا کیوں! تواس بو ڑھے بیودی نے کمایہ وہ جگہ ہے جہاں اساعیل علیہ السلام کی نسل ہے ایک نبی مکرم جرت كرك تشريف لائے كاجس كومكہ سے جلا وطن كيا جائے گا۔ تبع اپنے ارادہ سے باز آ گیااس بیودی عالم اور ایک دوسرے بیودی عالم کی معیت میں مکہ کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ پھروہ اپنے وطن یمن کو داپس لوٹانس کے ساتھ بیہ دونوں یہودی عالم بھی تھے وہ ان کی تبلیغ ہے موی علیہ السلام پر ایمان لے آیا جب یہ خبر اہل یمن نے سی توانسوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں میہ دویںودی عالم بھی داخل ہوں اور اہل یمن کے چندلوگ بھی داخل ہوں ۔ آگ, جن کو جلا دے وہ جھوٹے اور جومحفوظ رہیں وہ سچے۔ چنانچہ ایساہی کیا گیاجب بیہ دونوں فریق اس آتش کدے میں داخل ہوئے تو آگ کے شعلوں نے یمنیوں کو جلا کر خاکشر کر دیااور وونوں میںودی عالم صحیح سلامت آگ ہے باہر آ گئے اس واقعہ سے متاثر ہو کر اہل یمن نے مبودیت کواختیار کیاان کے علاوہ بنی کنانہ ، کندہ ، بنی حارث سے بھی چندلوگوں نے بہودیت کو قبول کر لیاتھااس کی وجہ بیاتھی کہ ان کے بروس میں بٹرب اور خیبر میں بیودی آباد تھان کی تبلیغ اور تعلیم سے بیہ لوگ متاثر ہوئے۔ اور یمودی بن گئے۔ (۱)

#### نفرا نيت

ر بیعہ ، غسان اور بعض قضاعہ نے نھرانیت کو قبول کر لیا۔ کیونکہ ان کے علاقے رومی مملکت کی سرحدوں کے بالکل قریب تھے۔ اور اہل عرب تجارت کے لئے بار بار ان ممالک میں جایا کرتے تھے۔ ہو تغلب جوعرب کابڑا طاقتور اور ذی شوکت قبیلہ تھا۔ اس نے بھی عیسائیت کو قبول کر لیا۔ حضرت فار وق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب پنوتغلب کاعلاقہ فتح ہوااور بنو تغلب سے صلح کا معلم و ہوا تو انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ اسلامی حکومت ان سے جو مالی نیکس وصول کرے اسے جزید نہ کما جائے بلکہ اسے صدقہ کما جائے۔ اور مسلمان جس شرح سے مالیہ اور کی طرح ہے صدقہ اداکر میں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح ہے صدقہ اداکر میں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح ہے صدقہ اداکر میں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح ہے صدقہ اداکر میں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح ہے صدقہ اداکر میں گے ان کی عور تمیں بھی مردوں کی طرح ہے صدقہ اداکر نے بین ہوں گی ہے ان کی جو زمینیں ان کے قبضہ میں رہنے دی گئی ہیں ان سے دگنا عشر

ا .. بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۳۰ - ۲۳۱

وصول کیا جائے بینی بارانی زمینوں سے دسویں حصہ کے بجائے پانچواں حصہ اور آبپاش ہونے والی زمینوں سے بیسویں حصہ کے بجائے دسواں حصہ لیاجائے گا۔ نیزان کے لڑکوں۔ مجنونوں سے صدقہ دگنی شرح پر وصول کیا جائے گا۔ لیکن ان کے مویشیوں اور دیگر اموال سے کوئی نیکس نمیں لیاجائے گا نجران کے لوگوں نے نصرا نیت قبول کر لی ان کے چودہ آدمیوں کا وفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہواان کے دو سردار تھے ایک کانام البید تعااور دو سرے کانام العاقب۔ ان کی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور نے انہیں مباللہ لعاقب۔ ان کی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور نے انہیں مباللہ کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس شرط پر صلح کر لی۔ کہ وہ ہر سال دو ہزار پوشا کیس. تینتیس زر ہیں۔ تینتیس اونٹ اور چونتیس گھوڑے بارگاہ رسالت میں بطور جزیہ اواکریں گے۔

مبابله كى تفصيل اين مقام يربيان كى جائے گى - انشاء الله تعالى - (١)

### بعض اہل حق

عدد جابلیت میں اہل عرب نے جس قتم کے عقائد باطلہ کو اپنار کھاتھا اس کا سرسری جائزہ آ ب کے سامنے چیش کر دیا گیا ہے لیکن اس دور میں جب کہ ہر طرف کفروشرک اور فسق و فجور کی کالی رات چھائی ہوئی تھی بعض ایسے نفوس قد سیہ بھی تھے جو اگر چہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن اللہ تعالی توحید پران کا بیان پختہ تھا۔ معبود ان باطل اللہ تعالی توحید پران کا بیان پختہ تھا۔ معبود ان باطل سے وہ قطعا بیزار تھے۔ شب د بجور میں آسان پر جس طرح ستارے چیک رہے ہوتے ہیں اسی طرح ستارے چیک رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان بیس سے چند ہر گزیدہ ہستیوں سے طرح ان میں سے چند ہر گزیدہ ہستیوں کے عقائد اور اطوار کے بارے میں مختصراً تحریر کیا جاتا ہے۔

. قش بن ساعده الإلمادي

ان کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طویل عمر پائی ابی حاتم السجستانی نے اپنی تصنیف کتاب المعمرین میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ۳۸۰ سال تھی انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کازمانہ پایا۔ حضور کے ارشادات ہے۔ عمد جاہلیت میں یہ پہلے ہمام

ا ، بلوغ الارب. جند دوم. منفي ۳۴۳

تح جو قیامت را مان لے آئے۔ (۱)

امام ذہبی. علامہ ابن حجراور دیگر علاء نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے لیکن ابن سکن نے صراحت سے لکھاہے کہ قس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہے قبل وفات پائی۔ ابن سیدالناس نے اپنی تصنیف " السیرة " میں ایک واقعہ لکھا ہے جو انسوں نے اپنی سند ے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انسوں نے کما جارو دبن عبداللہ جو ا بنی قوم کے سردار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے تورات میں حضور کی صفت بر سی ہے۔ حضرت میں علیہ السلام نے آپ کی آمدی بشارت دی ہے فَائنا اَنْ هَدُانَ كُلَّاللهُ الكَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَّدُ لَدُولُ الله يس من بهي كواي ويتاجون كه كوئي معبود شيس ب سوائ الله تعالى کے اور آپ محمدر سول اللہ ہیں۔ چنانچہ جارود بھی ایمان لا یااور اس کی قوم بھی مشرف باسلام ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس سے انتہائی مسرت ہوئی۔ حضور نے یو چھا اے جارود! وفد عبدالقیں میں کوئی ایسا آ د می بھی ہے جو ہمیں قس کاتعار ف کرائے۔ اور اس کے حالات سے آگاہ کرے۔ جارود نے کما یار سول اللہ! ہم سب اس کو جانتے ہیں اور میں تو وہ شخص ہوں جواس کے بیچھے چیلے چلا کر تاتھا۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیلہ کا لیک شریف فر د تھا اس کی فصاحت مسلمہ تھی۔ اس کی عمر سات سو سال تھی اور اس نے حضرت عینی علیہ السلام کے حوار بول میں سے سمعان کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ وہ پسلا مخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی میں گویا سے اپنی آئکھوں سے دیکھ رہاہوں کہ وہ اللہ تعالى كَ مَم كُما كركم رباب لَيَهُ فَتَنَ الْكِنْبُ أَجَلَة وَلَيْوَ فِينَ كُلُ عَامِلٍ عَمَلَة يقينا كتاب اپني مقرره مدت كو پنيچ گي اور برعمل كرنے والے كو اس كے عمل كي يوري جزا دي جائے گی۔

بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جارود! اب تم صبر کرومیں اس کو فراموش نہیں کر سکتا میں نے اس کو سوق عکاظ میں خاکشری رنگ کے اونٹ پر بیٹھے دیکھاوہ گفتگو کر رہاتھاجو شاکہ مجھے پوری طرح محفوظ نہیں۔ صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے عرض کی یار سول اللہ! میں اس ون سوق عکاظ میں موجود تھا اور جو خطبہ اس روز اس نے دیاوہ مجھے پوری طرح یاد ہے آپ نے وہ خطبہ بار مگاہ رسالت میں عرض کیا جس میں عقیدہ تو حید اور روز قیامت کے بارے میں قس

اب بلوغ الارب، جلد دوم. صفحه ۲۳۶

نے اپ خیالات کا اظمار کیا تھا۔

آخر میں حضرت صدیق نے قس کے چنداشعار بھی پڑھ کر سنائے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

> فِى الذَّاهِبِيْنَ الْاَقَلِيْنَ مِنَ الْقُرُدُنِ لَنَا بَصَايْر "كُرْشَة مديول مِن جولوگ بم سے پہلے چلے گئے بين ان كے مالات مِن بمارے لئے عبر تمن بين۔ "

> لَنَّمَا سَمَا أَيْتُ مَسَوَايِ دَّا لِلْمَوْتِ لَيْسَ لَهَامَصَادِد "مِن نے موت کے ورود کی جگہیں تو دیمی ہیں موت سے واپس کے راتے مجھے نظر نہیں آئے۔"

> دَ سَالَیْتُ قَوْمِیْ نَحُوهَا سَیَسْعَی اَلْاَ گَابِرُ وَ الْاَصَاغِد " مِی نے اپی قوم کو دیکھاہے کہ ان کے بڑے اور چھوٹے سب اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔"

> لَا يَبِرْجِعُ الْمِمَاضِى إلى وَلَامِنَ الْبَاقِيْنَ غَايِرِ "جو گزر گئے ہیں وہ واپس شیں لونتے اور جو باتی رہ گئے ہیں وہ بھی ہیشہ یمال شیں رہیں گے۔"

> آیفَنْتُ آفِیْ لاَ مَحَالَةً حَیْثُ صَامَ الْفَوْمُ صَایْر "ان عالات کو دکھ کر میں نے یقین کر لیا کہ جد هرمیری قوم چلی گئ ب مجھے بھی ادھری لامحالہ جانا ہے۔" (1)

# زيدبن عمروبن نفيل

اس خوش نصیب کروہ میں ہے جنہوں نے گمرائی کی اندھیری رات میں بھی حق کادامن مضبوطی ہے پکڑے رکھازید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ اپنال وطن کے مشر کانہ مقائد ہے بھین ہے بی متنفر تھے یہ نہ ان کی پوجا کرتے اور نہ ان کے لئے جانوروں کی قربانیاں دیتے۔

علامہ الفاکمی نے اپنی سندے عامر بن ربعہ ہے روایت کیا۔ عامر کہتے ہیں میری ما قات

ا ، بلوغ الارب، جيد دوم. صفحه ٢٣٦٦ ٢٣٦٢

زیدین عمروے ہوئی جبوہ مکہ ہے نکل کر حراء کی طرف جارہ ہے تھے انہوں نے جھے کہاا ہے عامر! میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدہ کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیمی کا تباع افتیار کر لیا ہے میں اس خدا کی عبادت کر آ ہوں جس کی حضرت اساعیل علیہ السلام اس کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اساعیل کی اور پھر منفرت عبدالمطلب کی پشت ہے ہو گالیکن میراخیال ہے کہ اس نبی کا ذمانہ نہ پاسکوں گا۔ سنو! میں اس نبی پرایمان لے آیا ہوں اس کی تصدیق کر آ ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کا سیوانی ہے۔ واقعد می کی دوایت میں ہیہ بھی نہ کور ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو۔ اور تواس نبی کا ذمانہ پائے تواس کی بار گاہ اقد س میں میراسلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں ہو۔ اور تواس نبی کا ذمانہ پائے تواس کی بار گاہ اقد س میں میراسلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں جب میں مشرف بااسلام ہوا تو میں نے اس کاسلام بار گاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے ان جب میں کہ وہ اپنی چادر کا بلو تھیٹے جلے جارہے ہیں۔

زید نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیالیکن حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے انقال کر گئے۔ انسوں نے آیک بار حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جس میں نے نصرا نیت اور یہودیت کوسونگھا ہے لیکن میں نے ان میں وہ چیز نمیں بائی جس کی مجسے طلب تھی میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تواس نے جسے کہا کہ تم شائد ملت ابراہیں کے متلاثی ہوجو آج تمہیں کمیں نمیں ملے گی تم اپ شرکوواپس چلے جاؤ۔ وہاں اللہ تعالیٰ تیری قوم میں سے ایک نی معبوث فرمائے گاجو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اس کی جناب میں زیادہ معزز ہو گاان کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں جن میں ان کا عقیدہ تو حید صاف جھلک رہا ہے۔

أَرَبَّا وَآلِحِدًا اَمْرَالْفَ سَرَبِ آدِيْنُ اِذَا تَقَسَّمَتِ الْاُمُوْدُ "جب معللات منقسم مِن توكيا مِن رب واحد كو اپنارب بناؤل يا هزار خداؤل كواپنارب بناؤل-

وَلَكِنْ آعْبُكُ الرَّحْمُ نَ مَ إِنْ لِيَغْفِرَ ذَنْبِي الرَّبُ الْغَفُونِ

Martat.com

"لیکن میں اپنے پرور د گار کی عباوت کروں گاجور حمٰن ہے باکہ وہ رب جو بہت بخشنے والا ہے میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ " امام ابن اسحاق نے ان کے چند اور شعر بھی اپنی سیرت کی کتاب میں لکھے ہیں جو ان کے عقیدہ تو حید کی روشن دلیل ہیں۔

وَاَسُلَمْتُ وَجْرِی لِمِنَ اَسُلَمَتُ لَهُ الْاَدُضُ عَنِّولُ مَعْوَّا اِنْقَالاً

"مِن نے اپنا چرواس ذات کے لئے جھکاد یا ہے جس کے لئے زمین نے
اپنا چروہ جھکا یا ہوا ہے جو ہو جھل پہاڑوں کوافعائے ہوئے ہے۔
وَاَسُلَمْتُ وَجْمِعِی لِمِنْ اَسُلَمَتُ لَیْ اَلْمُنْ اَنْ تَعْمِلُ عَنْ مَا اَلْهُونَ اَسْلَمَتُ لَیْ اَلْمُنْ اَسْلَمَتُ اِللَّهُ اللَّمُونَ اَسْلَمَتُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

لذَا هِ مِينَعَتُ إِلَىٰ بَلَدَةٍ أَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَيْهَا مِعِالَاً " أَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَيْهَا مِعِالًا " " جبان بادلول كوكى شرك طرف جانے كاحكم اللى ملتا ہے تووہ اس كے حكم كى اطاعت كرتے ہوئے وہاں جاتے ہيں اور اپنے پانی كے زول وہاں جاتے ہيں اور اپنے پانی كے زول وہاں جاكر انذيل ديتے ہيں۔ "

#### اميه بن الى صلت

اس کانام عبداللہ بن ابی روبعہ بن عوف الشقلی تھا بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ حضور نی کریم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم اس کے کئی اشعار کو بہت پہند فرما یا کرتے تھے مجمع مسلم میں ہے کہ رشید بن سوید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے ساتھ او خنی پر سوار تھا۔ حضور نے فرما یا کیا تھے امیہ بن ابی العسلت کا کوئی شعریاد ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ! بہت، فرما یا سائؤ۔ میں نے ایک شعر سنا یا فرما یا اور سناؤ رو سنا یا پھر فرما یا اور سناؤ یہاں کہ میں نے سواشعالہ پڑھ کر سنائے۔ حضور نے ارشاد فرما یا کادر بہنجم قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرما یا آمن شعرہ و کفر قلبہ اس کے شعر تو مو من ہیں لیکن اس کادل کافر ہے۔

ابن قتیبہ طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ امیہ لوگوں کو بتایا کر ٹاتھا کہ ایک نبی تشریف لانے

والا ہاں کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے ول ہی دل میں وہ بید امید لگائے بیٹھاتھا کہ اسے نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے گالیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نبوت کا وعوی کیا تووہ مارے حسد کے جل گیااور حضور پر ایمان لانے سے اٹکار کر دیا۔

الاصابہ فی معرفۃ السحابہ میں علامہ ابن حجر، ابن ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پرایمان لے آیا تھاوہ حجاز آیا کہ طائف میں اس کاجو مال ہوہ لے ، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے جب وہ بدر کے میدان تک پہنچا کسی نے اس سے پوچھا اسے اباعثمان! کد حر جارہ ہو، اس نے کہامیرا دل چاہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں ۔ اسے کما گیا کہ جانتے ہو۔ اس گڑھے میں کون دفن ہیں اس نے کہانیں قواے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ، ربعہ، جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں اور ان کے علاوہ کئی تو اسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ، ربعہ، جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں اور ان کے علاوہ کئی دوسرے قریش مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دی اپنے کپڑے پھاڑ دوسرے قریش مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دی اپنے کپڑے پھاڑ دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کاقصد ترک کر دیا والیس دیا اور ان مقتولین پررونا پیٹینا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کاقصد ترک کر دیا والیس دیا اف آگیا اور وہیں حالت کفر میں ہلاک ہوگیا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاتُلُ عَلَيْهِ هُ نَبَأَ الَّذِي فَى اتَيْنَهُ الْمِتِنَا فَالْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الْمِتِنَا فَالْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ السَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوثِينَ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوثِينَ

" پڑھ سنائے انسیں حال اس کا۔ جسے دیا ہم نے علم اپنی آیوں کا تووہ کتراکر نکل گیاان ہے تب ہیجھےلگ گیااس کے شیطان توہو گیاوہ گمراہوں میں۔ " (سورہ الاعراف آیت ۱۷۵) (۱)

# اسعدابوكرب الحميري

ابن قتیب لکھتے ہیں کہ اسعد . حضورتی ریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر ایمان لایا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہے سات سوسال قبل اس نے یہ شعر کے ۔

شَيِّهِ لَدَّتُ عَلَىٰ اَخْمَدَ أَنَّهُ مَنَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَجِدِ اللهِ مِنَارِئِ النَّسَجِدِ " مِن وَاى وَمَا اللهِ عَلَىٰ المُعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَل عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

اب بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۵۴

وَلَوْمُ لَدَّا عُمْرِي فِ إِلَىٰ عَصْرِهِ مَ لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَابْنَ عَجَدِ "أكر ميرى عمران كے زمانہ تك باقى رى توميں ان كاوزىر بنوں كااور ان كے جچاكے بينے كى طرح معاون ہوں گا۔ "

#### سیف بن ذی یزن

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ مبشیوں نے یمن پر قبعنہ جمالیاتھا اہل یمن پر ظلم وستم کی انتہا کر دی تھی سیف بن ذی برن نے کسری سے امداد طلب کی یمن پر چڑھائی کی۔ حبشیوں کو فکست دی اور اپنے اہل وطن کوان کی غلامی کی ذلت اور اذبت رسانی سے نجات دلائی۔

یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ولاد ت باسعاد ت کے بعد یوں رونما ہوا جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے وفود سیف بن ذی بزن کو مبارک دینے کے لئے آئے شعراء نے اس کی مدح میں قصیدے لکھے جس میں اس کے احسان کاذکر کیا گیا۔ کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت آمیزغلامی ہے نجات دلائی اور اس براس کی خدمت میں خراج تشکر بیش کیا <sup>ا</sup>لیاان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کابھی تھا۔ اس وفد میں حضرت عبدالمطلب بن باشم امیہ بن مش عبداللہ بن جدعان اور اسد بن خویلد جیسے رؤ ساتھے جب عبدالمطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ نے تفتگو کرنے کی اجازت طلب کی سیف نے کمااگر تہہیں دربار شاہی میں لب کشائی کے آ داب کا علم ہے تو ہم تمہیں گفتگو کی اجازت دیتے ہیں حضرت عبدالمطلب نے اس فصاحت و بلاغت ہے اپنا ہرعاچش کیا کہ باد شاہ سرا یا حیرت بن کر رہ گیااور اسیں کماکہ آپایاتعارف کروائے۔ آپ نے بتایامی ہاشم کابیاعبدالمطلب ہوں اس نے آپ کوا ہے قریب کیااور ان کی دلجوئی میں کوئی سراٹھانہ رتھی۔ اور اپنے دربار کے ملاز مین کو عظم دیا که اشیں شاہی مهمان خانہ میں ٹھسرا یا جائے ایک ماہ تک وہ وہاں ٹھسرے رہے اور شاہی ضیافتوں ے لطف اندوز ہوتے رہے اس اثناء میں نہ باد شاہ کو فرمت ملی کہ دوبارہ ان سے ملاقات كرے اور نہ انسيں جرات ہوئى كہ اس ہے مكہ جانے كے لئے رخصت طلب كرتے۔ ايك ماہ بعدباد شاہ نے حضرت عبدالمطلب كوائي خلوت ميں بلايااور كمااے عبدالمطلب! ميں ايك راز ہے تہیں آگاہ کر ناچاہتاہوں کیونکہ میں تمہیں اس کااہل سمجستاہوں تمہیں اس راز گوافشانسیں كر نابو كاريبان تك كه الله تعالى النه فعله كوخود ظاهر فرماد ب مين في الي كتاب مين برها ہے جو ہمارے پاس ایک سرمکتوم ( راز نمال ) ہے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کے مطالعہ کی

اجازت نمیں دیے حضرت عبدالمطلب نے کما
اے باد شاہ! خداتمیں سلامت رکھ مجھے بتائے کہ وہ راز کیا ہے؟ اس نے کما
اف او لا او لیک بِتھامَةَ عُلاَمٌ بَیْنَ کَتَفَیْهِ شَامَةٌ کَانْتَ لَهُ الْإِمَانَةُ
حَدَّمَ الْمِدَ بِعِ الزِّعَامَةُ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ.
حَدَّكُمُ بِعِ الزِّعَامَةُ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ.

"کہ جب تمامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو۔ جس کے کندھوں کے در میان نشان ہو، وہی امام ہو گا۔ اور اس کے صدقہ قیامت تک تنہیں سرداری نصیب رہے گی۔"

عبدالمطلب نے کہا کہ اگر شاہی جلال اور اس کا اوب مانع نہ ہو یا تو ہیں اس بشارت کی تفصیل کے بارے ہیں التماس کر تا تاکہ میری مسرتوں میں مزید اضافہ ہوتا۔ سیف نے کہا یہ اس کا وقت ہے ابھی پیدا ہو بھی چکا ہوا س کا نام احمہ ہان کے والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے ان کے دارا اور پچپان کی کفالت کریں گے اس کی وجہ ہے بتوں کو گلز ہ کلاے کر ویاجائے گا آتش کدے بچھا دیئے جائیں گے خدا وندر خمن کی عبادت کی جائے گا اور شیطان کو دھتکار دیاجائے گا آتش کدے بچھا دیئے جائیں گے خدا وندر خمن کی عبادت کی جائے گا ہم باعث شیطان کو دھتکار دیاجائے گا۔ ہم اس کے مدد گار ہوں گے اس کے دوستوں کی فتح کا ہم باعث بنیں گے اس کے وشعوں کو ذیل ور سواکریں گے حضرت عبدالمطلب نے مزید وضاحت چاہی بنیں گا اس کے وشعوں کو ذیل ور سواکریں گے حضرت عبدالمطلب نے مزید وضاحت چاہی تو ابن وی بیان نے ساف کمہ دیا کہ اس اٹھائے اور بچھے بنائے کہ جو علامات میں نے آپ کو تائی ہیں کیان میں ہے آپ نے جو علامات میں نے آپ کو تائی ہیں کیان میں ہے آپ نے جو مثابدہ کیا ہے آپ نے حضور کی والادت، حضور کا نام مبلاک، والدین کے وفات پانے اور کندھوں کے در میان اس نشان کے پائے جانے کے مبدیات تی کے وفات پانے اور کندھوں کے در میان اس نشان کے پائے جانے کے مبدیات تا ہیں کے وفات پانے اس میں ہوڑک آٹھیں۔ نیز ہودیوں سے حضور بارے میں بتایا ہیں ذی برن نے اس میں ہوڑک آٹھیں۔ نیز ہودیوں سے حضور کے بدترین دشمن ہوں گے۔

کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بھڑک آٹھیں۔ نیز ہودیوں سے حضور کا میں کر شور کے بدترین دشمن ہوں گے۔

اس کے بعد قریش کے قافلہ کے تمام ار کان کو شرف بازیابی بخشااور ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا حضرت عبدالمطلب کو دوسروں ہے دس گنازیادہ عطیات سے نوازا۔ (۱)

الدب، جلد دوم، صفحه ٢٦٦ منقول از اعلام النبوة المم بلور دى

# ورقه بن نوفل القرشي

ورقه بن نوفل ابن اسد بن عبدالعزي بن قصى كاسلسله نسب قصى ميں حضور نبي كريم صلى الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے ام المومنین معزت خدیجۃ الکبری رضی الله عنها، ورقد کے چپاخویلد بن اسدی صاحب زادی تھیں ابوالحن البقاعی نے آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں آپ کا صحابی ہونا طبت کیا ہے ورقہ بن نوفل، ان سعادت مندافرادے تھے جو زمانہ جاہیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر ایمان رکھتے تھے قریش اور دیگربت پرست عرب قبائل سے ان کاکوئی واسطہ نہ تھا۔ آپ نے اپنی عقل سلیم سے بی یہ بتیجہ اخذ کیا تھا کہ عرب کے بت پرست دین ابراہیں سے بعثک مکئے ہیں۔ وہ بیشہ اس تلاش میں رہے کہ انسیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے جس طرح معزت ابراہیم علیہ السلام الله تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے آکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اس مقصد کے لئے انہوں نے کئی ملکوں کاسفر بھی افتیار کیا متعدد اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جوان آسانی صحیفوں کے امین تھے جواللہ تعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر نازل کے تعاس تلاش وجبتو کے باعث وہ اس نتیجہ پر پنچ کہ آخری دین، دین نفرانیت ہے انہوں نے عسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نمیں کیا جن میں انہوں نے اپنے نی کی واضح تعلیمات سے انحاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت پر ان کا پختہ عقیدہ تھا۔ اس اثناء میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی عجسس کرتے رہے جس کی آمد کی بشارت حفرت موی، حفرت عینی اور دیر انبیاء علیم السلام نے دی تھی۔ جب آپ کی چھازاد بمن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے بارے میں بتایاتو آپ کو یقین ہو کیاکہ آپ کی ذات ہی وہ نی ہے جن کاانسیں شدت سے انتظار تھا۔ حضرت ورقہ کی خوشی کی صد نہ رہی کہ ان کی زندگی میں ہی وہ نبی مرم تشریف لے آئے انہوں نے بر ملااعلان کر دیا۔

وَشَهِدَ ٱنَّهُ آتَاهُ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ وَالَّذِي كَانَ يَأْتِي الْاَنْبِيَاءُ مَّبْلَهُ عَلَيْهِهُ السَّلَامُ وَشِّهِدَانَّةُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ اللهِ وَسَنَهِدَانَهُ نَبِيُّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَكُمُّنَّى آنْ يَعِيْشَ إِلَىٰ أَنْ

"انسوں نے کوای دی کہ ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جوان سے

پہلے انبیاء کے پاس وحی لے کر آیاکر آخمااور گواہی دی کہ آپ پراللہ تعالیٰ کا کلام نازل کیا گیا ہے اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش! وہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ ان کی معیت میں جماد میں شرکت کر سکیں "۔ (۱)

حفرت الم بخلرى نے اپن سمج من حفرت ورقد كاقول ان الفاظ من نقل كيا ہے۔
وَقَالَ لَهُ وَرُقَ هِ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى
يلْيُتَنِيُ فِيُهَا جَدْءٌ لَيْ تَنِيُ ٱكُونُ حَيَّا إِذْ يُغْرِجُكِ قَوْمُكَ وَ
يَلْيُتَنِيُ فِيُهَا جَدْءٌ لَيْ تَنِي ٱكُونُ حَيَّا إِذْ يُغْرِجُكِ قَوْمُكَ وَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْمُغُنْ رِجَّ هُمْ وَ قَالَ
نَعَمُ لَهُ يَأْتِ رَجُلُ قَطَّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَا عُودِي وَالْ فَا تَعْمُ لَهُ يَانُورُكُنِي يَوْمُكَ اَنْصُمْ كَ نَصَمَّا الْمُؤَنَّرُلُ ثُمَّ لَهُ يَنْشَبُ وَرُقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا ثُمُ اللهُ عَلَيْ يَوْمُكَ اَنْصُمْ كَ نَصَمَّا الْمُؤَنَّرُلُ ثُمَّ لَهُ يَنْشَبُ وَرُقَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ يَنْشَبُ وَرُقَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا فَعُرَالُ ثُمُّ لَكُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُلِلْ اللهُ ال

"جبام المومنين حفرت فديجه، حفور كولے كر حفرت ورقد كے پاس كئيں تو انہوں نے كما يہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالى نے موئ عليہ السلام پر نازل كيا تعال اے كاش! من اس وقت نوجوان ہوتا! اے كاش! من اس وقت نوجوان ہوتا! اے كاش! من اس وقت زندہ ہوتاجب آپكى قوم آپكويمال سے جلاوطن كرے گی۔ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے پوچھاكہ كياوہ مجھے يمال سے نكل دس گے۔ "

ورقد نے کماہاں! کوئی آدمی بھی آج تک وہ امانت لے کر نمیں آیاجو لے
کر آپ آئے ہیں مگریہ کہ اس کے ساتھ عداوت کی گئاگر آپ کاوہ دن مجھے
پالے تومیں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر قلیل مدت کے بعدور قدوفات
یا گئے۔

آپ کے بہت کے اشعار ہیں جس میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان کیااور میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے جبر کیل اور میکائیل انسیں وحی اللی سے باخبر کرتے ہیں۔

١ - بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ٢٥٣

چند شعرملاحظه فرمائي

فَلْكُ يَلِكُ حَقَّا يَاخَدِيْ بَعَنَهُ فَاعْلِي حَدِيثَ لَكِ إِيَّاهَا فَأَكُورُ مُوسَلُ "أكريه مج باك خديجه! تويقين كركه احمد. الله تعالى كے رسول بين-"

وَجِبْرِيْكُ بِ أَبِيْهُ وَمِنْيَكَاكُ فَاعْلِنَى مِنَ اللهِ وَتَحَقَّيَةُ مُرَّهُ الطَّنْكُ مُنْزَلُ مِنَ اللهِ وَتَحَقَّيَةُ مُرَّالُ اللهِ وَتَحَقَّيَةُ مُرَّالُ اللهِ وَمِي كَرَانَ كَ بِاسَ اللهِ وَمِي كَرَانَ كَ بِاسَ اللهِ وَمِي كَ مِينَهُ مَنْشُرح مِو جاتَا عَلَى اللهِ وَمِي سَهِ مِينَهُ مَنْشُرح مِو جاتَا فَي سَهِ مِينَهُ مَنْشُرح مِو جاتَا فَي سَهِ مِنْ مَنْشُرح مِو جاتَا فَي سَهِ مِنْ مَنْشُرح مِو جاتَا فَي مِينَهُ مَنْشُرح مِو جاتَا فَي سَهِ مِنْ مَنْشُرَح مِو جاتَا فَي سَهِ مِنْ مِنْ مُنْسُرِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِعُ مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مِنْ مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْ مُنْسُلِقًا مُنْ مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُلِقًا مُنْسُرُحًا مِنْ مُنْسُلِقًا مُنَاسُلُمُ مُنْسُلِقًا

یَفُوزُیهِ مَنْ فَاذَ فِیْهَا بِتَوْبَةَ وَیَصَعَی بِدِالْعَافِی الْعَکِرِیُوالْمُصَلِلُ
"جو توبه کر کے رجوع کر آئے وہ کامیاب و کامران ہو جا آئے اور جو
سرکٹی کر آئے تکبر کر آئے میمرائی افتیار کر آئے تووہ بدبخت ہو جا آ ہے"۔ (1)

# خالد بن سنان بن غیث ا**لع**بسی

خالد بن سنان بھی اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پر محکم یقین رکھتے تھے ان کا طریقہ کار وہی تھا جو ملت صنیفہ کا تھا۔ بعض مور خین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی تھے بلوغ الارب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں نہ کور ہے خَداکَ نَبِی اَصَاعۂ قَوْمَهٔ یہ نبی تھے جن کو ان کی قوم نے ضائع کر دیا۔

ضائع کرنے کی صورت ہوں بیان کی گئی ہے کہ جب ان کی وفات کاوفت آیاتوانسوں نے اپنی قوم کووصیت کی کہ ججھے وفن کر دینا میسرے دن ایک ہرنی آئے گی جب وہ ہرنی آئے ہجھے قبر سے نکال لینا میں تہمیں جاؤں گا کہ اس مدت میں جھھے اللہ تعالی نے کیا تھم دیا ہے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمبرے دن ہرنی آئی لیکن قوم نے ان کو قبرے نہ نکالا۔ اور کھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو سارے وب کمیں سے ہم نے اپنے مردے کو قبرے نکالا ہے۔

خالد بن سنان کی ایک بنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے حضور کو سورہ اخلاص کی حلاوت کرتے سنا عرض کرنے لگی۔ میرا باپ بھی یہ سورت پڑھا

ا ، بلوغ الارب. جند دوم. صفحه ۲۷۵

مور خین کاس بارے میں اختلاف ہے کہ خالد کاکون سازمانہ تھا۔ بعض انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ فترت کا شخص کتے ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کا تھا۔ اگر دوسرا قول صحیح ہو تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والی لڑکی خالد کی صلبی لڑکی نہ تھی بلکہ ان کی نسل سے وئی خاتون تھی۔

ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سعاد تمند نفوس قدسیہ تتھے جنہوں نے گفرو شرک کے اس تاریک دور میں بھی توحید کی عثمع کو فروزاں ر کھا، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں اور بر کتیں نازل فرمائے آمین۔

# اہل عرب کی عبادات

جزیرہ عرب کے تمام باشندے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمین ہزار سال تک جزیرہ عرب میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوااے زمانہ فترت کتے ہیں جب کہ وی کاسلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانہ میں بھی دین حنیف کی بہت ہی عبادات ان میں باتی رہیں لیکن انہوں نے ان عبادات کو زمانہ میں بھی دین حنیف کی بہت ہی عبادات ان میں باتی رہیں لیکن انہوں نے ان عبادات کو ایسار مگ دے ویا تعااور ان کے لئے الیی شرائط اور قیود مقرر کر دی تھیں جن کے باعث ان عبادات کی روح فتاہوگئی تھی دین ابراہیم کے مطابق وہ اپنے مردوں کو عسل دیتے تھے کفن پہناتے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھے تھے اور سنت ابراہیم کے مطابق ان کو قبروں میں دفن کرتے لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ تعالی کی حمد و ثاقی ۔ نہ ہی اس میت کے لئے اللہ تعالی کی جب و فن کرتے لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ تعالی کی جب و فن کرنے کے اور کفن بہنا نے کے بعد جب و فن کرنے کے این کر آباور اس کی تعریف میں زمین و آسان کے قلابے ملا دیا جب کے اس طرز عمل نے نماز جنازہ کی روح کو فتم کر دیا اور جس مقصد کے لئے یہ نماز ادا کی جو باتی تھی وہ مقصد ان کی خود ستائی کے شوق کی نذر ہو گیا۔ (۱)

اب بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۸۸

اس طرح وہ حج اور عمرہ بھی اواکیا کرتے اور تلبیہ بھی کما کرتے لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظا پی طرف سے بڑھاد ہے جس سے عقیدہ توجید سنخ ہو کررہ کیااور شرک کی عفونت سے دماغ بھننے لگے وہ کہتے۔

لَتَيْكَ اللَّهُ وَلَتَتَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَلَكَ تَمْلِكُ وَمَامُلُكَ " حاضر ہیں ہم اے اللہ! حاضر ہیں ہم۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے بجزاس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز تیری ملکت میں ہے۔ فریضہ حجاد اکرنے کے لئے بھی انہوں نے نئی نئی شرطیں عائد کر رکھی تھی اور ان میں ہے بیشتر کامقصدیہ تھاکہ عرب کے تمام قبائل پرائی برتری اور تفوق قائم کر سکیں۔ جے کے دوران وہ ان تمام مواقف ( کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کی جگہ ) پر کھڑے ہوتے۔ جمال کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کا حکم دیا گیاہے وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے آتے وہ ری جمار بھی كرتے اہل جالميت جب دور دراز علاقوں سے حج كى نيت سے روانہ ہوتے توائے قرمانى كے جانوروں کے گلوں میں بالوں سے بناہوا قلادہ ڈال دیتے اس قلادہ کے باعث کوئی راہزن، کوئی ڈاکوندان پر حملہ کر آاور نہ ان کامال ومتاع اڑا کر لے جاتا۔ مسافر حرم کے لئے انہوں نے ہر طرح کی امان دے رکھی تھی حرمت والے چار مینوں میں وہ ملکی سطح پر جنگ وجدال ۔ لوٹ مار . چوری اور ڈاکہ ان تمام حرکتوں سے کلیّۃ اجتناب کرتے ملک میں ہر طرح کا من وامان قائم ہو جاتا۔ ان مینوں میں تجارتی کارواں بڑی آزادی اور اطمینان ہے ایک علاقہ ہے دوسرے علاقہ میں تجارتی مال لے کر جاتے۔ کاروبار کرتے۔ نفع حاصل کرتے۔ اور ان سے کوئی تعرض نہ کرتا۔ جج کے جملہ ار کان کو پابندی کے ساتھ اواکر تے ہایں ہمہ ان میں جمالت کی وجہ ے چند خرافات بھی رواج پا چکی تھیں اہل مکہ اپنے آپ کو دوسرے عرب قبائل ہے اعلیٰ اور افضل مجھتے۔ وہ کہتے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں حرم شریف کے باشندے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں۔ مکہ کے رہنے والے ہیں جو حقوق اور امتیازات ہمیں حاصل ہیں۔ وہ اور کسی عرب کو حاصل نسیں۔ ہم صرف ان چیزوں کی تعظیم بجلائیں مے جو حرم کے اندر ہیں جو مشاعراور مواقف حرم سے باہر ہیں۔ ووسرے اہل عرب کے لئے تولازم ہے کہ وہال حاضری دیں اور ان کی تعظیم بجالائم کی کین ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اہل حرم ہوتے ہوئے ہم حرم سے باہر کی چیزوں کی تعظیم و تھریم کریں ورنہ ہمارے در میان اور دوسرے قبائل کے در میان وجہ التیاز کیاباتی رے گی اس لئے اہل مک نے عرف کے میدان میں قیام ترک کر و یاتھا۔ اور افاضہ کا

طواف بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے لئے ایک خاص اصطلاح وضع کرلی تھی وہ اپنے آپ کو کتے " نخن الحس" ۔ الحس کامعنی اہل الحرم ہے یعنی حرم کے اندر رہنے والے۔ ان کے بعد عرب کے وہ لوگ جو حرم میں پیدا ہوئے تھے ان کو بھی حرم میں ولادت کی وجہ سے یہ حقوق حاصل ہوگئے تھے۔

ای طرح انہوں نے اپنے اوپرید پابندی بھی عائد کرلی تھی کہ ہم اہل حرم ہیں ہارے لئے یہ جائز نسیں کہ حالت احرام میں پنیر کھائیں یا تھی استعال کریں یااون کے ہے ہوئے نیموں میں داخل ہوں یا کسی سائے میں بیٹھیں۔ حالت احرام میں صرف ان خیموں میںوہ بسر او قات کرتے اور سائے کے نیچے جیٹے جو خیمے چڑے کے بے ہوئے ہوتے۔ پھرانیوں نے یہ پا بندی لگادی که امل حل. ( حدود حرم سے باہر ہے والے لوگ ) جبوہ حج یا عمرہ ا داکر نے کے لئے مکہ میں آئیں توان کے لئے یہ جائز شیں کہ وہ کھاتا کھائیں جواپنے ساتھ لے آئے ہیں اس طرح ان کے لئے یہ چیز بھی ناجائز قرار دی مئی کہ وہ ان کپڑوں میں کعبہ شریف کا پہلا طواف كريں جووہ اپنے گھرے بہن كر آئے ہيں انسيں چاہئے كە كعبہ كاطواف كرتے وقت اہل حرم ے کپڑے مستعار لے کرمپنیں اور اگر ان کے ہاں کپڑے دستیاب نہ ہوں تووہ برہنہ ہو کر کعبہ کاطواف کریں۔ اگر کوئی مرد یا عورت انہیں کپڑوں میں طواف کرے جو وہ گھرے بہن كر آيا تعاتو طواف سے فارغ ہونے كے بعداس پرلازم ہے كہ وہ ان كپڑوں كوا آر كر پھينك دے نہ خودان کو پہنے اور نہ کوئی اور انسیں استعال کرے اہل مکہ نے اہل عرب کوان احکام ک یا بندی کا عظم و یااور انموں نے بلاچون وچرا ان احکام کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ وہ لوگ عرفات میں قیام کرتے وہاں سے طواف افاضہ کرنے کے لئے مکد آتے۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر کرتے عور تیں بھی تمام کپڑے اتار دیتیں۔ ایک چھوٹی سی تھلی تیص ان کے بدن ير ہوتى اس طرح كى قيود وشرائط سے انہوں نے حج و عمرہ جيسى عبادات كا حليه بگاڑ كرر كھ ر یا تھا بجائے اس کے کہ ان ار کان کی ادائیگی سے ان میں تقویٰ اور پارسائی کا شعور بیدار ہو آالٹاہر بھی اور عریانی کو پذیرائی نصیب ہونے گی۔

جب الله تعالی کے مقدی گر کے اردگر د طواف کرتے ہوئے مردوزن بے حیائی کااپیا شرمناک مظاہرہ کر نااپنے اوپر ضروری قرار دے دیں تو پھراور کون سامقام ہے جمال ان سے عفت قلب و نگاہ کی توقع کی جا سخت ہے۔

## اہل عرب کی لغوعادات

ان کی جاہلانہ رسوم میں ہے ایک رسم ہیہ بھی تھی کہ جببارش برسنا بند ہو جاتی اور قحط سالی کا دور دورہ ہو تا تو وہ سلع اور عشر ( دو در ختوں کے نام ) کی شنیاں کا ہے کر ایک گائے کی دم کے ساتھ باندہ دیتے ان شاخوں کو آگ لگادیتے اور اس گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں میں لئے مار کر بھگادیتے اور سے خیال کرتے کہ ان کے اس طریقہ سے بادل انڈکر آئیں مے بجلی چیکے گی اور موسلاد حاربارش برسے گی۔

ایک اعرابی اس لغوحر کت پراظهار نفرین کرتے ہوئے کہتا ہے۔

شَفَعْنَا بِبَيْعُوْرِ إلى هَاطِلِ الْحَيَا فَكَوْيُوْنِ عَنَا ذَالْدَ بَلْ ذَا ذَا الْجَدَا الْحَيْرِ الله عَلَيْ الْحَيْرِ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَيْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

ان کے ہاں ایک اور رواج تھا کہ اگر ایک اونٹ کو خارش کی بیاری لاخق ہوتی تواس کے ساتھ جو صحت منداونٹ ہوتی۔ تواس کو آگ ہے داغ لگائے جاتے اور وہ یہ خیال کرتے کہ اس طرح خلاش زدہ اونٹ تندرست ہو جائے گاخلاش زدہ اونٹ کو '' زی العر'' کہا جاتاان کی اس قوجم پرستی ہے شعراہنے استعار میں بڑی گلتہ آفرینیاں کی ہیں ایک شعر آ ب بھی من لیجئے۔

نَاكُوْمُنَوَىٰ ذَنَبًا وَغَيْرِی جَرَّهُ حَنَانِیْكَ لَا تُکُو الصَّحِیْهُ بَاَجْرَبًا
" تو نے مجھ پر ایک گناہ کا الزام لگایا ہے حالانکہ اس کا ارتکاب میر ب علاوہ ایک اور آ دمی نے کیا ہے مجھ پر رحم کر وایک خارش زوہ اونٹ کے بدلہ میں صحت منداونٹ کو داغ مت لگاؤ ۔ " بدلہ میں صحت منداونٹ کو داغ مت لگاؤ ۔ " ان کے ہاں ای شم کی ایک لغو رہم " بلتے " کے نام سے مروج تھی ان کا بیہ وستور تماکہ

جبان کاکوئی سردار سرجاناتواس کی اونٹی یا اونٹ کولے آتے اس کی گردن کو دوہراکر دیے۔
اور اس کے سرکو پیچھے کی طرف موڑ دیے اور ایک گڑھے ہیں اس کو چھوڑ دیے۔ نہ اس کچھ
کھانے کے لئے دیے اور نہ اس پانی پلاتے یہاں تک کہ وہ بھوکی ہائی بڑپ ترب کر جان
دے دیتی اور اس کے سردہ کو نذر آتش کر دیا جاتا بسااو قات اس کی کھال انار کی جاتی اور اس کو
"شمامہ" نامی گھاس سے بھر دیا جاتا۔ ان کا پیمان تھا کہ اگر کوئی آدمی سرجائے اور اس کے
لئے ہیں بلیدی رسم اوانہ کی جائے توقیامت کے روز جبوہ قبرے اٹھے گاتواس کو سواری نصیب
نسیں ہوگی بلکہ اسے پیدل چلنا پڑے گااور جس کے لئے ہیر سم اواکی جائے تواس کے لئے جو نمی
وہ قبرے نکلے گالیک بہترین سواری پیش کی جائے گی چنا نچہ حربید ابن لاشیم الفقسی ، اپ بیٹے کو
وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

يَاسَعْدُ إِمَّا اُهْلِكُنَّ فَانِّزِى اُدُوسِيْكَ إِنَّ اَخَاالُوصَاةِ الْأَثْرَبُ "اے سعد! اگر میں ہلاک ہو جاؤں تومیں تمہیں وصیت کر تا ہوں کیونکہ جس کو وصیت کی جائے وہ قربی ہوتا ہے۔"

لَا أَعْدِفَنَ ٱلبَاكَ يَعْتَثْمُوخَلْفَكُمْ تَعِبًا يَخِزُعَلَى الْيَدَيْنِ وَيُثَكَّبُ " تَعِبًا يَخِزُعَلَى الْيَدَيْنِ وَيُثَكَّبُ " مِن نه پاؤل تيرے باپ كو كه حشركے دن وہ تسارے ييجهے تھكا ماندہ چلا جارہا ہو۔ " ماندہ چلا جارہا ہو۔ اور ہاتھوں كے بل گررہا ہو۔ "

وَاحْمِلُ اَبَاكَ عَلَى بَعِيْرِ صَالِمِ وَتَقِى الْخَطِيْنَةَ إِنَّهُ هُوَاَصُوبُ " "ا ہے باپ کو بمترین اونٹ پر سوار کرنا اور خطا ہے بچنا کیونکہ میہ ہی درست بات ہے" ۔ (1)

اس متم کی بہت می وصیتیں ہیں جو مرنے والے باپوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں۔ ان کے ہاں میے رسم بھی تھی کہ جب ان کا کوئی سر کر دہ آ دمی یا قبیلہ کا سر دار مرجا آا تو وہ اس کی قبر برایک اونٹ لے آتے اور اس کی چاروں کو نچیں کاٹ دیتے پھر اس کو ترثیا ہوا چھوڑ دیتے اس سے بہنے والے خون سے قبر کو رئلین کرتے ان کے اس فعل کی کئی وجوہات ذکر کی گئی

یں ۱\_ یہ کہ میت کی تعظیم کے لئے وہ ایسا کرتے تھے جس طرح وہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لئے جانور ذرج کیا کرتے ۔

۱ - بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۲۰۰

۲ دوسری وجہ میں بتائی گئی ہے کہ اونٹ مردوں کی گلی ہوئی بڑیاں کھا آ ہے گویا اس طرح وہ
 اس سے انتقام لیتے تھے۔

سے تیسری وجہ یہ بڑائی گئی ہے کہ اونٹ، ان کے قیمتی اموال ہے ہے، اس کوذ نے کر کے وہ یہ آثر دینا چاہتے تھے کہ ہمارے اس سردار کا مرنا ہمارے لئے اتنا المناک سانحہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہماری قیمتی چیزیں بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔
مارے نزدیک ہماری قیمتی چیزیں بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔
ن یاد انجم ، مغیرہ بن مسلب کا مرثیمہ لکھتے ہوئے کہتا ہے۔

قُلْ لِلْقَوَافِلِ وَالْغُزَاةِ إِهَا غَزَوْ اللهِ وَالْتَبَأَكِدِيْنَ وَلِلْتَجْدِ الزَّائِيْمِ "
" قافلوں اور غازیوں کو جب وہ لڑائی کے لئے جائیں اور صبح سنر کرنے والوں کو کھو۔ "

اِنَّ النَّهُ عِنَاعَةَ وَالنَّمَاحَةَ هُمُّمَّةًا قَابُرًا بِهُوْدَعَلَى الطَّرِنْقِ الْوَاضِعِ الْمَاسِعِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فَوْذَا مَرَدْتَ بِقَبْرِمَ فَاغْقِلْ بِهِ كُوْمَ الْجِلَادِ ذَكُلَّ طَدْفِ سَابِح "جب تواس کی قبر کے پاس ہے گزرے تواسے او نوں کی کو نچیں کان دے جن کی کوہانیں بہت بری ہیں اور جو بزے طاقتور ہیں اور ہرامیل تیز رفآر گھوڑے کی کو نجیں بھی کاٹ دے۔"

وَانْضَهُ جَوَانِبَ قَهْرِهِ بِيهِ مَاءِهَا فَلَقَنْ مَيْكُوْنُ أَخَادَهِ وَذَهَا يَهُمُ "اوران كے خون كواس كى قبر كے اطراف پر چھڑک دے كيونكہ مير فحص خود بھى اس طرح خون بها آتھا اور جانور ذبح كر تاتھا۔"

اسلام نے ان تمام خرافات کو نمیت و نابو و کر دیااور اپنے مانے والوں کو ایسی رسوم اوا کر نے ہے منع کر دیاان کے ہاں ایک اور عقیدہ بھی پھیلا ہوا تھا کہ جب کسی آ و می کو قتل کر دیا جاتا ہے تواس کے سرے روح ایک پر ندہ کی شکل میں نگلتی ہے اور جب تک اس مقتول کا انتقام نہ لیاجائے اس وقت تک وواس کی قبر پر چکر کا نتی رہتی ہے ۔ اور کستی ہے کہ استونی فانی صدیمیۃ ، مجھے پلاؤ میں سخت بیاسی ہوں ۔ اس اعتقاد کے باعث ان کے ہاں اگر کسی آ و می کو قتل کر دیا جاتا ۔ تواس کے قریبی رشتہ واروں اور بینوں بھائیوں کے لئے اس کے خون کو معاف کر نا جاتا ہو جاتا تھا کیو نکہ وو میہ خیال کرتے تھے کہ جب تک ہم مقتول کا بدار نسیس لیس کے اس

وقت تکاس کی روح کوچین نمیں آئے گا۔ وہ اپنے مشتعل جذبات کو تو مصد اگر کتے تھے لیکن اپنے مشتعل جذبات کو تو مصد اگر کتے تھے لیکن اپنے مقتول باب کو بر داشت کر ناان کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس لئے وہ مجبور تھے کہ اپنے مقتول عزیز کا ہر قیمت پر انقام لیں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو وصیت کر آئے۔

لَا تَذُونُ إِلَى هَامَةً فَرَقَ مَرْقَبِ فَإِنَّ زُقَاءَ الْهَامِ الْمَرْءِ عَائِبُ " فَإِنَّ زُقَاءَ الْهَامِ الْمَرْءِ عَائِبُ " ميرى روح كو چيخ چلانے پر مجور نه كروكيونكه روح كا چيخا چلاناانسان كے لئے برى معبوب بات ہے۔ "

تُنَادِی الا إِلْقُونِیْ الدُّکُلُّ مَکَالِهِ وَتَلْكَ الْیِیْ تَبْنَیکُ مِنْهَا اللَّ دَانِیُهُ "وه روح چیخ ہے میں پیای ہوں مجھے پلاؤ۔ اور اس کی ہر صداایک ایس مصیبت ہے جو سیاہ بالوں کو سفید کر دیتی ہے"۔ (۱)

اسلام نے دوسری خرافات کی طرح اس توہم پرستی کی بھی بچھ کئی کر دی اور اہل عرب کو اس ناسور سے شفائجنشی، جس سے ہروفت خون رستار ہتاتھا۔ اور قیامت برپاکر آر ہتاتھا۔

ان کی جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم ہیں بھی تھی کہ جب کوئی فخص کسی ایسے گاؤں میں داخل ہونے کاارادہ کر تاجس میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہوتی تواس سے بچنے کے لئے اور وہاں کے جن کے شرے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ اس گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو جا آباور اندر قدم رکھنے سے پہلے گدھے کی طرح ہیں گاڑی خرائوش کا شخنہ اپنے گلہ میں باندہ لیتا اور یقین کر لیتا کہ اب نہ وہا بچھے کوئی نقصان پنچا سکتی ہے اور نہ یماں کا جن مجھے کوئی اذبت پنچا سکتا ہے اس ہیں بینے کو وہ ''افخشیر'' کے لفظ سے تعبیر کرتے۔ ایک شاعر کہتا ہے

وَلاَ يَنْفَعُ التَّفَيْثِيْرُانَ حُقَرَدَا وَقَرَدَا وَلَا زَعْزَعٌ يُغُرِّئُ وَلَا كَفْبُ اَرْنَبَ "جب کوئی جنگ بھڑک اضحی ہے تو گدھے کی طرح ہینگنا کوئی نفع نہیں دیتا اور نہ اپنے مقام سے او هراو هر ہث جانا اور نہ خرگوش کے مُخنے کو اپنے گلے میں لٹکانا سود مند ٹابت ہو آہے "۔ (۲)

ان کے ہاں ایک فتبیج رسم میرتھی کہ جب کوئی فخص سفر پر جاتا توایک دھاگا کسی در خت ک شنی کے ساتھ باندھ دیتا یااس کے تنے کے ار دگر دلپیٹ دیتا۔ جب سفرے واپس آتا تواس

> ا بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۳۱۱ ـ ۳۱۲ اب بلوغ الارب، جلد دوم، صفحه ۳۱۵

د ها کے کو دیکھتااگر وہ صحیح سلامت ہو آنووہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نمیں کی اور اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا پا آنو خیال کر تاکہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بد کاری کاار تکاب کیا ہے اس د حاصے کو "الرتم" کتے۔

ان کی ایک رسم بد کے بارے میں ابن سکیت نے روایت کیا ہے کہ عرب کہتے تھے اگر کسی شریف آ دمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہووہ اس مقتول کی لاش کو روندتی ہوئی اوپر سے گزرے تواس کے بعد جو بچہ وہ جنے گی وہ زندہ رہے گا۔

ان کی ایک تھیجے رسم میں تھی کہ جب کوئی آ و می مرجا آنووہ اس پر لوحہ خوانی کرتے ، روتے ، اپنے چروں پر طمانچے مارتے گریبان پھاڑتے اور سر منڈا دیتے بسااو قات مرنے والا سرنے سے پہلے خود اپنے وار توں کو اس امر کی آگیدی و صیت کر جا آ۔ چنانچہ طرفہ بن عبد جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھاوہ اپنی بھیجی کو و صیت کر آہے۔

غَانَ مُتُ فَانَعِيْنِي بِمَا أَنَا اهَلُهُ وَشُقِي عَلَى ٓ الْجَيْبَ يَا إِنْهَ مَعْبَهِ "اے معبد کی بی ! (معبد اس کے بعائی کانام تھا) جب میں مرجاؤں تو شایان شان طریقہ پر میری موت کا اعلان کرنا اور میرے لئے اپنا کر ببان چاک کر دینا۔ "

میہ ماتم اور نوحہ خوانی ہفتہ دس دن تک جاری نہ رہتی بلکہ ایک سال تک میرمحشر بپار ہتا۔ اور اس کے بعد گریہ وزاری اور ماتم گساری کامیرسلسلہ کمیں جاکر اختتام پذیر ہوتا۔ لبیدا پی دونوں بیٹیوں کو وصیت کرتاہے۔

> فَقُوْمَا وَقُولا بِالَّذِي تَعْلَمَانِهِ وَلاَ تَغْبِشَا وَجُهَّا وَلاَ تَعْلِقَاشَعُ "كه ميرے مرنے كے بعدتم دونوں كمرى ہو جانا اور ميرے محلد اور اوصاف جوتم جانتی ہوانہیں بیان كرنانه اپنے چروں كونوچنا اور نه اپ بالوں كومنذانا۔"

إِلَى الْحُوْلِ ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمًّا وَمَنْ يَبْلِخُولًا كَامِلًا فَقَدَاعَتُنَا

" رونے دھونے کا پیرسلسلہ تم ایک سال تک جاری رکھنا پھر تم پر سلامتی ہواور جو شخص مرنے والے پر پورا سال روئے۔ اس کے بعداگر وہ رونا ترک کر دے تواہے معذور سمجھا جائے گا۔ " اسلام نے جاہلیت کی دیگر ہیج رسوم کے ساتھ ساتھ اس سم کو ختم کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے۔

لَيْسَ مِنَّامَنْ لَطَعَ الْحُنُدُوْدَ وَشَقَى الْجَيُوْبَ وَدَعَا بِلَ تُوَى الْجَاهِلِيَّةِ "كه وه آدمى جواپ رخساروں پر طمانچ مارے اور اپ گریبانوں كو چاك كرے اور جاہليت كے زمانه كى لافيس مارے ۔ وہ ہمارے گروہ میں ہے نہیں۔ "

محیمین ہے حضرت ابو موی اشعری نے کہا

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِي ُ ثَمِّنَ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ -

"کہ اللہ تعالی کے رسول نے ان تینوں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا صالقہ وہ عورت جو بلند آواز سے نوحہ کرے الحالقہ وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنا سرمنڈا دے اور شاقہ وہ عورت جواپئے گریبان کو چاک کر دے "۔ (1)

# مقتول کی دیت

ان کے ہاں مقتول کی دیت عام طور پر ایک سواونٹ ہوا کرتی۔ قابل پوری دیت کو ساتھ لے کر اور اپنے قوم کے معززین کی جماعت کی ہمرای میں مقتول کے وار ثوں کے پاس جا آباور ان سے دیت قبول کر نے اور قبل معاف کرنے کی در خواست کر آباگر مقتول کے ور ثاء طاقتور ہوتے کہ ہوتے تو دیت کو مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے اور آگر وہ اسنے طاقتور نہ ہوتے کہ قابل کے قبیلہ کا مقابلہ کر سکیں تو پھرانیا پر دہ رکھنے کے لئے وہ یہ کہتے کہ ہم خود توا ہے مقتول کو قابل کے مقتول کو

اب بلوغ الارب، جلدسوم. صفحه ۱۱ - ۱۲

ان سواونوں کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتے۔ البتۃ اگر اللہ تغالیٰ یہ فیصلہ فرماوے تو پھر ہم دیت لے لیس گے۔ اور قصاص ہے دست کش ہو جائیں گے اس بلرے میں اللہ تعالیٰ کی دائے معلوم کرنے کی صورت یہ تھی کہ کمان میں تیرر کھ کر آسان کی طرف پھینکا جا آاگر وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آیا۔ تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا حکم دیا ہے اس لئے ہم مجور ہیں۔ اور اگر واپس آنے والا تیر، خون سے آلودہ نہ ہو تا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں ہو کہ واپس آنے والا تیر، خون سے آلودہ نہو تا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا یہ حیلہ محض عوام کو خاموش کر نے کے لئے کیا جاتا۔ ورنہ بھی بھی ایسانہیں ہوا کہ تیر پھینکا گیاہو۔ اور وہ خون سے رہمین ہو کر واپس آیا ہو۔ اور وہ خون سے رہمین ہو

عام لوگوں کی دیت کے بارے میں تو یہ مقدار مقرر تھی۔ لیکن اگر مقتول کوئی بادشاہ یا رئیس توم ہو آتو اس کی دیت ایک سواونٹ کے بجائے ایک ہزار اونٹ لی جاتی۔ بادشاہ اور رئیس قبیلہ کو اس معاشرہ میں جو خصوصی اقبیاز ات حاصل تصان میں سے میہ اقبیاز بھی تھا اسلام نے شاہ و گدا کے در میان اس باطل اقبیاز کو بھی فتم کر دیا اور غریب وامیرسب کی دیت ایک سو اونٹ مقرر کر دی۔ (۱)

#### معاقره

ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ دو آوی باہمی مقابلہ کرتے ایک آوی چنداون ذرخ کرتا ہوں ا آوی اس سے بھی زیادہ ذرخ کر رتا پھر پسلا آوی اس سے بھی زیادہ ذرخ کر رتا پھر پسلا آوی اس سے بھی زیادہ ذرخ کر آب دوسرا آوی اون فرن کی تعداد میں مزیداضافہ کر کے انہیں کاٹ ڈالنا۔ جو آوی اپ محمقاتل سے زیادہ اون خرک کرنے سے عاجز آ جاتا۔ اسے فلست خوردہ تصور کیا جاتا۔ اور پہلے کو غالب اور فاتح شار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی ہم جس سے بلا ضرورت ہے در یغ اونوں کو غالب اور فاتح شار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی ہم تعاور جانوروں کا ضیاع بھی لیکن وہ لوگ عمد جاہلیت تعلق کر دیے میں اس امر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لئے اپنے سینکٹروں اونٹ ضائع کر دیے اور اس کوہ جہ نخرہ مبابات سمجھتے۔

اس فتم کاایک واقعہ سیدناعلی مرتعنی کرم اللہ وجہ کے زمانیہ خلافت میں ہوا۔ کوف می قبط

<sup>1 .</sup> بعو في الارب، جعد سوم . صفحه ٢٢

پڑگیابت سے لوگ کوفہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ فرزد ق جوایک مشہور عربی شاعر گزرا ہے۔ اس کاباپ غالب نای اپنی قوم کاسردار تھااس نے اپنی قوم کو سلوا (ایک جگہ کانام) میں جع کیاجو بنی کلب قبیلہ کے علاقہ میں کوفہ سے ایک دن کی مسافت پر تھاغالب نے ایک او نمنی ذک کی اور اپنے قبیلہ کی ضیافت کی۔ پچھے گوشت بنی تمتیم کی طرف بھیجا ایک بڑے برتن میں گوشت رکھ کر سمجیم کی طرف بطور مدید ارسال کیاجب غالب کا آ دمی گوشت لے کر سمجیم کے پاس پہنچاتواس نے ازراہ نخوت اس برتن کو او ندھا کر کے سارا گوشت زمین پر گرا دیا اور گوشت لانے والے کو دو چار طمانچے رسید کئے۔ اور کما کیا میرے جیسا آ دمی غالب کے طعام کامختاج ہے بھر سمجیم نے بھی دو او نشیاں ذبح کیس تھیم نے بھی اس کے مقابلہ عن تعن ذبح کیس سمجیم نے بھی اس کے مقابلہ عن واونٹنیاں ذبح کیس تھیم نے بھی اس کے مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم مقابلہ عن تین اونٹنیاں ذبح کر دیں اب سمجیم کے ہوئی کہ دو اس کا مقابلہ کر سکے۔

جب قحط سالی کازبانہ ختم ہو گیالوگ کوفہ میں اپنے اپنے گھروں کوواپس آ گئے تو تھیم کے قبیلہ بنور باح نے اے ملامت کرتے ہوئے کہا۔

> جَرَرُتَ عَلَيْنَاعَارَالدَّهُمِ هَلَا غَرَثَ مِثْلَ مَا نَحَرَغَالِبُّ وَكُنَّا نعُطِيكَ مَانَكِ ِنَاقَةٍ نَاقَنَيْنِ

" یعنی تونے ہم پر بہت زیادتی کی ہے ہم تو بھی بھی اس عار کے داغ کونہ دھو سکیں گے۔ تونے جب غالب کے ساتھ مقابلہ شروع کیا تھا تو کیوں نہ اسکی طرح سواونٹنیاں ذیح کیس۔ اگر توالیا کر آتا توہم ایک ایک او نمنی کے بدلے تمہیں دو دواونٹنیاں دے دیتے۔ "

اس نے معذرت کرتے ہوئے کما کہ میرے اونٹ اس وقت وہاں موجود نہ تھے اس لئے میں ذکخ نہ کر سکا۔ اس نے اس واغ کو دھونے کے لئے جوش میں آکر تین سواونٹنیاں ذکح کر والیں امیر المومنین سیدناعلی کرم اللہ وجہ نے ان کا کوشت کھانے ہے لوگوں کو منع کر دیا کہ یہ میں آگر تی ہیں گئے آڈھِ کی بیان نے دوہ میں ہے۔ اس کا مقصد فخرو مباہات کا اظہار ہے چنانچہ وہ سال اکوشت کو فہ کے ایک کھلے میدان میں ڈھیر کر دیا گیا گئے۔ چیلیں اور گدھ اس کو کھاتے سال اکوشت کو فہ کے ایک کھلے میدان میں ڈھیر کر دیا گیا گئے۔ چیلیں اور گدھ اس کو کھاتے

# چرا گاهون پراجاره داری

آپ كومعلوم ب كه عرب كے باديد نشين قبائل كاذر بعد معاش ربور پالناتها۔ وہ چشوں چرا گلہوں کی تلاش میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ خفل ہوتے رہے تھے جہاں ان کی بھیز بمريوں كے لئے پينے كا پانى اور چرنے كے لئے كھاس بآسانى وستياب ہوتا۔ اس پران كى معاشی خوشحالی کا دار ومدار تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی طاقتور رؤساء الی حرکتیں کرتے تھے جن سے عوام الناس کو بدی مشکلات کاسامناکر نا بر آتھا، جمال بھی کسی قبیلہ کاکوئی طاقتور سردار پنچاتو وہ اپناایک کتااونجی جگہ پر کھڑا کر تااور اس کو بھو نکا آاور جماں جماں تک اس کتے کے بھو نکنے کی آواز پہنچتی وہاں تک وہ چرا گاہ اس ایک مخص کی مقبوضہ بن جاتی۔ اس کے رپوڑ کے علاوہ کسی اور کاربوڑا وحرکارخ نہ کر سکتا۔ نہ اس محدود علاقہ کے چشموں سے کوئی پانی بی سكا - يدايك صريح ظلم تعا- بسااو قات عوام جب كوناكون صعوبتون عدد وجار بوت توتك آ مد بجنگ آ مد کے قاعدہ کے مطابق اس ظالم سردار کو قتل کرنے ہے بھی دریغ نہ کرتے۔ کلیب بن وائل جواین ز ماند میں ربعہ کاسر دار تھا۔ اس کی جیبت اور رعب کابیا عالم تھاکہ جس چرا گاہ کووہ اپنے لئے مخصوص کر لیتا کوئی دو سرااس کے قریب نہ پیٹک سکتا۔ جن شکاری جانوروں کو وہ بناہ دے دیتا کوئی دوسرا ہخص ان کاشکار کرناتو بجائے خود انسیں اپنے ٹھکانہ ہے خوفزدہ کر کے نکالنے کی جرات بھی نمیں کر سکتاتھاجبوہ کی باغ کے پاس سے یا تالاب کے پاس سے گزر آجواہے پیند آ جا آبووہ اونجی جگہ پراپنے کتے کو کھڑاکر کے بھو نکا آباور جمال تک اس کے بھو نکنے کی آواز پہنچتی کسی دوسرے کی مجال نہ ہوتی کہ وہاں وم مارسکے۔ اس کی عزت و احرام کی یہ کیفیت تھی کہ اس کی آگ کے قریب کوئی دوسری آگ نہ جلائی جاتی پانی کے کھان ے اس کی اجازت کے بغیر کوئی یانی لینے کے لئے نمیں جاسک تھااس کی محفل میں کوئی مفتلونہ کر سكاتمالوگ اس كے ظلم وستم ہے بہت تھ آ مجے يہاں تك كدانبوں نے موقع باكراس كو تمل

> کر دیا۔ عباس بن مرداس، اپ تعیده میں کتاب گماگان مَبْغِیْها کُلَیْبٌ بِظُلْمِهِ مِنَ الْعِزِحَتَّیٰ طَاحَ دَهُو قَبْیَلْهَا عَلْ وَایْلِ إِذْ یَبْرُكُ الْكُلْبَ تَابِعًا وَإِذْ یُمْنَعُ الْاَفْنَا وَمِنْهَا حُلُولُهَا "جس طرح کلیب نے اپ ظلم ہے وہ عزت عاصل کرلی تھی کہ جمال اس کا کتا بھو نگنا تھا کوئی ، وسرا قبیلہ اس طرف کارخ نہیں کر سکتا تھا یہاں

### تک کداس کو قتل کر دیا گیا۔ " اس کابھائی مہلبل اس کا مرشیہ لکھتے ہوئے کہتا ہے

اُلِمَتْ اَنَّ النَّارَ بَعْدَكَ أُدُودَتَ وَالْمَتَ بَعْدَكَ فَيَاكُلِيَهُ الْحَبْلُ الْمُعْلَدُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدِدِ اللَّهِ مَعْدَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اور تيرك بعداك كليب كل تيرى آگ بحى جلائى عن اور تيرك بعداك كليب كل تيرى آگ بحى جلائى عن اور تيرك بعداك كليب كل مجليس آراست كي كئيس - "

وَتَكَلَّنُوْ الْمُا أَهُو كُلِّ عَظِيْمَ فِي الْمُنْتَ شَاهِ مَا هُمْ إِنَّا الْهُ يَنْدِسُوْ الْمُنْ الْمُو "انسول نے ہربزی بات میں گفتگو شروع کر دی اور اگر تو موجود ہو آتو کوئی زبان کو حرکت بھی نہ ویتا۔ " (1)

### بحيره - سائبه

آپ پڑھ جے ہیں کہ اہل عرب عفرت ابر اہیم علیہ السلام کی ملت حفیفیہ پر کار بند تھاللہ تعلیٰ کی وحدا نیت پر ان کا محکم یعین تھا۔ عمرو بن لحی خزائی، بلقاء سے چند بت لے آیا۔ اور یسال ان کی پرسٹش کو مروج کیااس کے علاوہ اور بھی کئی ایس خرافات تھیں جن کااس نے آغاز کیا بحیرہ ۔ سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ کے بارے میں نے نے قوانین تافذ کئے جن کواہل عرب نے آئکھیں بند کر کے قبول کر لیااور اس پر کار بند ہو گئے بحیرہ سائبہ، وصیلہ اور حام کی تشریح میں کئے آئکھیں بند کر کے قبول کر لیااور اس پر کار بند ہو گئے بحیرہ سائبہ، وصیلہ اور حام کی تشریح میں کوئی متفقہ قبل نہیں بلکہ ان کی توضیح مختلف اقوال سے کی گئی ہے ممکن ہے ہر قبیلہ نے ان الفاظ کو مخصوص معانی میں استعمال کیا ہو۔ اور اسی وجہ سے ایک لفظ کی تشریح میں علماء لغت نے متعدد مخصوص معانی میں استعمال کیا ہو۔ اور اسی وجہ سے ایک لفظ کی تشریح میں علماء لغت نے متعدد مقوال نفل کئے ہوں۔ بسرحال ہم ان اقوال میں سے قوی اور احسن قول سے ان الفاظ کی تشریح میں۔

اب بلوغ الارب، جلد سوم، صفحه ۳۲

0,5.

اس کاوزن فعیلہ ہے یہ مفعول کے معنی میں مستعمل ہے یہ بُحرے مثبتن ہے بُحر کامعنی چیرناہے۔

اس کے بارے میں متعد داقوال ہیں ایک قول سے ہے کہ وہ اونٹنی جو دس بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جا آباور اس کو آزاد چھوڑ دیا جا آباوہ جمال پھرے چرے اسے منع نہ کیا جاتا۔ وہ جمال سے بھی پانی ہے اسے رو کانہ جاتا۔

سائب

یہ سیبیتا کے ماد و سے فعل ثلاثی مجرد کااسم فاعل ہے اس کامعنی ترکتیہ واہملیتہ یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر اونٹ ہو تواس کو سائب اور اونٹنی ہو تواسے سائبہ کہتے حضرات ابن مہاس ۔ ابن مسعود رضی القد عنماہے اسکی تشریح یوں منقول ہے۔

هِىَ الْوَىٰ تُسَيَّبُ لِلْاَصْنَامِ وَتَعْطَى لِلسَّدَنَةِ . وَلَا يُطْعِدُ مِنْ لَبَيْهَا اللَّهِ الْمَنَاءُ السَّبِيْلِ وَنَحُوها .

" یعنی بید وہ او نمنی ہے جو بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دے دی جاتی ہے اس کا دودھ مسافروں اور ضرور تمندوں کے بغیراور کوئی شیس کی سکتا۔ "

اس کو پانی اور گھاس ہے بھی نہ رو کا جاتا۔ اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اور ہو جھ بھی نہ لادا جاتا نہ اس کی اون کافی جاتی ۔

وصيله

یہ اس بھیڑ کو کما جاتا ہو سات مرتبہ دو دو مادہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ ایک مادہ اور آیک نر جنتی تو کما جاتا ۔ وصلت اخاصا۔ کہ اس نے اپنے بھائی کو ملادیا ہے اس کی مال کادود ہے صرف مرد پی کتے تھے عور تمیں نمیں پی سمتی تھیں اس کو بھی سائبہ کی طرح آزاد چھوڑ ویا جاتا۔ جمال چاہے جرے جمال سے چاہے پانی ہے۔

الحام: -

یہ حمٰی سے مشتق ہے جس کامعنی رو کنا۔ منع کرنا ہے۔ فراء نے اس کامعنی یہ بتایا ہے کہ وہ نراونٹ جس کابچہ جفتی کے قامل ہو جائے تو کہتے ہیں قَدُ حَمَّا ظُلْوَکُمُ اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیا جا آماس کو چرنے اور پانی پینے سے کسی جگہ بھی رو کانہ جا آ۔ جا آ۔

حضرت ابن عباس - ابن مسعود رضی الله عنما ہے اس کی تشریح یوں منقول ہے۔ اللّٰہ الْفعل بولد مِنْ ظَافِرِ ﴿ عَشَرَةَ الْبطن جس کی پشت ہے دس بچے پیدا ہوتے عرب کتے اس نے اپنی پیٹے کو محفوظ کر لیا ہے - اس پر نہ سواری کی جائے گی نہ بو جھ لادا جائے گانہ کمیں اسے جے نے اور پانی چنے سے رو کا جائے گا۔

## اہل عرب میں شادی بیاہ کے مرقب طریقے

شریف قبائل میں توشادی بیاہ کا یمی طریقہ تھاجس کواسلام نے بھی جائز قرار دیا کہ لاکے کے در جاء لڑکی کے والدین کے پاس جاتے اور ان سے رشتہ کی در خواست کرتے اور اگر وہ ان کی اس در خواست کو قبول کرتے تو لڑکے کے رشتہ دار از حد ممنون شکر گزار ہوتے۔ لڑک کا مسر مقرر کیا جاتا۔ مجلس نکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کرتے۔

لیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی متعدد طریقے رائج تھے جن کے مطالعہ سے پیتہ چانا ہے کہ کفروشرک کی آلود گیوں نے ان کے جذبہ غیرت وحمیت کا کس طرح گلا گھونٹ دیا تھا۔ اور وہ لوگ کیو گرالی رسموں کو کھلے دل سے ہر داشت کرتے تھے نہ ان کا ضمیران کو اس بے غیرتی پر ملامت کرتا تھا اور نہ اس معاشرہ میں ان کے خلاف رد ممل کی کہرائی امراضتی تھی۔ اس کی مختلف صور تیس تھیں۔

س منکوحہ عورت جب ایام حیض سے فلرغ ہوتی تواس کا خلوند کسی شجاع یا تنی آ دی کی ا۔ طرف اس کو بھیجتالور اس کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس سے اس کا مقصد میہ ہوتا کہ ایک نامور آ دی کے نطقہ سے اس کی بیوی کے شکم سے جو بچہ پیدا ہو گاور اس کو ایک نامور ہوگا اور اس کو ایک نامور جیٹے کا اعز از حاصل ہو جائے ہوگا۔

Martal Earn

- ا دوسراطریقہ بہ تھاکہ آٹھ نو آدمی، ایک عورت کے پاس اکتھے ہوتے اور اس کی رضا اس کے ساتھ مقاربت کرتے اگر اس سے حمل شھر جا تا توجب بچہ پیدا ہو تا تو چند روز بعد ان آٹھ نو آدمیوں کو وہ بلا بھیجی تھی ان بیس سے کسی کی بجال نہ ہوتی کہ وہ آنے سے ان کار کرے جب وہ اس کے پاس اکتھے ہو جاتے تو وہ کمتی کہ جو پچھے تم نے کیا ہے تم جانے ہی ہو۔ اس فعل سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے پھر ان میں سے جس کا نام چاہتی لے کر کمتی کہ یہ تیرا بچہ ہا اس بچہ کو اس آدمی کی بال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے اس بچہ کو اس آدمی کی سات کستی کہ یہ تیرا بچہ ہا اس آدمی کی بیدا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بنی پیدا ہوتی تو ناجب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بنی پیدا ہوتی تو کہ وہ ناکہ اہل عرب نسل سے ملحق کر دیا جاتا ہے اس وقت ہوتا جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا اور اگر بنی پیدا ہوتی تو کہ وہ ناکہ اہل عرب بجیوں کو از حد تا پہند کرتے ہیں اور بعض اپنی جائز بچیوں کو زندہ در گور کرنے سے ہاز بچیوں کو از حد تا پہند کرتے ہیں اور بعض اپنی جائز بچیوں کو زندہ در گور کرنے سے ہاز سیس آتے۔ ایسے معاشرہ میں آیک ناجائز بچی کا ہو جھ اٹھانے کے لئے کون تیار ہوگا۔ اس لئے وہ خاموش رہتی۔
- سے طریقہ یہ بھی تھاکہ بد کار عور تیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لمراتیں۔ ہر محض
   ہے لئے روز و شب ان کے دروازے کھلے رہتے اور بد کاری کا کاروبار جاری رہتا۔
   اگر کوئی بچہ پیدا ہو آتو پھر قیافہ شناس کو بلایا جا آباور جس کی طرف وہ اس کے نسبت
   کر دیتا اس کاوہ فرزند قراریا آ۔

عصمت فروشی کا کاروبار کرنے والی یہ عور تیں نہ قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ کسی خالص عربی النسل قبیلہ سے بلکہ عام طور پروہ لونڈیاں ہوتیں جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے یہ بد کاری کراتے تھے۔

- ۵ نکاح متعہ = اس کابھی عام رواج تھا۔ اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ
   وقت کے لئے معینہ مال کے عوض بیاہ کر لیتے تھے اور میاں بیوی کی حیثیت ہے زندگی بسر
   کرتے تھے۔
- ٢ نكاح بدل = ان كے بال از دواج كايد حياسوز طريقة بھى تھاكہ دومرد آپس ميں يہ طے

Mariat.com

کر لیتے ایک دوسرے کو کمتا کہ توانی عورت کو میرے پاس بھیج دے میں اپنی بیوی کو تمسارے پاس بھیج دوں گا۔

ے۔ نکاح شغار = ایک آ دمی اپنی لڑکی کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتااس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بٹی اس کے نکاح میں دے دیگااور دونوں اپنی بیویوں کو مسروغیرہ ادانسیں کریں گے۔

یہ چند وہ طریقے تھے جو ان میں مروج تھے اور جس پر کسی کو کوئی بھی منہم نہیں کر تا تھا۔

# بچیو ل کوزنده در گور کرنا

ایک انتهائی ظالمهانه اور سنگد لانه رسم جوان میں مروج تھی اور جس کو باعث عز و شرف سمجھا جا آتھاوہ واُد البنات کی رسم تھی یعنی جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی توان کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی اور جبوہ چند سال کی ہو جاتی توباپ اس کو بهترین کپڑے پہنا آمزین و آراستہ کر کے جنگل میں لے جاتا۔ اپنے ہاتھوں ہے ایک گرا گڑھا کھود تا پھراس میں دھکا دے کر اس بجی کو پھیتک دیتااوراس پر مٹی ڈال کر اس گڑھے کو بھر دیتا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی لیکن اس سنگدل باپ ہر ذرا اثر نہ ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی یہ فتیج رسم تقریباً عرب کے تمام قبائل میں کم وہیش رائج تھی۔ لیکن بنو حمیم میں اس کارواج بہت زیادہ تھا۔ اس رسم کی وجوہات مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہیں بنو تتیم، کندہ اور چند دوسرے قبائل تواس وجہ سے بچیوں کو زندہ در گور کر دیتے کہ مباداان کی کسی نازیباحر کت کی دجہ سے ان كاخاندان بدنام ہو۔ المبدانی نے اس كاسب يه بيان كياہے كه بنونتيم پر جره كے بادشاه نے نیکس لگایا ہوا تھالیکن انہوں نے اس کواد اکرنے ہے اٹکار کر دیا جیرہ کے باد شاہ نعمان نے اپنے بھائی ریان کو بھیجااور اس کے ساتھ ایک خاص فوجی دستہ بھی روانہ کیا جسے " دوسر" کہاجا آ۔ ان میں ساہیوں کی اکثریت بحربن واکل قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اس نے بی تمیم پر حملہ کیاان کے مویشیوں کو پکڑلیا وران کی اولا د کو جنگی قیدی بناکر جیرہ لے آئے بنو تتیم نے نعمان بن منذر ک خدمت میں ایک وفدروانہ کیا آگرا ہے جنگی تیدیوں کو آزاد کرانے کے گئے اس سے زاکرات کرے۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ عور توں کے معاملہ میں ہم عور توں کو اختیار دیتے ہیں وہ چاہیں تو اپنے سابقہ خاوندوں کے پاس لوٹ آئیں اور چاہیں توجن سپاہوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے ان

Martal Earn

کے پاس رہیں ان جیں ہے ایک عورت قبیں بن عاصم کی بیٹی تھی اس سے جب پوچھا گیا تواس نے اپنے پہلے خاوند کے پاس جانے ہے اٹکار کر دیا کہ وہ اپنے موجودہ شوہر کے پاس رہے گی اس وقت قبیں بن عاصم نے نذر مانی کہ اگر اس کے ہاں اب کوئی چی پیدا ہوئی تووہ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دے گا۔ اس کے ہاں بارہ تیمہ لڑکیاں پیدا ہوئیں اس نے اپنی نذر کے مطابق ان سب کو زندہ در گور کر دیا۔

ای متم کاواقعہ بی ربید میں بھی پیش آیاس کے سردار کی بیٹی نے اپنہاپ کے پاس آنے کی بجائے اپنے فاتح کے پاس رہنے کو پہند کیااس طرح اس قبیلہ میں بھی واد البنات کارواج جز کی بجائے اپنے فاتح کے پاس رہنے کو پہند کیااس طرح اس قبیلہ میں بھی واد البنات کارواج جز کیڑ گیاوہ اس بات کو پہند نسیں کرتے تھے کہ ان کی بیویاں یاان کی بیٹیاں کوئی ایسی حرکت کریں جس سے ان کے خاندان کی عزت و ناموس داغدار ہو جائے اور میہ کلنگ کا ٹیکہ سارے عرب میں ان کو ذلیل ورسوا کرنے کا باعث ہے۔

یمی جذبہ غیرت تھاجس نے اس ظلم کو صحرائے عرب کے قبائل میں پذیرائی بخشی اور لوگ اپنے جگر کے مکڑوں کو زندہ ور گور کرتے اور اے اپنے لئے فخر و مباہات کا باعث سمجھنے لگے۔

وار کاطریقہ یہ تھاکہ جب سمی مخص کے ہاں بچی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو وہ اسے اون یا بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنا ہا۔ وہ سارا دن عرب کی چلچلاتی دھوپ اور نیخے ہوئے رگز اروں میں اونٹ یا بحریاں چراتی۔ اس کو ایجھے کپڑے پہننے کی آرام کی زندگی بسر کرنے کی ہر گزا جازت نہ دی جاتی اور جس بچی کو قتل کرنا چاہتا اس کو بڑے نازو نعم سے پالا جا آجب وہ چھ سات سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کاباپ پہلے جنگل میں چلا جا آوہاں ایک گراکنواں کھود آوا پس آ کر اپنی بیوی کو کہتا کہ بچی کو خوب آرات پیرات کر واس کو خوشبولگاؤ باکہ میں اے اس کے نال لے جاؤں۔ اس بہانے سے وہ اے اس کو کیستا کہ ایک میں دیکھوکیا ہے جب وہ میں اس نے کھود رکھا ہو تا۔ جب وہ اس کو کیستا کہ اس کنویں میں دیکھوکیا ہے جب وہ جس کر دیکھنے گئی تو بیچھے سے دھکا دے کر وہ اے اس کنویں میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنوئیں کو زمین کے برابر کر دیتا۔

بچیوں کو زندہ در گور کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کسی بچی کی آئکھیں نیلی ہوتیں یا اس کارتگ سیاہ ہوتا یااس پر برص کے سفید داغ ہوتے یاوہ لنگزی ہوتی توالی کچیوں کو بھی دہ کنواں کھور کر اس میں پھینک دیتے اور مٹی ڈال کر اس کو جیتے تی موت کے آغوش میں سلادیا

جانا کتب تاریخ میں بید واقعہ ندکور ہے کہ سوداء بنت زہرہ بن کلاب جب پیدا ہوئی تواس کی گئیس نیلی اور چرے کی رکھت سیاہ تھی اس نے ایک آ دی کو تھم دیا کہ وہ اس کو کمیں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دے۔ وہ اسے العجون کی وادی میں لے گیاجب اس نے گڑھا کھودا اور اس کواس میں دفن کرنے کا ارادہ کیا تواس نے ایک ہا تف کی بیہ آ واز سی لاتھ للشّبیّت شخلها البوتیة بعنی اس بی کوزندہ وفن مت کر واور اس کو کھلے میدان میں چھوڑ دو۔ اس محف نے ادھرادھردیکھالیکن کوئی آ دی نظرنہ آیا اس نے اس کو وفن کرنے کا پھرارادہ کیا دوبارہ ہا تف کی ہی آ واز سائی دی وہ اسے لے کر اسکے باپ کے پاس آیاجواس نے ساتھاوہ اسے بنایا س کی بیری شان ہوگی اس لئے اس نے اس کو اس کو اس کے اس نے اس کو کس کے باپ نے کہ باپ نے کہ کا بارادہ ترک کر دیا آ می چل کر وہ قریش کی کا ہند ہی ۔

بتوفيقه تعالى انتهيت من النظرالتانى على هذا الجزء فى الساعة السابعة والنصف صباح يوم الاربعاء واناجاس فى المغزل التأنى من الحرم المكى المقدس وادى الكعبة المغرفة المقدسة تنزل عليها الانوار الربانيه من التماء وعباد الله الصالحون القانتون واماء الصالحات القائدت يطوفون حول بيت ربه حالكريو الرحيم القدير الحكيم فى غاية الخضوع والخشوع يرجون رحمت ويخافون مزع الموابعة ويستغفرون لذنو بهم يدعلون منه غفرانه وفضله واحمانه والسداد فى تكميلها على صورة جميلة رائعه واسلوب اخاذ بالقلوب ونه على على صورة جميلة رائعه واسلوب اخاذ القارثين وارواح الطالبين بانوار نبيك الساطعة الزاهرة المؤرثة والوب المؤلفة الزاهرة وتنوى مطالعة الزاهرة المؤرثة وتروي مطالعة الزاهرة وتروي مراه وتروي وتروي وتروي مطالعة الزاهرة المؤرثة وتروي وتروي مطالعة الزاهرة وتروي وتروي

اللَّهُوَّ الْجَعَلُ هَٰذِهِ الْسِيْرَةَ مِرْآةَ صَافِيَةٌ يَنْعَكِسُ فِيْهَا السِّيرَةَ مِرْآةَ صَافِيةٌ يَنْعَكِسُ فِيْهَا الشِّيرَةُ الْمُحَمِّدِي فَي أَجْمَلِ شَافِهِ وَ الْجَمَالُ الْاحْمَدِي فَي أَجْمَلِ شَافِهِ وَ الْجَمَالُ الْاحْمَدِي فَي أَجْمَلِ شَافِهِ وَ الْجَمَلِ شَافِهِ وَ الْجَمَلِ شَافِهِ وَ الْمُمَلِ سُلْطَافِهِ -

فَالِطَرَالسَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيَّ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفِّينُ مُسْلِمًّا وَالْمُوزَةِ تَوَفِّينُ مُسْلِمًّا وَالْمُعْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ.

ٱللهُ قَصِلِ وَسَلِمُ وَبَادِكَ عَلى جَينِكَ الْمُمَجَّدِ سَتِيدِكَ الْمُمَجَّدِ سَتِيدِكَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَصَمْمِهِ وَمَنْ آدُوٰى دُوْحَهُ وَقَلْبَهُ مِنْ مَعِيْدِ مُحَمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ .

> العبدالسكين محتد كرمرشاة

النظرة الثالثة يوم الاربعاء بعد صلوة الظهر ٢٣ ردى الحجر ١٣٠١ هـ ١٨٠٠ هـ ١٩٩٠ و في مسجد اضاحية من ضواحي مكهال صان الله اهلها من جميع المحن والبليات . محمد كرم شاء

٢٧ شعبان المعظم ٢٠١٨ و١١١ ريل ١٩٨٨ء



ترجمه، اوریاد کردجب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، (البقرہ ۱۲۵)

کعئبہ مفارسہ اورائیکے مفارستامعار

### بسم الثدالرحمن الرحيم

# کعتبہ کعبہ مقدسہ اور اس کے تقدس شعار معمار مکہ مکرمہ اور اس کے اولین مکین

اللہ تعالیٰ جو بدیج السموات والارض ہے۔ جو بیدو الملک و حو علیٰ کلِ شی قدیر کی شان والا ہے۔ جس کی وحدانیت اور صعبت کا علم، عرش و فرش پر امرارہا ہے تشمیر کی گل بدامال وادیاں۔ شام کے سرسبزو شاداب میدان و کوہسار۔ بورپ کے لالہ زار اور مرغزار۔ جس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنے گھر کی تغییر کے لئے جس خطہ کوپند فرمایاوہ حجاز کی ایک وادی غیر ذی زرع تھی۔ اجاڑ۔ سنسان۔ جمال نہ پانی تھانہ آبادی تھی۔ جمال ایک ایسا سلہ کوہ تھا جس کی سابی مائل بھاڑیاں۔ روئیدگی کی قوت سے بھسر محروم تھیں در ختوں۔ بھا ڑیوں کا تو کیاؤ کی جن تھر لی جنانوں سے بانی کا کوئی چشمہ نہیں اہلی تھا۔ اس وادی کے اردگر دسینکڑوں میلوں تک لق و دق صحرا

Market, Earn

اور ریکستان پھیلے ہوئے تھے۔ انسانی آبادی کا دور دور تک کمیں نام ونشان تک نہ تھا۔ (۱)

ایسے خطہ کواپنے گھر کے لئے منتخب فرماکر اللہ تعالی نے اپنی اس عظیم شان منتخص بر تحریت من ایک نظیم شان منتخص بر تحریت من ایک نظیم شان منتخص بر تحریت من انتخاب کا اظمار فرمایا یعنی وہ جس کو چاہتا ہے اپنی خصوصی رحمتوں سے سر فراز فرمادیتا ہے۔ اور جب وہ کسی خطہ کو اپنی نگاء کرم سے نواز آہے تو وہی خطہ رشک معد فردوس بن جایا کر آئے سلاے جمان کی رونقیں اور زندگی کی ساری رعنائیاں سمٹ کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں اس علاقہ کو ایسی ہے پایاں مقناطیسی کشش بخش دی جاتی ہے۔ کہ شرق و غرب میں بنے والے اس علاقہ کو ایسی ہے چا آتے ہیں اور دیکھنے والے اس ایمان پرور منظر کو دیکھتے ہیں اور اربابِ قلوب سلیمہ کچھے چا آتے ہیں اور دیکھنے والے اس ایمان پرور منظر کو دیکھتے ہیں اور حرب سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔

وَاَدِّن فِي اللَّاسِ بِالْحَبِحَ يَا تُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَا آتِيْنَ مِن كُلِّ فَجَ عَينِي.
"اوراعلان عام كر دولوگول من حج كا - وه آئي كي آپ كياس پاياده
اور جرد بلي او مُني پرسوار هو كرجو آتى ہے جردور دراز راستہ ہے ۔ "(٢)

(سورة الحج به ٢٧)

ا ۔ اس حصہ کا آغاز بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے بالکل قریب بینے کر بتوفیقہ تعالیٰ ہوا آخ شعبان المعظمر کی ۲۹ تاریخ ہے من جمری ۷۰۰ اھ ہے اپریل کی ۱۹۸۷،۴۶ء ہے سوموار کے مبارک ون کی مبارک صبح ہے نماز فجر کے بعد متو کلا علے اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کی ہے۔

آج، مضان السبارک کی پہلی آری ہے۔ حوسطور کل تکھی تھیں ان کو دوبار ولکے رہا ہوں کیا سانہ منظر ہیں جرم شریف کے مشرقی ہر آمدہ میں بیضا ہوں سامنے رب کریم ورحیم کا گھر نظر آرہا ہے اس کا پہلیا ہوا ہیا رگ کا خداف اس کا استری دروازہ ، ملتزم کے ساتھ چنے ہوئے اس کے بیارے بندے ، جرا سود کے پاس بو سہ و ہے والوں کا بجوم مطاف میں اپنے مولا کی محبت سے سرشار بندے جمعوم جمعوم کر اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں کوئی مقام اہرا ہیم کے آس پاس محوجود ہے کوئی حطیم میں میزاب رحمت سے بنچ اپنے مواف کر رہے ہیں کوئی مقام اہرا ہیم کے آس پاس محوجود ہے کوئی حطیم میں میزاب رحمت سے بنچ اپنے رحمن و رحیم اور خفار و ستار پرور د گار کی بار گاہ میں اپنے ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ چش کر کے آپ کتابوں کے لئے مغفرت طلب کر رہا ہے کوئی اس کے گھر کے خلاف کو پکڑ کر بلک بلک گر رور ہا ہا اور اس کی مناور اس کی مناور اس کے در کا کوئی سائل محروم بر ساور خوشنوری کے انمول مو تیوں کی خیرات ماگل رہا ہے اور یعین ہے کہ اس کے در کا کوئی سائل محروم بر سائل کی شان کر بی کویہ کوارانسیں کہ اس کا کوئی بھاری خالی ہاتھ اور حتی وامن والیں بوتین ہے کہ اس کی طابق اور حتی وامن والیں بوتی ہوئی تھل بیا تھ اور حتی وامن والیں بوتی ہوئی تھل تھا ہے گئی تھا ہوئی تھیں ہوئی تھا ہوئی قطرت کے مطابق ) کا ور مناور ہوئی تھی ہوئی تھا ہوئی تھا ہوئی قطرت کے مطابق ) کا ور مناور ہوئی تھا ہوئی ت

اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے محری تغیر کالا زوال شرف جس بستی کوار زانی فرمایا اس

آ ' تخلب کا انداز بھی نرالا ہے تجاز کے ریگزار میں پہلے ہے آباد صحرا نور داور خانہ بدوش
قبائل میں ہے کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشاس علاقہ کے گر دونواح میں کئی ملکتیں قائم تھیں جن کے آباد ارد ی سطوت ہے زمین کا نہتی تھی ان کی دولت و ثروت کا اندازہ لگانا مشکل تھا ان میں ہے بھی کسی آجدار کو یاوہاں کے کسی رئیس اعظم کو یہ شرف عطانہیں کیا بلکہ اس عمد کی ایک نفرو سے بھی کسی آجدار کو یاوہاں کے کسی رئیس اعظم کو یہ شرف عطانہیں کیا بلکہ اس عمد کی ایک نفرو سے یہ الحاد اور فسق و فجور میں غرق مملکت بائل و نمیزا میں بسنے والے ایک خاندان کے ایک فرد سے یہ خدمت کی اس زمانہ میں اس ملک کا بادشاہ نمرو دو تھا۔ جو نہ صرف بے اندازہ فران تھا بلکہ وہ خود تھا۔ نہ صرف بیہ کہ دو تھا۔ کہ صرف بیا معبود یقین کرتی تھی اور سے بھی اپنی کرتی تھی اور سے بھی ایک ترقی یا تھی کہ اس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و حماقت کے سامنے آب و کمال نہ تھی کہ اس کی خدائی کا انکار کرے یا اس کی جمالت و حماقت کے سامنے دے مار سے۔

ایسے باد شاہ کے عمد حکومت میں مادیت پرتی کے اس ہوشرہا ماحول میں، سکونت پذیر خاندان کے ایک فرد کو اللہ تعالی نے چنا۔ فطرت سلیمہ کی نعمت سے اسے نوازااس کے قلب و زہن کو علوم لدنیہ کی روشنی سے منور کیایقین کی دولت سے اس کو ملا مال کیا جرأت و شجاعت کی صفت جلیلہ سے اس کو متصف فرمایا۔ وہ جواں مرداور عالی ہمت آیک روز جب کہ اس کی توم، قومی میلہ کے سلسلہ میں رنگ رلیاں منار ہی تھی۔ لاالہ الااللہ کی گرز باطل شکن لے کر ان کے بوج سے منم کدہ میں داخل ہوا۔ بت پرستی کے بطلان اور اللہ تعالی کی وحدا نیت کے برحق ہونے

ا۔ ۲ر مضان المبارک ۷۰۰ اھ کو مدینہ طیبہ حاضر ہوا آج بروز ہفتہ نماز صبح کے بعد حرم نبوی کے صحن میں ایسی جگہ بیضا ہوں جمال سے سبز گنبد کی زیارت ہے آنکھیں ٹھنڈی ہور ہی ہیں اور دل کو بے پایاں مسرت حاصل ہور ہی ہے اور اس عاجزانہ التجاہے اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں -

رَبِّنَا عَلَيْكَ تُوكُلُنَا وَالَيْكَ آنَبُنَا وَالَيْكَ الْمَصِيْرُ عِبَاهِ نَبِيْكَ وَصَفِيْكَ وَغَيِيكَ مُعَنَيْ وَالِهِ وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ-العدالفعف المسين

معبر محد کرم شاہ ۳ رمضان المبارک بروز ہفتہ ۳مگے ۱۹۸۵ء پرایک الیی بربان قاطع قائم کر دی جس کے رعب و جلال نے جھوٹے فداؤں کے پہلایوں
کے حواس باختہ کر دیے ان کی زبنیں گگ ہو گئیں ان کی دقیقہ نے عقلیں ہے بس ہو کر رہ
گئیں۔ اس مرد خود آگاہ کانام (سیدنا) ابراہیم ہے جو خلیل الرحمٰن کے ذی شان لقب سے
معروف ہوئے اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی اس نے ایسے صلات پیدا کر دیے کہ
حضرت ابراہیم کو اس کفر گڑھ سے ہجرت کر نا پڑی (جس کا تذکرہ ابھی آباہ) اور اپنے
لطف و کرم سے انہیں تجازی اجاڑ اور سنسان وادی میں پنچایا پھران کو اور ان کے جوال سال
فرزند دل بند (سیدنا) اساعیل کو اپنا کھر تغیر کرنے کا بدی اعزاز بخشانا کہ جب تک یہ جمال
قائم رہے رشد و ہوایت کے انوار یمال سے پھوٹے رہیں اور تاریک دلوں کو روشن
کرتے رہیں۔

ٱللهُ وَصَلِ وَسَلِمُ عَلَى جَبِيْهِ فَ مُعَنِّي وَخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْهَ وَ يَبِيْكَ رَسُمَاعِيْلَ وَعَلَى الِهِمْ ٱبْدُا ٱبْدًا.

یی سیدنا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اور آخری نبی اور ہمارے آقاد مولا سید
کائنات افخر موجودات محمدر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے جدا مجر ہیں بلکہ حضور آپ
ہی کی دعا کاثمر شیریں ہیں۔ آپ کی ہی نورانی التجااس پیکر نور میں جلوہ نماہوئی جس کی محنت اور
سعی بلیغ سے خفتہ بخت انسانیت کا بخت بیدار ہوااس لئے حصول بر کت اور ایسناح مرام کے
لئے ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ واصحابہ وسلم کی نسب پاک کا اختصار
کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔



# نسب پاک ستير لولاک سلي الله تعالى عليه و آله وسلم

سيدناابراجيم عليدالسلام

علامہ ابن جریر طبری نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے۔

" هو ابراہیم بن آرخ بن تاحور بن ساروغ بن ارغوابن فالغ بن عابر بن شالخ بن قبیتان بن ارفخشیذ بن سام بن نوح علیه السلام " (۱)

آپ کے مقام ولادت کے بارے میں مور خین میں اختلاف ہے بعض علماء تاریخ نے بائل
کو ، بعض نے سوس کو ، جو صوبہ احواز کا ایک شہر ہے ۔ بعض نے گوئی ، اور بعض نے آور کوجو
کوفہ اور بھرہ کے در میانی علاقہ میں ایک شہر تھا آپ کامقام ولادت بتایا ہے ۔ جس زمانہ میں آپ
کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت بائل کی وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ نمر ود تھا علامہ ابن
خلدون رومی موڑ خ ہوروشیوش کے حوالے سے لکھتے ہیں گئنمر ود کونمر ود جسیم بھی کہا جاتا
کیونکہ قدو قامت اور تن و توش میں بہت بھاری بھر کم تھا " بید رومی مور رخ اس کے پایہ تخت
بائل کے بارے میں لکھتا ہے۔

"بابل کاشر مربع شکل کاتھااور اس کے اردگر دجو فصیل تھی اس کی گولائی ۸۰ میل تھی جو دو سوہاتھ اونجی تھی اور جس کی چوڑائی پچاس ہاتھ تھی وہ تمام اینوں اور قلعی کابناہوا تھااس میں آ ہے کے ہے ہوئے سودروازے تھے اس کے اوپر پسرے داروں اور جنگ جو محافظوں کی رہائش گاہیں تھیں جو ساری رات جاگ کر پسرہ دیا کرتے تھے اس کے اردگر د بہت بڑی

۱ - تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۱۹

مرى خدق تقى جے پانى سے بعرد يا كياتھا" (١)

اس سے اس مملکت کی مادی ترقی اور جنگی قوت کاباً سانی اندازہ نگایا جاسکتا ہے یہاں کے سارے لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ نمر ود ان کے مشر کاند فد ہب کاسر پرست بھی تھا اور خود اپنی رعایا کامعبود بھی تھا۔

مشر کانہ عقائد سے متعفن ماحول میں ایک جابر اور قاہر حکران کے دور میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما یا اور انہیں ایساذ ہن رسام حمت فرمایا جس نے آپ کے مم کر دوراہ اہل وطن کے جموفے معبودوں کاطلعم توڑو یاجب پہلی دفعہ چمکاستارہ نظر آیاتو آپ نے دفعہ خداداد سے اس خقیقت کو فورا پا گئے کہ جو ڈوب جایا کر آ ہے وہ خداوند ہر حق نہیں ہوا کر آ۔ پھر حقیقت کو فورا پا گئے کہ جو ڈوب جایا کر آ ہے وہ خداوند ہر حق نہیں ہوا کر آ۔ پھر چود ھویں کا چاند نظر آیاجس کی ضوفشانیوں سے ساراعالم منور ہور ہاتھا۔ تو آپ نے اپ آپ سے استضار کیا؟ کیا یہ میرارب ہے لیکن جبوہ بھی غروب ہو گیاتواس راز کو پانے میں انہیں ذرادیر نہ گئی کہ جو غروب ہو جائے جے خود قرار نصیب نہ ہو، وہ کائتات کا خالق و مالک نہیں ہو ذرادیر نہ گئی کہ جو غروب ہو جائے ہے خود قرار نصیب نہ ہو، وہ کائتات کا خالق و مالک نہیں ہو سال کیا کہ یہ تو پہلے دونوں سے براہمی ہاور روشن تر بھی کیا یہ میرا برا سے میں اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ تو پہلے دونوں سے براہمی ہاور روشن تر بھی کیا یہ میرا رب ہے لیکن جب چند کھنے اپنی ضیاء پاشیوں کی بمار دکھانے کے بعدوہ بھی افق کے اند ھیروں میں جم ہو گیاتو آپ نے پور سے یقین سے اس کی خدائی کا انکار کر دیا۔

قَالَ لِلْقُوْمِ إِنِّي بَرِنَّي أُ مِّمَّا تُشُوِّكُوْنَ

" آپ نے فرمایا ہے میری قوم! میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک محسراتے ہو۔ " (الانعام: ۷۸)

اور اعلان کر دیا۔

اِنِّیْ وَجَهْتُ وَجَهِیَ لِلَّینِ یَ فَطَرَالتَّهُوْتِ وَالْاَرْضَ جَنْیْفاً " بے قب میں نے پھیرلیا ہے اپنارخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کویک سوہو کر۔ " (الانعام: 29) اور در میں جدالاں تمام افرالہ کر سر چشموں کو بدا کرنے والا اور ان کوروا

میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام انوار کے سرچشموں کو پیدا کرنے والا اور ان کور دائے نور پنانے والا ہے دنیا کے دوسرے آمروں کی طرح اپنی رعایا کے رزق کے جملہ وسائل کو نمرود

۱ - آاریخ این خلدون . (مطبوعه بیروت ) . جلد روم . صفحه ۱۳۶ - ۱۳۶

بھی اپنے قبضہ میں لئے ہوئے تھاجواس سے رزق کی بھیک مانگٹا تو پہلے وہ اس سے اپنی خدائی کا اقرار کرا آباب ان کومٹھی بھرغلہ دیتا۔

علامه ابن جرير طبري زيد بن اسلم سے نقل كرتے ہيں۔

" دنیامیں سب سے پہلاجابر (آمر مطلق) نمر ود تھا۔ لوگ اس کے
پاس حاضر ہوتے وہ ان کے کاسئہ گدائی میں پچھے ڈال دیتا۔ ایک روز ایسے
لوگوں کی معیت میں حضرت ابر اہیم بھی تشریف لائے جو ابھی نوخیز جوال
تھے جب روزی کے طلب گار جھولیاں پھیلائے اس کے سامنے حاضر
ہوئے تواس نے یوچھا۔

مِّنْ ذَنِّكُوُ تسارارِ ورد گار كون ہے۔ قَالُوْا اَنْتَ تووہ كہتے كہ تو۔

حضرت ابر اہیم اپنی باری پر اس کے سامنے آئے تو اس نے آپ سے بھی ہی سوال یو چھاکہ۔

مَنْ زَبُّكَ

آپ نے بر ملاجواب دیار بِی اَلَینی یُٹی دَیُرینتُ میرارب وہ ہے جوزندہ کر آہ اور مار آہے۔

كالآكا أني وَأُمِيْتُ

نمر ودیے کمایہ میری صفت ہے جس کوییں چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا۔

فَيَانَّ اللَّهَ يَاْتِیْ بِالشَّهُسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِدِ کہ میراغداسورج کومشرق سے طلوع کر آ ہے تواسے مغرب کی طرف سے طلوع کر۔

فہوت الین فی گفت تو کافر مبسوت ہو کررہ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو خاکی ہاتھ واپس کر دیا آپ واپس گھر لوٹے تو مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس خالی ہاتھ واپس کر دیا آپ نے اپنی چادر میں اس ڈھیر سے پچھے مٹی ہاندھ لی سے آپ کا گزر ہوا آپ نے اپنی چادر میں اس ڈھیر سے پچھے مٹی ہاندھ لی آک ہے وادر میں پچھ بندھا ہوا دیکھے کر گھر والوں کو اطمینان ہوجائے آپ نے گٹھڑی رکھی اور سوگئے آپ کی المیہ نے اسے کھولا۔ اس میں مٹی نہیں تھی بلکہ بسترین قتم کی گندم تھی اسے پیساروٹی پکائی آپ جاگے توروٹی پیش کی۔ آپ اسے دیکھ کر اپنے رب کی قدرت اور اس کی عنایت پر اس کاشکر اوا کرنے گئے۔ (۱)

آپ اپنی قوم کو بهتیراسمجماتے کہ ان بے بس اور بے اختیار بنوں کو چھوڑواور اس کی عباد ت كروجومعبود خقیقى بے لیکن آپ کی ہاتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھیں وہ انہیں سمجھ نہ سکتے اور اپنی ضد پراڑے رہے آپ نے ان کے بتوں کی بے بسی کو آشکار اکرنے کے لئے ایک ایساطریقہ اختیار كياجس فان سبكي آنكمول سے يرده افعاديا۔ أيك دفعه ان كاقوى جشن تقار برے صنم كده كوبرى شان و شوكت سے سجايا كيا تھا۔ چھوٹے برے بتوں كے سامنے لذيذ اور آزه منھائیوں کے تھال بھر کرر کہ دیئے گئے تھے ساری قوم داد عیش دینے کے لئے شمرے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی بت کدہ اپنے پجاریوں اور پروہتوں سے خالی ہو گیاتو حیدالٰہی کا سب ے بڑا علمبردار۔ ہرفتم کے خوف وہراس ہے اپنے ول کو پاک کر کے اپنے خالق کی آئیہ و نفرت پر بھروسہ کئے ہوئے بتوں کی خدائی کاجنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لئے بت کدہ میں داخل ہواایک وزنی اور تیز کلماڑاان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بعری نظر ڈالتے ہیں کسی کا کان ، کسی کی ناک ، کسی کاباز و ، کسی کی ٹاٹک کانے چلے جاتے جیں۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مضائیوں کے تھال اٹھاکر بوے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلیاڑااس کے کندھے پر سجادیتے ہیں اپنا کام کمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفری طاغوتی قوتوں کے روعمل کاسامناکرنے کے لئے قوم کی واپسی کا تظار کرنے لکتے ہیں شام کو جب بت کدے کے خدمت گار اور پروہت واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تواہے بتوں کی میہ حالت دیکھ کر ان پر سکتہ کاعالم طاری ہو جاتا ہے یہ خرجنگل کی آگ کی طرح چیٹم زون میں سارے شرمیں تھیل جاتی ہے ایک حشر بیا ہو جاتا ہے اپنے خداؤں کی بیہ در گت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے نظریات ہے کون واقف نہ تھافورا ذہن ان کی طرف محل ہو جاتے ہیں۔ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِإِلْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِينَ (٥٩.٢١)

"ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ بیشک وہ بت

۱ - آري طبري. جلداول. صلحه ۱۴۸

يراظام ۽۔ "

قَالُوْا سَبِعْنَا فَتَى يَنْكُرُهُ مُونِقًالُ لَهُ إِبْرَاهِيْهُ

" کمنے لگے ہم نے ایک جوال کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کاذ کر کر آ رہتا ہے اور اس کانام ابراہیم ہے۔ " (الانبیاء : ۹۰)

نمرود اور اس کے اعمال مملکت کو بھی اس حادث فاجعہ کی اطلاع مل جاتی ہے۔ شاتی فرمان جاری ہو تا ہے۔

فَأَتُوَّا بِهِ عَلَى آغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَهُوُّ يُنَهُ هَدُوُنَ "كَنَے لِكُ پُر كِرُ كُر لاؤات سب لوگوں كے روبرو شائد وہ اس كے متعلق كوئى شمادت ديں۔" (الانبياء به ۱۱) آپ كو پُرُ كر لا ياجا آ ہے اور پوچھاجا آ ہے۔

آنت فعکت هذا بالهیمتاکی برهیده (۱۲۰۲۱)
"کیابهارے خداوں کے ساتھ اے ابراہیم! تو نے یہ حرکت کی ہے۔ "
آپ نے فرمایا اے عقل کے اندعو! مجھ سے کیا پوچھتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں سالاے مصلل کے تعال ہوں بت نے ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے کلماڑا آلہ جرماس کے کندھے پراب بھی موجود ہای خود قبضہ کر لیا ہے کلماڑا آلہ جرماس کے کندھے پراب بھی موجود ہای خان کی مید درگت بنائی ہوگی مجھ سے کیا پوچھتے ہواس سے پوچھو۔ وہ آگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھادے گا۔

بَلْ فَعَلَدُ كِي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مُعَلِدُ كُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

تُحَدِّيكُ واعلى دُو وسيهم آخر كاربي تليم كرني بمجور بوكا-

لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَوُلَا وِيَنْظِقُونَ

"اےابراہیم! آپ جانتے ہیں کہ یہ نسیں پول کتے۔ " (الانہیاء ، 10) ان کے ہاں بت پرستی اگر عقیدہ کامسکلہ ہی ہو آاتواس روز کے بعد شاکدان میں سے کوئی ایک بھی ان بتوں کو خداماننے کے لئے تیار نہ ہو آ۔ لیکن یمال نمر ود کے سیاسی مفاد پر زد پڑر ہی عقمی اس کا تخت شاہی ڈولنے لگا تھا اس نے فوراً اپنے آمرانہ افتیارات کو بروئے کار

Martal.com

اس واقعہ کے بعد آپ کی شادی حضرت سارہ بنت ہاران سے ہوئی یہاں ایک غلط فنمی کا ازالہ ضروری ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاران حضرت ابراہیم کے بھائی اور حضرت لوط کے باپ تھے ان کی بیٹے ہیں (جو حضرت ابراہیم کی بیٹی تھی ) کی شادی آپ ہے کیو کر جائز تھی۔ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیاہے کہ آپ کی شریعت میں بیٹیجی کے ساتھ شادی ممنوع نہ تھی۔ لیکن میٹیج بات وہ ہے جو علامہ طبری نے لکھی ہے کہ ہاران نام کے دو آ دمی تھے ایک ہاران آپ کے بھائی تھے دو سرے علامہ طبری نے لکھی ہے کہ ہاران الا کبر کماجا آ ہے۔ اور حضرت سارہ ان کی صاحب زادی تھیں اور پھی جائز تھی جائز ہے۔ اور بعض علاء کا قول یہ بھی کے ساتھ شادی اس وقت بھی جائز تھی اور اب بھی جائز ہے۔ اور بعض علاء کا قول یہ ہے کہ حضرت سارہ حران کے باد شاہ کی بئی تھیں۔ (۱)

معرت ابراہیم اور آپ پر ایمان لانے والے افراد کے لئے جب نمر ودکی مملکت میں ذندگی بسر کر نا ورایمان پر عبت قدم رہنامشکل ہو کیاتو آپ نے اپنے وطن سے جمرت کر کے کسی ایسے علاقہ میں جاکر اقامت گزین ہونے کاارادہ کیاجمال وہ آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت

۱ - تاریخ طبری . جلداول . صفحه ۱۳۸

ا یہ تاریخ طبری، جلداول، صفحہ ۱۲۵

کر سکیس جمال ان کو کوئی اس کی یاد سے روکنے والانہ ہو چنا نچہ اہل ایمان کا یہ مخصر سا قافلہ بابل و منیوی کی خوشحال مملکت کوجوان کا بیار اوطن تھا چھو ڈکر راہ خدا ہیں سفر ہجرت پر روانہ ہوگئے۔
ان کی پہلی منزل حران تھی وہاں کچھ عرصہ قیام کیا پھر رخت سفریانہ حااور چل پڑے ان کی دوسری منزل مصرتھی وہاں اس وقت فراعنہ کے پہلے خاندان کا ایک فرعون حکر ان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی تعمت ہے بھی ہوی فیاض سے نواز اتھا فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک غریب الدیار مسافری بیوی اتنی حسین وجمیل ہے تواس نے حضرت سارہ کو حضرت ابر اہیم سے چھین لینے کا قصد کیا حضرت سارہ کو اس نے اپنے کل خصرت سارہ کو وصرت ابر اہیم سے چھین لینے کا قصد کیا حضرت سارہ کو اس نے اپنے کل میں طلب کیا اور جب نیت بد سے ان کی طرف ہاتھ ہو حایا تو وہ ہاتھ اس وقت خشک ہو گیا یہ و کیا گھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور بڑی نیاز مندی سے حضرت سارہ سے عرض کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکو کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے بازو کو درست کر دے آئندہ ہیں ایک جسلات ہرگزنہ کروں گا آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ صَادِقًا فَاظْلِقُ يَدَّهُ

"اے اللہ! اگریہ سچاہے تواس کے ہاتھ کو درست کر دے۔"

اسی وقت ختک ہاتھ ہرا بھرا ہو گیااور اس نے اپنی کنیز " ہاجرہ " حضرت سارہ کی خدمت میں چیش کی ۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ کو بطور ہدیہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں چیش کر دیا۔ (۱)

بعض لوگ کتے ہیں کہ ہاجرہ لو عذی تھی اور حضرت اساعیل ایک لو عذی کے بطن سے بیدا
ہوئے جب کہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپاک
صاحب زادی تھیں اور آزاد تھیں بعض مستشرق اس بات کا ذکر کر کے شان
مصطفوی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حقیقت حال اس کے برعکس ہے آپ کنیزنہ تھیں بلکہ قبطی قوم کے باد شاہ کی صاحب زادی تھیں علامہ مسیلی اپنی سیرت کی کتاب "الروض الانف" میں علامہ طبری کے حوالے سے تکھتے ہیں۔

محصرت عمروبن عاص نے جب مصر کا محاصرہ کیا تو اہل مصر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم مصر کو فتح کر و سے اور اس کے ساتھ ہمیں تھم دیا

ا ۔ تاریخ طبری، جلداول، صفحہ ۱۲۵

تھا کہ ہم اہل معرکے ساتھ بمترین سلوک کریں کیونکہ ہمارااہل معرکے ساتھ نسب کارشتہ بھی ہے اور سسرال کابھی۔ اہل معرفے کہا کہ بیشکہ اس نسب کواللہ تعالیٰ کا نبی ہی یادر کھ سکتا ہے اور اس کاحق ادا کر سکتا ہے کیونکہ میہ رشتہ نسب بہت دور کا ہے تمہاری ہاں ہمارے باد شاہوں میں ہے ایک بادشاہ کی ملکہ تھی پس مین شمس کے باشندوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور ہمیں مغلوب کر لیاہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کی ملکہ کو اشعاکر لے گئے اس طرح ہاجرہ تمہارے باپ ابراہیم تک پینچی۔ (۱) تفاکر لے گئے اس طرح ہاجرہ تمہارے باپ ابراہیم تک پینچی۔ (۱) کی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے اس کا ایک اقتباس قارئین کی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس کے مطابعہ سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ کی خدمت میں چیش ہے امید ہے اس کے دہر و ست مضر قورات ربی شلوموا سحاق ۔ نے باتھ جیں یہودیوں کے زبر و ست مضر قورات ربی شلوموا سحاق ۔ نے بی جب یہ بیا الفاظ تحریر کے جس ۔

( براہین باھرہ فی مربتہ ہاجرہ از مولوی غلام رسول چڑیا کوئی ) وہ فرعون کی ہٹی تھی جب اس نے کرامات کو دیکھا جو بو جہ سارہ واقع ہوئی تھیں تو کہا کہ میری ہٹی کااس کے گھر میں خاد مہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے ہے بہترہے۔

اس شادت ہے صاف ظاہر ہو گیا کہ ہاجرہ شاہ مصر کی دختر تھیں شاہ مصر پر حضرت سارہ کی عظمت اس قدر طاری ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی بنی کو ابطور خاد مہ ان کے ساتھ کر دینا اپنے اور اپنے خاندان کے لئے فخروع ت کا ماعث سمجھا۔ (۲)

الله تعالى في مفزت ابراہيم عليه السلام كو حضرت باجرہ كے بطن ت حضرت اساميل جيسافرزند عطافرما يامصر ميں بھي حالات كواطمينان بخش نہ

۱) الروض الانف, جلد ادل. سفی ۱۶ ۲) رمته لنعالمین. جند دوم. سفی ۴۵ په ۴۶

پایاتو حضرت ابراہیم وہاں سے ترک سکونت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے فلسطین کے ایک مقام "السبع" میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے بیجیج حضرت لوط السبع سے چوہیں گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک بستی "المؤتفکہ" میں رہائش پذر ہوئے حضرت ابراہیم کو "السبع" کے باشندوں نے تک کیاتو آپ اے چھوڑ کر رملہ اور ایلیا کے در میان "قط" نامی آبادی میں تشریف لے آئے۔

حضرت سارہ کی گود ابھی خالی تھی قوم لوط کی بد کاریوں کے باعث ان کو تباہ کرنے کے لئے جب اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے آپ کواور آپ کی زوجہ سارہ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی اس وقت حضرت سارہ کی عمر نوے سال اور حضرت ابراہیم کی عمرایک سومیں سال تھی۔ (۱)

کعبہ مقدسہ کی تعمیرے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان النی کی تعمیل کرتے ہوئے شیر خوار بچے اساعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجر کو پیمال لے آئے جمال اب حرم ہے انہیں ایک مشک پانی اور چند سیر مجبوریں دے کر واپس جانے گئے توام اساعیل نے پوچھا رائی میں توکیل تا کہ آپ ہمیں کس کے سپر دکر کے جارہ ہیں حضرت ابراہیم نے جواب دیا ایک اللہ میں متحمیس اللہ تعالیٰ کے سپر دکر کے جارہ ہموں یہ جواب من کر آپ کی پریشانی جاتی رہی اور بڑے اطمیمان سے فرمایا یاف آلا گیفینی نیا تہ ہمیں ضائع نہیں ہونے وے گا۔ چندروز کے بعد پانی کا مشکینرہ اور مجبوریں ختم ہو گئیں بیاس کی شدت اور بھوک سے نتھے اساعیل تڑنے گئے بانی کا مشکینرہ اور محبوریں ختم ہو گئیں بیاس کی شدت اور بھوک سے نتھے اساعیل تڑنے گئے مراغ لگ جائے گئی کی مارغ لگ جائے گئی کہ خان کہ کہ باندی کا مطاب ہی جو گئی گئی دور دور تک نظر دوڑائی کہ شائد کسی آبادی کا تھا بان ہی کہ بان ہی کہ بانہ کی جانب ہوئی تو دوڑ کر اس تھا وہاں پانی الحفے لگا ہے دوڑ کر اس تھا وہاں پہنچیس تو دوڑ کر اس جو بیاں پانی الحفے لگا ہے دوڑ کر اس مرتبہ دیکھا کہ جمال بچ بلک رہا ہے اور ایٹریاں رگز رہا ہے وہاں پانی الحفے لگا ہے دوڑ کر اس مرتبہ دیکھا کہ جمال بچ بین کے اردگر دمٹی کی ایک بنی بنادی اور کما " زم زم "محمر جاٹھ مرجا۔ اس اندیشہ میں سے بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کسی سے بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کسی سے بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کسی سے بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کسی سے بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کسی سے بہ نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے کہ کسی سے بین نہ جائے اس سے اپنا مشکینرہ بھر ایا۔ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ سے بھر کی کا میں جو بیاں بیا مسکی اللہ تعالی علیہ سے بھر بھر کی کسی سے بیاں مشکی کے دور کر اس

ا باریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۲۷

و آله وسلم فرما یا کرتے۔

تَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْلَا أَنْهَا عَجَّلَتُ تَكَانَتُ زَمْ زَمْ عَيْمًا مَعِينًا

کہ اللہ تعالیٰ ام اساعیل پر دحم فرمائ اگر وہ جلدی نہ کرتیں اور اس کے گر د مٹی کی نہ بناتیں تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت ہاجرہ کو کما کہ آپ اندیشہ نہ کریں۔ یہاں کے رہنے والوں کو پیاس کی تکلیف نہ ہوگی کیونکہ یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مہمان اپنی بیاس بجھائیں گے نیزاس فرشتہ نے یہ بھی کما کہ اس بچہ کاباپ آئے گااور دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا گھر تغییر ہوگا۔ (۱) تعالیٰ کا گھر تغییر کریں گے اور یہ وہ جگہ ہے جمال گھر تغییر ہوگا۔ (۱)

کچھ عرصہ خوش بخت ماں اپنے سعادت مند بچے کے ساتھ وقت بر کرتی ہیں اتا ہو میں قبیلہ جرہم کالیک قافلہ جو ملک شام کی طرف جار ہاتھااس کااد هرہے گزر ہوا قافلہ والوں نے یہاں کے خٹک بہاڑوں میں پر ندوں کو چچھاتے ساکنے گئے کہ ان پر ندوں سے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں پانی ہے کیا تم میں ہے کی کو علم ہے کہ اس وادی میں پانی کاکوئی چشمہ ہے سب نے لاعلمی کااظمار کیا چنا نچہ وہ بہاڑی پر چڑھے دیکھا کہ وادی میں میضے پانی کاچشمہ اہل رہا ہے نے لاعلمی کااظمار کیا چنا نچہ وہ بہاڑی پر چڑھے دیکھا کہ وادی میں میضے پانی کاچشمہ اہل رہا ہے ایک خاتون اپنے کمن نیچ کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہے انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ انہیں یمال قیام کرنے کی اجازت دیں وہ ان کی تمائی میں ان کے انہیں عالمت ہوں گئے تا چہ نیوجر ہم کے اس قافلہ کی درخواست کو تبول کرتے ہوئے انہیں یمال دی ہوں گی چنا نچہ آپ نے بوجر ہم کے اس قافلہ کی درخواست کو تبول کرتے ہوئے انہیں یمال دی ہوں گل جنازت دے دی اس عظیم البرکت شرکے حضرت ہاجراور حضرت اساعیل کے بعد پہلے کمین بھی لوگ تھے۔ (۲)

جب حفرت اساعیلی عمر مبدک تیرہ سال کے قریب ہو گئی تو بذریعہ خواب مفرت ابراہیم علیہ السلام کو ایپ نور نظر اور لخت جگر اسامیل کو ذکے کرنے کا حکم طا۔ سرا پاتسلیم ورضامید ناابراہیم علیہ السلام نے کسی آویل کا سیارا لے کر اس از حد دشوار حکم کو بجالانے میں گریزگی راہ افتتیار نمیس کی بلکہ اس حکم النبی ہے اپنے لخت جگر اسامیل کو بھی آگاہ کر دیاانہوں نے بصداد ب پنے پدر ہزر کوار کی خدمت میں عرض کی۔

يَّالَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَعِيدُ فِي إِنْ شَكَاءُ اللهُ مِنَ الصَّهِرِينَ "ميرے پدربزر كوار إكر والتے جو آپكو تكم ديا كيا ب الله تعالى نے عالم

> ۱ - آاریخ طبری, جلداول, منفحه ۱۳۱ ۱ - آاریخ طبری, جلداول, منفحه ۱۳۲

تو آپ مجھے مبر کرنے والوں ہے پائیں گے۔ " (الصافات: ۱۰۲)
سعادت مند بیٹے کا یہ جواب من کر سید ناابر اہیم کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی اور ان کے عزم کو
کتنی تقویت ملی ہوگی اس کا ندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں چنانچہ آپ اپنے پیکر حسن و جمال
بیٹے کو لے کر جنگل میں پہنچے ان کو پیٹانی کے بل زمین پرلٹا یا اور گلے پر ب دھڑک چھری چلادی
ندا آئی بس اے ابر اہیم بس! اپنا ہاتھ روک لے تو نے اپنے خواب کی عملی تقیدیق کر دی۔

وَنَادَيُنْهُ أَنْ يَالِبُوهِيْمُ قَدَّمَ صَدَّقَتَ الرُّوُيَّا إِنَّاكَ لَٰ لِكَ لَكَ اللَّهُ وَيَا إِنَّاكَ لَٰ لِكَ لَهُ مَا اللَّهُ وَيَا إِنَّاكَ لَٰ لِكَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيَ

اور ہم نے آواز دی آسابر اہیم! (بس ہاتھ روک لو) بے شک تونے سے کر دکھایا خواب کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں محسنوں کو۔ (الصافات بسما۔ ۱۰۵)

حضرت اساعیل کی جبین سعادت میں نور محمدی جلوہ طراز تھا۔ اس کے ظہور کے ساتھ سلاے عالم انسانیت بلکہ سلاے جہان ہست و بو دکی سعاد تیں وابستہ تھیں۔ کوئی چھری اس کے گلے کو کیو نکر کاٹ سکتی تھی اس تھم ہے بید دیکھنا بلکہ سارے جہان کو بید دکھانا مقصود تھا کہ نور محمدی کی امانت اس کے سپردکی گئی ہے جو اس کا اہل ہے اور جو اس بار امانت کو اٹھانے کی مقددت رکھتا ہے۔

سُبُعْنَ مَنْ بِيدِم مَلَكُونُتُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ سُبُعُنَ دَتِ

ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، جس کے دست قدرت میں آسانوں اور زمین کی باد شاہیاں ہیں پاک ہے عرش عظیم کارب۔ " یماں ایک امر کی وضاحت ضروری مجھتا ہوں۔

ذبح كون تعا؟ حضرت اساعيل يا حضرت اسحاق؟ عليهما السلام-

اہل کتاب اس پر بعند ہیں کہ حضرت اسحاق ذبح تقے اور بعض مسلم علاء نے بھی ان کے اس تول کی تائید کی ہے۔ کی تائید ہونے کا شرف حضرت اساعیل علیہ السلام کو ارزانی ہوااس کی سب سے قوی دلیل توقر آن کریم ہے حضرت اساعیل کی پیدائش کا مردہ دیا تو بایں الفاظ۔

ا به تاریخ طبری، جلداول، صفحه ۱۳۱

دَبَتْ نَهُ يَعُلَاهِ حَلِيْهِ " پس ہم نے مردہ سایا اسی آیک علیم فرزند کا۔ " (الصافات: ۱۰۱) اور حضرت اسحاق علیه السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی توبایں الفاظ۔ اِنَّا نُبَیَشِیْ کُ یِعُلُمِ عَلِیْهِ اِنَّا نُبِیَشِیْ کُ یِعْلُمِ عَلِیْهِ " ہم آپ کومردہ سانے آئے ہیں ایک صاحب علم نے کی پیدائش کا۔ " (الحجر: ۵۳)

معلوم ہوا کہ حفرت اساعیل میں صفتِ حکم غالب تھی اور حفرت اسحاق میں صفت علم اور
اس سے حکم کابڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نوعمر ہیں حضرت ابر اہیم آپ کواپنے خواب
سناتے ہیں جن میں ان کے ذرح کرنے کی طرف اشارہ ہے تو کمسنی کے باوجو دنہ پریشان ہوتے
اور نہ غمزدہ بلکہ سرا پاتسلیم ورضابن کر عرض کرتے ہیں۔

ليَّابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

" یعنی اے میرے پدر ہزر گوار! جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیل فرمائے۔ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ " نیز قر آن کریم میں سورہ الصافات میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے فرزند کو ذیخ کرنے کامفصل تذکرہ ہے اس کے بعد فرمایا جاتا ہے۔

> وَبَطَّنُونْهُ بِإِسْلَحْقَ نَبِيتًا مِنَ الصَّلِحِيْنَ "اور ہم نے بشارت دی آپ کواسحاق کی کہ وہ نبی ہو گاز مرۂ صالحین میں ہے۔" (الصافات، ۱۱۲)

معلوم ہوا یہ نی بشارت ہے اس ہے پیشتر جس بچے کے ذریح کرنے کا ایمان افروز بیان ہوا ہے وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا ہے اور حضرت اساعیل کے بغیروہ اور کون ہو سکتاہے۔

نیزاگر اس آیت میں غور کیاجائے جس میں حضرت اسحاق کی ولادت کامڑدہ سایا گیاہے تو حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے ار شاد ہے۔

> فَبَمَثَنَهُ وَهُمَا بِإِسْمُعَى وَمِنْ قَرَآهِ السَّمْقَ يَعْقُوْبَ " توہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق اور اسحاق کے بعد بعضوب کی۔ " ( ہود ا 2 )

یماں صرف حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ہی شیس دی جارہی بلکہ ان کے لڑکے یعقوب کی ولادت سے بھی خور سند کیا جارہا ہے۔ ایسا بچہ جوابھی پیدا نسیں ہوا اور پیدا ہونے کے بعداس نے باپ بھی بنتا ہے اس کو بچپن میں قربانی کے طور ذیح کرنے میں تو کوئی معقولت نسیں پہلے بتاد یا کہ جومیٹاہم تمہیس دیں گے وہ بچپن میں تمہیس داغ مفار قت نسیں دے جائے گا۔ بلکہ بڑھے گاجوان ہو گا اور جوان ہو کر بیاھیا جائے گا اور وہ صاحب اولاد بھی ہو گا اور اش کے بلکہ بڑھے گاجوان ہو گا ور جوان ہو کر بیاھیا جائے گا اور وہ صاحب اولاد بھی ہو گا اور اش کے بیکے کانام یعقوب ہو گا۔ یمال تک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعدا گر اللہ تعالی اس بچ کو قربان کرنے کا جم و تاہ ہو گائی ہے کہ جو آپ کو پہلے بشار ت قربان کرنے کا چھم و تاہ ہو گا یہ غلط ہے بلکہ اس کو توجوان ہونے سے پہلے ہی قربانی کے طور پر ذرئے کر دیا جائے گا۔ اور یا یہ کہ قربانی کا حکم محض دکھا وا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ضیں۔ لیکن یہ دونوں باتمیں اللہ تعالی کی شان صهریت سے کوئی مناسبت نمیں رکھتیں بلکہ اس خلیم و حکیم نے اس بچ کو ذرئے کرنے کا حکم دیا ہے جس کے نا دیر زندہ رہے اور بیٹے کے باپ علیم و حکیم نے اس بچ کو ذرئے کرنے کا حکم دیا ہے جس کے نا دیر زندہ رہے اور بیٹے کے باپ علیم و حکیم نے اس بچ کو ذرئے کرنے کا حکم دیا ہے جس کے نا دیر زندہ رہے اور بیٹے کے باپ علیم و حکیم نے اس بچ کو ذرئے کرنے کا حکم دیا ہیں حضرت اسحاق نمیں۔

اہل کتاب جس ہٹ د ھرمی کے خوگر ہیں ان سے کوئی بعید نئیں کہ وہ قر آن کریم کے ان روشن دلائل کے باوجو دانی ضد پراڑے رہیں لیکن جب ان کی اپنی کتاب اس امر کی تصدیق کر دے کہ ذبیح اسحاق نئیں بلکہ اساعیل علیہما السلام ہیں تو پھر توانئیں حق کونشلیم کرنے میں آمل نہ سر

نہیں کر ناچاہئے۔

ستاب پیدائش میں جمال حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تھم دیا ہے کہ اپنے بینے کی قربانی دو وہاں الفاظ میہ بیں اپنے اکلوتے بینے کو قربان کر، اس سے مراد صرف حضرت اساعیل ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہی آپ کے اکلوتے بینے تھے کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تواس وقت آپ کے علاوہ حضرت خلیل کا اور کوئی فرزندنہ تھا۔

لکن تیرہ چورہ سال بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت آخل پیدا ہوئے تو آپ حضرت المحالی المراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلوٹی کے فرزند نہ تھے بلکہ ان سے پہلے حضرت اساعیل کاشانہ خلیل میں رونق افروز ہو چکے تھے۔ اس لئے قرآن حکیم اور توراۃ مقدس کی آیات سے کی خابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اساعیل علیہ السلام تھے۔ جب میں نے کتاب مقدس کی طرف رجوع کیا تو وہاں میجی ترفیق آلکیکھ جی گوئی بھی مقواضعہ کا دلخراش منظر نظر آیا کتاب پیدائش کے بائیسویں باب کی پہلی اور دوسری دو آیتوں کا مطالعہ فرمائیں جن کومیں نیچے درج کر پیدائش کے بائیسویں باب کی پہلی اور دوسری دو آیتوں کا مطالعہ فرمائیں جن کومیں نیچے درج کر

ربابول-

(۱) ان باتوں کے بعدیوں ہوا کہ خدانے ابر ہام کو آزمایا اور اسے کمااے ابر ہام! اس نے کما۔

(۲) میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تواپ بیٹے اسحاق کو جو تیرااکلو آ ہے اور جھے تو بیار کر آ ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جاکر وہاں اسے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ (۱)

اس عبارت میں اکلو آ کا لفظ غور طلب ہے ار دولغات میں اس کا ترجمہ یوں درج ہے۔
اکلو آ ( ہ ۔ ندگر ) اکیلا بیٹا، جس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں ( فرہنگ کارواں ) وہ حضرت
اسحاق نہیں ہو سکتے کیونکہ حضرت اساعیل جوان سے تیرہ چو دہ سال بڑے تصورہ موجو د تھے۔
اکلو آ کالفظ صرف حضرت اساعیل پر صادق آ آ ہے کیونکہ آ پہلے پیدا ہوئے تیرہ چو دہ سال ک
عمر تک نہ ان کی کوئی بمن تھی نہ بھائی اکلو آ کے لفظ کے ساتھ اسمی تام کااضافہ علاء بی اسرائیل ک
تحریف ہے جس کے وہ عادی تھے۔

كتاب مقدس كاب عربي متن ملاحظه فرمائيس\_

وَكَانَ مِنْ بَعْدِهِ هَذَا انْكَلَامِ الْمُتَّعَنَ اللهُ اِبْرَاهِ بِهُو دَقَالَ لَهُ ابْرَاهِ بِهِ فَكَجَابَ هُوذَاكَ فَقَالَ لَهُ خُذُ ابْنَكَ الْوَجِيْدَ الَّذِي تُحْبَ إِسْعُقَ وَانْطَلِقَ إِلَى اَرْضِ السُّرُ فُيّا وَ ارْفَعْهُ هُنَاكَ .

اس عربی عبارت میں اکلوتے بینے کی جگه "ابنک الوحید" کے الفاظ ندکور ہیں اور عربی لغت میں وحید کامفہوم یہ بیان کیا گیا۔ الوجیدہ اللہ نقی ہے بتنفیہ (المنجد) یعنی جو بالکل تنااور اکیلا ہو۔ یہ لفظ حضرت اسحاق پر کسی طرح صادق نسیس آتا۔

آ سانی کتب کی نصوص کے علاوہ قرائن بھی اس کی آئید کرتے ہیں۔ اس فرزند ذیح کی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان کامقام شام میں نمیں بلکہ منی کے قرب میں ہے جو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کے جوار میں ہے۔ اگر حضرت اسحاق ذیح ہوتے توان

ا . كماب مقد س صلى ١٦ مطبوعه بإكتان بأنبل سوساني المركل لاجور

کی یادگار منانے کے لئے شام کے اس مقام کو منتب کیا جاتا جمال حفرت ابراہیم نے حضرت اسحاق علیمیا السلام کو ذریح کرنے کی نیت سے زمین پر لٹا یا تھا۔ کمہ کے نواح میں تواس کی یاد ہر سل آزو کی جائے گی جو کمہ میں کمین تھاوہ حضرت اساعیل علیہ السلام بی تھے۔
اس کے علاوہ ایک حدیث مرفوع بھی ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔
حاکم نے متدرک میں حضرت معاویہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے۔
قال گفتا عند دست موقوق اللہ عند تھا اللہ علاقت کیا ہے۔
آغوا بی و قال کا گائے تاریک علی مقالی مقالے مقا

"ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ ایک اعرابی آیااس نے عرض کی یارسول اللہ! میں اپنے پیچھے ایک ایسا وطن چھوڑ آیا ہوں جو خشک سالی کاشکار ہے پانی کے ذخیرے خشک ہو گئے ہیں میں اپنے بیچھے ایسامال چھوڑ آیا ہوں جو خشہ حال ہے قبط کے باعث مال میں اپنے بیچھے ایسامال چھوڑ آیا ہوں جو خشہ حال ہے قبط کے باعث مال ہلاک ہو گیااور اہل وعمال ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطافر مایا ہے اس سے جھے بھی کچھے مرحمت فرمائے۔

اے ذبیجین کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ذبیجین کالفظ سن کررسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبہم فرمایا اور اس کی تردید نمیں کی۔ اور ذبیجین سے مراد حضرت عبداللہ اور حضرت اساعیل بن ابراہیم علیبھا الصلاة والسلام ہیں۔ "(1)

یہ مختصر ساتذ کرہ تھااس بر گزیدہ مخصیت کاجن کی ساری زندگی آسکنٹ لِریّب الْعُلَیدِیْنَ کی زندہ تصویر تھی جے اس کی بندگیوں اور اطاعت شعاریوں کے طفیل اس کے بندہ پرور خدا نے خلیل الرحمٰن کے لقب سے نوازا۔ کعبہ کا معمار بننے کا شرف بخشا۔ کرم بالائے کرم سے فرمایا کہ سید الانبیاء والرسلین کے جد امجد بننے کی نعمت عظمیٰ اور سعادت کبری سے

ا به المسيرة النبوية زي د حلان . جلداول ، صفحه ٣٤

بسره ور فرهایا۔ حضرت خلیل علیہ السلام کے والد مومن تھے یا مشرک اس کا مدلل جواب آپ ضیاء القرآن جلد دوم سوره الراہیم کے حاشیہ ضیاء القرآن جلد دوم سوره الراہیم کے حاشیہ نمبر ۲۰ میں اور ضیاء القرآن جلد سوم سوره الشعراء حاشیہ نمبر ۱۳ میں بالتفصیل ملاحظہ فرما تھے ہیں مختصراً اتنا یاد رکھیے کہ علامہ سید محمود آلوی بغدادی اپنی تغییر روح المعانی میں رقم طراز ہیں۔

"کہ میں ابتداء ہے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں ہے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہو آچلا آ یا ہوں۔ اور مشر کین پاک نمیں ہوتے بلکہ نجس اور ناپاک ہوتے ہیں " اپناس مسلک کی آئید میں حضرت علامہ ذرکور نے کئی دلائل نقل کئے ہیں۔ اس طرح حضرت علامہ شاءاللہ پانی پی لکھتے ہیں۔ کہ اس آیت سرکہنا اغیفی کی قرلو اللہ تی ہے چھاہے کہ آپ کے والدین مسلمان شتھاور آپ کے والد کانام بارخ تھااور آزر آپ کا چچاتھا۔

> فَهٰذِهِ الْاَيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَامُنْلِيَّنِ وَانَّمَا كَانَ آزَدُعَمَّالَهُ وَكَانَ إِسْمُ آبِ إِبْرَاهِيْءَ تَادِخَ وَلِاَجْلِ وَفُعِ تَوَّهُو آزَدَ قَالَ وَالِدَى يَعْنِى مَنْ وَلَدَا إِنْ حَقِيْقَةٌ وَلَهُ يَقُلُ آبَوَى لِاَنَّ الْاَبَ يُطْلَقُ عَلَى الْعَجِ عَجَاذًا

" یہ آیت اس امریر والات کرتی ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے اور آ پ کا پچا تھا اور آپ کے والد کانام آرخ تھا۔ اور اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ باپ ہے مراد پچا ہے آپ نے دعامی والدی کالفظ استعال کیا یعنی جنہوں نے مجھے حقیقت میں جنا ہے اور ابوی کالفظ استعال نمیں کیا کیونکہ اب کالفظ بطور مجاز پچا کے لئے بھی استعال ہو آر ہتا ہے۔ نمیں کیا کیونکہ اب کالفظ بطور مجاز پچا کے لئے بھی استعال ہو آر ہتا ہے۔ نمیں کیا کیونکہ اب کالفظ بطور مجاز پچا کے لئے بھی استعال ہو آر ہتا ہے۔

بعض علاء انساب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ سے حضرت آ دم علیہ السلام تک بیان کیا ہے اور بعض نے حضرت عبداللہ سے سیدناابراہیم علیہ السلام تک بیان کیا ہے اور بعض نے حضرت عبداللہ سے عدنان تک شجرہ السلام تک بیان کیا ہے لیکن محقق اور مسلم قول بیر ہے کہ حضرت عبداللہ سے عدنان تک شجرہ نسب بلاشک و شبہ در ست اور صحح ہے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب خور اپنا شجرہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر ختم کر دیتے اس سے آ مے تجاوز نہ فرماتے۔
شجرہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر ختم کر دیتے اس سے آ مے تجاوز نہ فرماتے۔

غَالَّذِي مَعَ عَنْ رَشُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْشَبَ

دُوِى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا اَنْفَتِبُ اللهِ عَدْنَانَ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَا نَدُرِيْ مَا هُوَ

" حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شجرہ نسب عدمان تک بیان کرتے اور فرماتے اس کے اوپر کاہمیں علم نہیں ہے۔ (۱)

سیکن اس بات پر تمام اہل تحقیق اور اصحابِ آریخ متفق ہیں کہ عدنان کے جداعلی سیدنا اساعیل ہیں جو سیدناابراہیم علیہماالسلام کے فرزندا کبرہیں۔

وقت گزر آرہا حضرت اساعیل اب جوان ہو گئے بی جرہم قبیلہ کے لوگ ہی خوشحالی ک زندگی بسر کرنے گئے ان کی تعداد میں بھی آست آست اضافہ ہوتا گیا چنانچ انہوں نے اپنی ایک بچی کارشتہ حضرت اساعیل کودے دیایوں آپ کی از دواجی زندگی کا آغاز ہوالیکن یہ ضانون تند مزاج تھیں کئی سال بیت گئے تب کہیں حضرت ابراہیم اپ نچ اور اپنی دفاشعار رفیقہ حیات کی طاقات کے لئے مکہ تشریف لائے حضرت اساعیل گھر پر نہ شے اس اثنامیں حضرت ہاجوانقال فرما پھی تھیں ان کی المیہ نے اپ نووار دمیمان کے ساتھ بر فی اور سردمری کاسلوک کیا آپ نے اپنی بہوکو کہا کہ جب تمہار اشوہراساعیل آئے تواے بتانا کہ اس شکل وصورت کاایک شیخ آیا تھا۔ اس نے تہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہمیز بدل دو۔ آپ انتا کہ کر واپس شام لوٹ گئے حضرت اساعیل آئے توان کی بیوی نے آپ کواس ہو ڈھے قض کا پیغام پنچایا آپ فورا سمجھ گئے فرمایا وہ شیخ میرے پدر ہزر گوار حضرت ابراہیم علیہ السلام شیے اور وہ دہلیز تم ہو۔ انہوں نے جمعے تھم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں چنانچہ آپ نے اس کو طلاق دے دی اس کے پچھ عرصہ بعد آپ نے بی جرہم کی دوسری خاتون

ا - الروض الانف، جلداول. صفحه ١١

ے نکاح کیا یہ خاتون بڑی خوش خصال اور سلقہ شعار تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے صحرانشین کنے کی خبر لینے کے لئے آئے اب بھی حضرت اساعیل گر پرنہ تھے لیکن ان ک زوجہ نے نووار د مہمان کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیااور ان کی خاطر مدارات کی حد کر دی آپ کے پاس منجائش نہ تھی کہ وہ مزیدرک کر اپنے بیٹے گی آ مہ کا انتظار فرماتے روائلی ہے قبل آپ نے پاپی بیوکو فرما یا کہ جب تمہارے شوہر آئیں توانسیں بتانا کہ اس شکل وصورت کا ایک شخ آ یا تھا اور اس نے تمہیس وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو ہر قرار رکھو جب حضرت اساعیل قالور اس نے تمہیس وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو ہر قرار رکھو جب حضرت اساعیل واپس او نے تو آپ کو اپنے پر دبزر گوار کی خوشبو آئی آپ نے اپنی المیہ ہے ہوچھاکیا کوئی مہمان کے جسم واپس او نے وض کی کہ ہاں ! ایک بزرگ آئے تھے ان کا چرہ بڑا خوبصورت تھا ان کے جسم آ یا تھا اس نے عرض کی کہ ہاں ! ایک بزرگ آئے تھے ان کا چرہ بڑا خوبصورت تھا ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔

آپ نے اے بتایا کہ وہ میرے باپ تھے انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تنہیں اپنی رفیقہ حیات کی حیثیت ہے اپنے ساتھ ر کھوں ۔

تمیری مرتبہ حضرت اساعیل کی ملاقات کے لئے آپ پھر مکہ تشریف لائے اور اس وفعہ بیت الله شریف تعمیر کرنے کا حکم ملا۔ ایک فرشتہ کے ذریعے اس جگہ کی نشان دی بھی کر دی گئی جہاں کعبہ شریف کی تعمیر مطلوب تھی چنانچہ باپ اور بینے نے مل کر اللہ تعالیٰ کے مقد س کھ کی تغمير كا آغاز كياعرب كي چلچلاتي وحوپ جعلس كرر كھ دينے والى لو. اور تاہنے كى طرح تيتى ہوئى رتلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے بیہ دو ہر گزیدہ بندے اس کا کھر تعمیر کر رہے ہیں ا ساعیل بہاڑ ہے پھر توڑ توڑ کر اپنے سرپرا فعالفا کر لار ہے ہیں اور مجھی گارا تیار کر رہے ہیں اور ابوالانبياء خليل الله عليه وعلے آله افضل الصلوٰة والسلام بنياديں اٹھار ہے ہيں ديواريں چن رہے ہیں معلوم نسیں کتنا عرصہ لگا ہو گااس مبارک کام کے عمل کرنے میں لیکن کری کی شدت کے اور کام کے تنصن ہونے کے باوجو دباپ بینے نے وم اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تقبیل کرتے ہوئے اس گھر کی تقبیر پاہیٹھیل تک پہنچ گئی مقبولیت واجابت کی ان پر نور گھزیوں میں اپنادامن طلب پھیلا کر حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے رب سے جو د عامانگی قر آن كريم مِن اس كوبرى شرح دبسط سے بيان كيا كيا ہے اپنے لئے توبيد ما نگالني! ہماري اس خدمت كو تبول فرما لے مجھے اور میرے اس فرزند کو آدم واپسیں اپنے ہر حکم کے سامنے سراطاعت خم کرنے کی توفیق بخش اور جماری اولاد ہے بھی الیمی امت پیدا کر جو تیری فر مانبردار ہوائے لئے اور ا پنوں کے لئے التجائمی کرنے کے بعد آخر میں خدا کی ساری خدائی کے لئے دامن طلب تصیاباتے

ہوئے وض کی۔

كَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلْمَ وَالْعَلَمُهُمُ الْكُولُولُ الْمُعَلِمُهُمُ الْكُولُولُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"اے جارے رب! بھیج ان میں ایک بر گزیدہ رسول انسیں میں ہے اکد پڑھ کر سنائے انسیں تیری آیتیں اور سکھائے انسیں بیہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انسیں بیٹک تو ہی بہت زبر دست دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انسیں بیٹک تو ہی بہت زبر دست (اور) حکمت والا ہے۔ "

الله تعالی نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو جن پر آمین حضرت اساعیل نے کہی یقیناً قبول فرمایا اور آبابد حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بلکه کائنات کی ہر چیز دعائے خلیل الرحمٰن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر کتوں سے آج تک مستنفید ہور ہی ہے اور ہوتی رہے گی۔

حضور پر نور سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم کاوجود مسعود اور حضور کی عالمگیر نبوت و رسالت ای دعا کا نتیجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک بار اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔

> أَنَّا دَعُومٌ أَيِّ إِبْرُهِيْمَ "يعنى مِس النِي باب ابر اہيم كى دعاموں - "

فَاسْمَعَ مَنْ فِي اَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ اَرْحَامِ النِسَاءِ وَ اَجَابَهُ مَنَ امَنَ مِمَنِّ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ اَنْ يَخْجَ إِلَى يَوْمِ الْفِيهُةِ

لَبَّتُكَ اللَّهُمَّ لَبَّئُكَ

"الله تعالى نے آپ كے اعلان كو تمام انسانوں تك پہنچاد يا حتى كه جوابھى مردوں كى چنتوں اور عور توں كے رحوں ميں تھے انسوں نے بھى اس

Martet.com

#### اعلان کوسنااور جس نے لبیک اللهم لبیک کماوه مج کی سعادت سے بسره ور ہو گا۔ " ( 1 )

## سيدناا ساعيل عليه السلام

آپ کا ذکر جمیل تذکار حضرت خلیل کے ضمن میں گزر چکا ہے ان واقعات کے اعادہ کی ضرورت نمیں یماں صرف ان امور کا ذکر کیا جائے گاجو آپ کی ذات والاصفات کے ساتھ مختص ہیں اور ان کا ذکر پہلے نمیں ہوا۔

آپاہی پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی پہلی شادی بی جربم کی ایک خاتون سے ہوئی جس کو آپ نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طلاق دے دی دوسری خاتون جس کو حضرت اساعیل کی رفیقہ حیات بنے کا شرف نصیب ہواان کا تعلق بھی اسی قبیلہ بی جربم کے ساتھ تھا۔ ان کا نام السید ہ بنت مضاض بن عمرو الجربہی تھا۔ ان کے بطن سے آپ کے بارہ فرز ند تولد ہوئے۔ علامہ طبری کی تحقیق کے مطابق ان کے نام یہ ہیں۔ نابت۔ قیدر۔ او تیل۔ میشا۔ مسمع۔ دما۔ ماس۔ اور۔ وطور۔ نفیس۔ طما۔ قیدمان ۔

آپکی عمرایک سوتمیں سال بتائی جاتی ہاللہ تعالیٰ نے آپ کو عمالیق اور قبائل یمن کے لئے نی بناکر معبوث فرمایاد گیر مور ضین نے آپ کے فرز ندوں کی تعداد توبارہ بی بتائی ہے لیکن ناموں میں اختلاف ہے اور وہ بھی معمولی نوعیت کا مثلاً بعض نے قیدر کی جگہ قیدار ادبیل کی جگہ ادبال ۔ اور میٹاکی جگہ میٹان لکھا ہے ۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک صاحب زادی بھی تھی کی جگہ ادبال ۔ اور میٹاکی جگہ میٹان لکھا ہے ۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک صاحب زادی بھی تھی جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیاتو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق کو وصیت کی کے ان کی بی شادی اپنے والدہ ماجدہ ہاجو کے پہلومی حجر کی شادی اپنے والدہ ماجدہ ہاجو کے پہلومی حجر میں دفن کیا گیا۔ (۱)

آپ کے دوفرز ندوں نابت اور قیدر کی اولاد میں بزی بر کت ہوئی اور عرب کے کثیر التحداد قبائل ان کی نسل سے ہیں۔

ا بالم في مثل موسو

۴ ، تاریخ طبری جیداول صفحه ۱۶۱ - ۱۹۴

ہم حضرت اساعیل اور عدنان کے در میان جتنی پیتیں ہیں ان کے ذکر ہے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذکر ہے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ہمارے پاس ایسی معلومات سیس جن کی صداقت پراعتاد کیاجا سکے ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اجداد کے حالات کاسر سری تذکر ہ کریں گے جو عدنان اور حضرت عبداللہ کے در میان ہیں کیونکہ اس شجرہ کو حضور علیہ الصلوة والسلام نے خود بیان فرمایا ہے ان کی صحت کے بارے میں شک کی کوئی مخبائش سیں۔

# نی اکرم کے اجدادِ کرام از عدنان تاسیدناعبداللہ

ان اجداد کرام کے احوال بیان کرنے سے پہلے ہم علامہ سیدمحمود الشکری الآلوی کی کتاب بلوغ الارب فی معرفتہ احوال العرب سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء واجداد کے ایمان کے بارے میں کوئی غلط فنمی ہے تواس کے مطالعہ سے دور ہو جائے گی۔ انشاء اللہ۔

آپ لکھے ہیں:

وَذَهَبَ كَيْتَيْرُفِنَ الْعُكْمَاءِ إلى آنَ جَمِيْعَ أَصُولِ النّبي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّق مِنَ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ كَانُواْ مُؤَجِّدِيْنَ فَالْعُتِقَادِ هِمْ لَهُ مُؤْمِنِيْنَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَعَيْرُ وَالْكَمِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْحَيْنَ فِيَةَ مِنَ الْأَحْكَامِ

"کیرالتعداد علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول یعنی آباء وامهات اپنے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے قیامت اور حساب پرایمان رکھتے تھے۔ اور ملت عنیفیہ کے احکام کو تسلیم کرتے تھے۔ " (۱)

علامہ آلوسی نے اپنی اس رائے کی تائیداور تقویت کے لئے علامہ ابوالیحن علی الماور دی کی کتاب اعلام النبو ق سے بیہ عبارت نقل کی ہے۔

كَتَاكَانَ آنِينَاءُ اللهِ صَفْوَةً عِبَادِةٍ وَخَيْرَخَلْقِهِ لِمَاكَلَفْهُمْ

ا ما بلوغ الارب في معرفة احوال العرب، جلد دوم. صفحه ٢٨٢

Martet.Wom

محبوب رب العالمين مسلى الله عليه و آله وسلم كے آباء كرام واجداد ذوى الاحتام كى شان رفع كو آشكار اكرنے كے لئے آگر چه علاء ربانيين كار شادى بست كانى بين ليكن بى رحمت جو اصدق الصادقين بين كے زرين اقوال كے بعد توكسى قتم كاكوئى شهر باقى نسين رہتا حقيقت الى جمله رعنائيوں كے ساتھ به بنقاب ہو جاتى ہاس لئے ان خوش بخت انسانوں كے تفصيلى تذكره سے بہلے جن كو اس سلسلة الذہب كى كرى بنے كا شرف نصيب ہوا ، كے بارے ميں ناظرين كى خدمت ميں احادیث بيش كرنے كى سعادت حاصل كرنا جاہتا ہوں۔

حَدَّانَا مُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَى قَالَ اَشْهَدُ عَلَى إِنْ حَدَّانَى عَنَ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَلِي بْنِ إِنْ طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ آجْمَعِيْنَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ يَكَاجٍ وَلَهُ اُخْرُجُ مِنْ سِفَاجٍ مِنْ لَدُنْ ادَمَ اللهَ آنْ وَلَدَيْ إِنْ وَأَتِى . لَوْ يُصِنْفِيْ مِنْ سِفَاجِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْهُ اللهِ الْمَالِمِ الْمَالِيَةِ شَيْهُ اللهِ الْمَالِمِيةِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ اللهِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمُ اللهُ اللهِ الْمَالِمِيةِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا که میں نکان سے ظاہر ہوا ہوں میں

Mar/al.eom

۱ - اعلام التبوة الماور دي, صفحه ۱۶۷ - ۱۹۷ ۲ - دلائل النبوة لالي لعيم , مطبوعه بيروت , جلد اول , صفحه ۱۱

ناجائز طریقہ سے ظاہر نمیں ہوا آ دم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والداور والدہ نے مجھے جنامجھے زمانہ جالمیت کی کسی غلط چیز نے نمیں چھوا۔ "

اس صدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے محش نے لکھا ہے۔

"سیوطی نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اس روایت کو ابن عدی نے کامل میں اور طبرانی نے اوسط میں درج کیا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رید حسن ہے۔"

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي قَوْلِه \* وَتَقَلَّبُكَ فِي الشَّجِدِيْنَ قَالَ مِنْ صُلْبِ نِبِي إلى صُلْبِ نِبِي حَثَّى صِرِّتُ نِبِيًّا -

(روالا البزاز والطبراني ورجالة ثقات)

"عکرمہ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ دَیَّقَلَبُنگ نِی الشَّچیدِیْنَ کامطلب یہ ہے کہ حضورایک نبی ک پشت سے دو سرے نبی ک پشت میں منتقل ہوتے رہے یہال تک میں نبی ہو کر ظاہر ہوا۔ اس کو براز اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ (۱)

عَنْ عَطَا عِنْ مُن اللهَ يَهِ قَالَ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَلَّبُ فِي آصُلابِ الْاَنْبِياءِ حَتْى وَلَدَ تُهُ أُمُّهُ -

(رواه ابونعيم)

"عطاء حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سابقہ آیت کایہ مغموم بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمی کی پشت سے دوسرے نج کی پشت میں خفل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کوجنا۔ "فَنْ عَائِشَةَ وَضِی اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلْمَ قَالَ جِنْرَمْیْلُ قَلْبُتُ مَسَّنَارِیّ الْدُرْضِ دَ

١ ـ سل الهدئ ، جلداول ، صفحه ٢٧٥

مَغَادِيهَا فَكَوَ آجِدُ اَفْضَلَ مِنْ مُحَتَدِ رَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ اللهُ الل

"ام المومنین حفرت عائشہ صدایقہ رضی اللہ عنما ہے مروی ہے آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جر کیل نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا اور اس میں نمیں نے آپ ہے افضل کسی کو نمیں دیکھا۔ اور کسی باپ کے جینے بنی ہاشم ہے مجھے اعلیٰ نظر نمیں آئے۔ " (۱)

اس روایت کوطبرانی بیبعقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس متن کی عبارت سے اس کی صحت کی نشانیاں ظاہر ہور ہی ہیں۔

آخر میں ہم الی روایت تحریر کررہے ہیں جوامام مسلم نے اپنی سیح اور امام ترندی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ بیہ روایت سیح ہے۔

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنْ وُلِيرابُراهِمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اصْطَفَى مِنْ اللهُ اصْطَفَى مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاصْطَفَانِيْ بَنِي كَنَا نَهُ قُرَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا شِعْ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ تَوْكِينَ بَنِي هَا شِع وَاصْطَفَانِيْ مِنْ تَوْلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَانِيْ اللهُ الله

" والله بن اسقع رضى الله عند كتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرما يا۔ الله تعالى ف اولاد ابر ابيم سے اساعيل كو چنا۔ اولاد اساعيل سے كنانه كو چنااور تى كنانه كو چنااور تريش سے بى ہاشم كو چنااور بى ماشم سے مجھے چنا۔ " (۲)

۱ باسل الريدي جلداول. سفحه ۲۷۹ ۲ باسل الريدي جيداول. سفحه ۲۷۰

Marfat.com

اس سلسلة الذهب (سنرى ذنجير) كى كريول كاساء مباركه يول بين سيدنا مولانا محمد رسول الله ابن عبدالله ابن عبدالمطلب بن بإشم بن عبدمناف بن قصى ، بن كلاب بن مره ، بن كعب بن لوى بن غالب بن فريمه ، بن كعب بن لوى بن غالب بن فريمه ، بن كعب بن لوى بن غالب بن فريمه ، بن مدركه بن الياس بن مفز بن فريمه ، بن مدركه بن الياس بن مفز بن فريمه ، بن مدركه بن الياس بن مفز بن فريمه ، بن مدركه بن الياس بن مفز بن فريمه ، بن مدركه بن الياس بن معن بن عد بان مدركه بيش فد مت بيل ندمت بيل الياس سادات كرام كے احوال اختصار كے ساتھ بيش خدمت بيل ــ

### عدتان

ان کے والد کانام "اُود" یا "اُو" ہان کے دواور بھائی تھے جوباپ کی طرف ہے گئے تھے ایک کانام نبط اور دوسرے کاعمروتھا۔ ان کے حالات کاتفعیلا علم نمیں ہوسکا البتہ علامہ ابن جریر طبری کی روایت معلوم ہو تا ہے کہ وہ اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے کیونکہ جب بخت نفر نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ اہل عرب پر دھاوا ہو لا تو عربی لشکر کے قائد عدنان تھے۔ "علامہ طبری علمتے ہیں ذات عرق کے مقام پر عدنان اور بخت نفر کامقابلہ ہوا بخت نفر نے عدنان کو شکست دی اور وہ عربی علاقہ میں پیش قدی کر آ ہوا بخت نفر نے مقام پر پہنچا۔ عدنان بھی وہاں پہنچ گئے اور عرب کے موا "حضور" کے مقام پر پہنچا۔ عدنان بھی وہاں پہنچ گئے اور عرب کے اکناف واطراف ہے جنگ جو، ہمادر عدنان کے جمنڈے کے بنچ مجتمع ہو گئے آپ نے "حضور" کے اردگر دخندق کودی۔ اور فریقین میں جنگ شروع ہوئی لیکن عدنان نے آپ ہا ہوں کو ہدایت کی کہ آگر بخت نفران کے قابو میں آئے تو ہے قتل نہ کریں اس طرح بخت نفر نے ہی اپنی فوج کو کئے مور یا کہ وہ عدنان کو قتل کرنے ہار ہیں۔ " (۲)

شید ناشعیب علیہ السلام نی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں ہے ہوئے ہیں جن کا تذکر و کئی ہار قر آن کریم میں بھی آیا ہے آپ کو نصیح و بلیغ

> ۱ - بلوغ الارب. جلد دوم ، صفحه ۲۸۱ - سیدنامحمه از محمه رضا، صفحه ۱۰ ۲ - باریخ طبری، جلد اول ، صفحه ۲۹۲

Minriel Exerc

اور مؤثرانداز تبلغ کے باعث خطیب الانبیاء کے لقب سے ملقب کیاجاتا ہے آپ کے علاقے کے مرکزی شہر کانام حضور یا حضوراء تھاعلامہ یا قوت حموی نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔

بَلَدَةً بِالْيَمَنِ مِنْ آغْمَالِ ذُبَيْد (مِعِم البلدان ٢/٢٢) على مسيلي في الله يول كى م كدر على مسيلي في الله يول كى م كدر حضوراء هكذا رواه بالالف المهدودة

یعنی حضور یا حضوراء یمن کے مشہور شہرز بید کی نواحی بستی کا نام ہے۔ المنجد میں ہے۔

حَضُورُ بَنِي نُنْعَيْب ، جَبْلُ فِي جُنُوبِ بِلَادِ الْعَهِ مِنْ حِبَالِ التَّمَايَةِ وَمِنْ سِلْسِلَةِ جِبَالِ الْهَانِ إِلَى الْغَرَبِ مِنَ الصَّنْعَاءِ عَلَيْهِ قَبْرُ النَّيِي شُعَيْب .

"کوہ سراۃ کے طویل بہاڑی سلسلہ کے ایک بہاڑ کانام "حضور" ہے جو بلاد عرب کے جنوب میں واقع ہے اس مقام پر حفزت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔" (۱)

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جب حضور کے باشندوں نے اپنے نی شعب کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ار میاء اور ابر خیاء علیہ ما السلام جوئی اسرائیل کے نبی تھے انہیں وجی فرمائی کہ دو بخت نفر کو حکم دیں کہ وہ عرب پر چڑھائی کرے اور انہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دے نیز اس کو یقین ولا میں کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت اس کے شامل حال ہوگی اور وہ ۔ اس مہم میں کامیاب ہوگا۔ اسے یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار عدمان کے بیٹے معد کو (جس کی عمراس ہوگا۔ اسے یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار عدمان کے جیئے معد کو (جس کی عمراس ہوگا۔ اسے یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار عدمان کی حفاظت اور تربیت کا پورا پورا اہتمام کرے کیونکہ قدرت ان کی بیٹ سے ایک عظیم الشان نبی کو پیدا کرتا جاہتی ہے۔ کرے کیونکہ قدرت ان کی بیٹ سے ایک عظیم الشان نبی کو پیدا کرتا جاہتی ہے۔ برجب بخت نفر نے ملک عرب پر یلغار کی تو عرب کے سارے جنگ جو جن میں حضور کے لوگ بھی شامل تھے عدمان کی قیادت پر شغنی ہو کر ان کے پر چم کے نیچے جمع ہو گئاور ذات العرق کے مقام پر میدان کار زار گرم ہوا۔ جس میں اہل عرب کو فلست ہوئی اور بخت نفر بے العرق کے مقام پر میدان کار زار گرم ہوا۔ جس میں اہل عرب کو فلست ہوئی اور بخت نفر بے مقام پر میدان کار زار گرم ہوا۔ جس میں اہل عرب کو فلست ہوئی اور بخت نفر بے حمل میں اہل نغیت اور بیشار جنگی قیدی مرد و زن لے کر اوتا۔ اس نے ان جنگی قیدیوں کو

ا بالمنحد . جلد دوم . صفحه ۱۶۲

ابناء کے شریس آباد کیاابناء ایک قدیم شرکانام ہے جوعراق میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھاجس کو حضرت خالد نے ۲۳۳ء میں فتح کیا۔

فرمان النی کے مطابق میہ دونوں پیغیبرعدنان کے بارہ سالہ فرزند معد کوایے ہمراہ لے آئے اور حران میں اپنے پاس محسرایا۔ اس عرصہ میں آپ کی تعلیم وتربیت کی طرف خاص توجہ فرمائی اور اپنی آسانی کتاب کی تعلیم دی۔

تنجم عرصہ بعد عدنان نے انقال فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد عرب برباد اور ویران ہو گیا جب بخت نصررانی ملک عدم ہواتو معدانبیاء بنی اسرائیل کی معیت میں مکہ مکر مہ داپس آئے سب نے مل کر فریضہ حج اداکر نے کی سعادت حاصل کی اس کے بعدا ہے خاندان کے افراد کو جو یمن اور دیگر ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے ان کو واپس بلاکر مکہ مکر مہ میں آباد کیا۔ (۱)

علامه احمر بن زيني دحلان لكھتے ہيں۔

عَدُّنَانُ أَوَّلُ مِنْ كُمَّا الْبَيْتَ - وَجَاءً أَنَّهُ سُوِی عَدُنَانُ مِنَ الْبَعْنَ الْبَعْنَ الْبَعْدُ الله الْعَدُونِ وَهُوَالْإِقَامَةُ لِأَنَّ الله الْعَالَمُ الْمَلْلِكَةَ لِحِفْظِهِ الْعَدَانِ بِعلَ مُحْصَ مِن جنهول في بيت الله شريف كوغلاف بهنا يااور يه بحى فد كور ب كه آب كانام عدنان - اس لئے مشہور ہواكہ يہ عدن سے مشتق ہے - جس كامعنى قائم اور باقى رہنا ہے - كيونكه شياطين جن وانس كے شرسان كومحفوظ ركھنے كے لئے الله تعالى فيان كى حفاظت كے لئے فرشتے مقرر كر ديئے تھے اس لئے يہ عدنان كے نام سے موسوم فرشتے مقرر كر ديئے تھے اس لئے يہ عدنان كے نام سے موسوم ہوئے - " (1)

محدر

یہ عدنان کے صاحب زادے تھے ان کے دو سرے بھائی فک یہاں ہے ترک وطن کر کے یمن چلے گئے معدی عمرابھی بارہ سال تھی کہ بخت نفر نے قبائل عرب پر یلغار کر دی اللہ تعالی نے اپنے دو نبیوں ،" ار میاہ اور بلخیا کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ میں نے اہل عرب پر بخت نفر کو مسلط کر دیا ہے۔ آکہ وہ ان انبیاء کے قبل کاان سے انتقام لے جنہیں اہل عرب نے ہے گناہ قبل کر

ا - مَارِيخَ ابن خلدون، مطبوعه بيروت، جلد دوم. خلاصه صفحه ١١٨

٣ ـ السيرة النبويه احمد بن زين دحلان، صغحه ٢٦

Martal Earn

دیا ہے۔ تم عدنان کے بیٹے معد کووہاں سے نکال لاؤ۔

فَعَلَيْكُمُا بِمَعْدِبْنِ عَدُنَانَ الَّذِي مِنْ وُلْدِهِ مُحَتَدُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ - اللهِ فَ اخْرِجُهُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ اُخْرِمُ بِالنَّبُوّةَ فَادُ فِعَهِم مِنَ الضَعَةِ

"تم معد بن عدنان کو یمال سے نکال لے جاؤ کیونکہ ان کی نسل سے "محمہ" مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں جن کو میں آخری زمانہ میں مبعوث کروں گااوران کی ذات سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دوں گااوران کی برکت سے جولوگ پستی میں گر پڑے ہیں ان کو بلندی تک پنچاؤں گا۔ " ( 1 )

چنانچہ وہ معد کو بحفاظت نکال لائے۔ بخت نصر نے ان کو قتل کر ناچاہاتو ان انبیاء نے اے منع کیا اور اسے بتایا کہ ان کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی پیدا ہونے والا ہے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد دونوں نبی انہیں لے کر مکہ آئے اس طرح ایک بار اجڑ جانے کے بعد مکہ پھر آباد ہوا۔

علامه احمر بن زين دحلان لكصة بي-

"الله تعالی نے جب بخت نصر کو عرب پر مسلط کر دیاتوالله تعالی نے ارمیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہاں ہے معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے نکال لے جائیں ہاکہ انسیں کوئی اذبت نہ پہنچ نیزاللہ تعالی نے ارمیاء کو بتایا کہ میں ان کی پشت ہے ایک نبی کریم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کے ذریعہ میں سلسلہ رسالت کو ختم کر دوں گاپس حضرت ارمیاء نے حکم اللی ذریعہ میں سلسلہ رسالت کو ختم کر دوں گاپس حضرت ارمیاء نے حکم اللی

ا يه آريخ طبري، جلداول، صفحه ۲۹۲

کی تغیل کی اور معد کو این ہمراہ شام لے گئے چنانچہ معد نے وہاں بنی اسرائیل کے در میان پرورش پائی اور بخت نفر کی موت کے بعد جب فتنہ فروہو گیاتو پھر آپ واپس مکہ آگئے۔ " (۱)

علامه ابن خلدون کی عبارت سے بھی ہی مفهوم متفاو ہو آ ہے آپ لکھتے ہیں:

ٱوْحَى اللهُ وَالنّهِ وَانْ يَنَامُرُ بُخْتَنَصَرُ بِالْإِنْتِقَامِ مِنَ الْعَرَبِ وَ ٱنْ يَحْمَلَ مَعَدًّا عَلَى الْبُرَاقِ آنْ تُصِيْبَ النَّقُهُ لِإِنَّهُ مُسْتَغْرَجُ مِنْ صُلْبِهِ نَبِيًّا كُونِيمًا خَانِمًا لِلرُّسُلِ فَكَانَ كَذُولِكَ

"الله تعالى نے ارمیاء کی طرف و حی کی کہ وہ بخت نفر کو حکم دے کہ وہ اہل عرب سے انتقام لے اور ارمیا کو حکم دیا کہ وہ معد کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے لے جائے آگد اسے کوئی تکلیف نہ پنچ کیونکہ میں اس کی پشت سے آیک نبی کریم کو نکالنے والا ہوں جو سب رسولوں کا آخری ہوگا۔ " (۲)

اس واقعہ کے بعد علامہ ماور دی تحریر فرماتے ہیں۔

فَأَوَّلُ مَنْ آسَسَ لَهُوْ مَعِثْدًا وَشَيْدَ لَهُوْ ذِكْرًا مَعْدُ بُنُ عَدُّنَانَ اِسْتَوْلَى عَلَى مِهَامَةً بِيدٍ عَالِيةٍ وَآمُرٍ مُطَاعٍ وَفِيْهِ يَـ قُوْلُ مَهَ لَهِ لُ الشَّاعِرُ -

غَینیت دَارُدًا یَهَامَةً بِالْاَمْسِ دَنِیْهَا بَدُوْ مَعْد حُنُولًا " پہلافخص جس نے بی اساعیل کے شرف و مجد کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تغیر کیلوہ عدنان کے فرزند معد تھے آپ نے تمامہ پر تبعنہ کر لیا آپ کے ہر تھم کی تعمیل کی جاتی تھی عرب کامشہور شاعر مہلہل انہیں کے بارے میں لکھتا ہے۔

جاراعلاقہ تمامہ کل اس وجہ سے غنی اور خوشحال ہو گیا کہ وہاں معد کی اولاد سکونت پذیر متمی۔ " (۳)

> ۱ - السيرة النبوية احمد بن زني دحلان، جلداول. صفحه ۲۰ ۲ - تاریخ ابن خلدون، جلد دوم، صفحه ۲۲۰ سهه اعلام النبوة اللماور دی صفحه ۱۶۷

Martet com

معدى وجه تسميديد بيان كى مى ب-

لِاَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ حُرُوْبِ وَغَارَاتِ عَلَى بَنِيُ اِسْرَاهِ يُلَ وَلَكُو يُعَارِبُ آحَدًا الآ رَجَعَ بِالنَّصِّ بِسَبَبِ نُوْرِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي جَبِيْنِ

"مروی ہے کہ معد کو معداس لئے کما گیا کہ وہ بی اسرائیل کے خلاف جنگ وجدال کے لئے ہروقت تیار رہتے تصاور جس کے ساتھ بھی جنگ آزما ہوئے ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹنے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چک رہا تھا۔ " ( 1 )

محمد رضاا پی کتاب محمد رسول الله ، میں بھی معد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ "کہ وہ جنگ و جدال کے لئے ہروقت تیار رہتے اور جب بھی کسی کے ساتھ معرکہ آرا ہوتے تو فتح ان کے قدم چومتی آپ ابوالحرب شعے۔" (۲)

زار

یہ معد کے بیٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے توان کی آنکھوں کے در میان نور محمدی چک رہاتھا
جے دیکھ کران کے والد کی سرت کی انتمانہ رہی اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکرالٹی بجالاتے
ہوئے انہوں نے بہت ہے اونٹ ذریح کئے اور ایک وعوت عام کا اہتمام کیا جس میں اپنا اور
بیگانے غریب اور امیر سب کو مرعو کیا اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد کما کہ اس نعمت خداوندی کا شکر
اواکرنے کے لئے میں نے جو پچھ خرچ کیا ہے وہ بہت حقیر چیز ہے دَقَالَ إِنَّ هٰذَا کُله مُزُدُّ لِیحَقِ
هٰذَا الْحَوْلُودِ " ان کے باپ نے کما چینا میں نے کیڑ صدقہ کیا ہے یہ اس نونمال کے بمن و برکت
سے مقابلہ میں بہت قلیل ہے ۔ " اس وجہ ہے ان کا ام زار مشہور ہو گیا۔
کُ مقابلہ میں بہت قلیل ہے ۔ " اس وجہ ہے ان کا ام زار مشہور ہو گیا۔
کُ مقابلہ میں بہت قلیل ہے ۔ " اس وجہ ہے ان کا ام زار مشہور ہو گیا۔
کُ مقابلہ میں بہت قلیل ہے ۔ " اس وجہ ہے ان کا ام زار مشہور ہو گیا۔
کُورُانَ اَجْہُ کُلُ اَهْلِ ذَمَا نِهُ وَ اَکْرَدُهُ مُوعَقَدًّا

۱ - انسيرة النبوية زيني وحلان. جلداول. صفحه ۲۱

۴ . محمد رسول الله از محمد رضامعری صفحه ۱۱

کوئی ان کاہمسرنہ تھا۔ (۱) ان کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے امام محر بن بوسف الصالحی امام سیلی کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔

> لِآنَّ آبَاهُ حِيْنَ وُلِدَ لَهُ وَنَظَرَ إِلَى التُوْرِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَهُونُوْرُ النَّبُوَّةِ الَّذِي كَانَ يَنْقُلُ فِي الْاَصْلَابِ، فَرِحَ بِمِ فَرُعَا شَدِيْدًا وَغَكَرُ وَاطْعَمَ شَيْنًا كَيْنِيُرًا وَقَالَ . هٰذَا نَزُرُّ قَلِيْلٌ فِي حَقِّ هٰذَا الْمَوْلُوْدِ فَسُنِي يَزَارُا كَذَٰ إِلَى

"جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے والد معد نے ان کی دونوں آئھوں کے درمیان وہ نور نبوت چیکٹا دیکھاجو پشت در پشت منتقل ہو آ چلا آر ہاتھاتوان کی خوشی کی کوئی صدنہ رہی۔ آپ نے کشر تعداد میں اونٹ فزیج کے مرتبطف دعوت طعام کا اہتمام کیا جس پر بردار دیسے خرچ ہوااس کے باوجود کما کہ اس سے کی صورت میں جوانعام اللہ تعالی نے مجھ پر کیا ہے اس کے مقابلہ میں جو کچھ میں نے خرچ کیا ہے کہ بھی نمیں۔ ای سے اس مولود مسعود کانام نزار مشہور ہوگیا۔ " (۲)

علامہ ماور دی اعلام النبو قامیں تحریر فرماتے ہیں کہ بیہ فرز ندبر البند اقبال تھاجس شاہی دربار میں تشریف لے جاتے باد شاہ خود ان کااحرام کرتے۔ اور بردی محبت سے پیش آتے۔ (۳)

مفر

آپ کی وجہ تشمیہ یہ بیان کی گئی ہے۔

لِاَنَّهُ كَانَ يُسْضِمُ الْقُلُوْبَ آَىٌ يَأْخُنُ هَالِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَ لَوْيَرَهُ أَحَدُّ اِلَّا آحَبَهُ لِمَا كَانَ يُشَاهِدُ فِي وَجُهِم مِنْ فُوْمِ النَّيِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلْمَ

> ۱ - السيرة النبويه زنى دحلان جلداول.صفحه ۲۰ ۲ - سيل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعباد، جلداول.صفحه ۳۳۵ ۳ - اعلام النبو ة صفحه ۱۶۷

Martet com

" یعنی بیہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپناشیدائی بنالیتے تھے جو مخص بھی ان کو دیکھاتھاان پر فریفتہ ہو جایا کر آتھا۔ کیونکہ ان کے چرے پر بھی نور مصطفوی کے جلوے ضوفشاں ہوا کرتے تھے۔ " (۱) دوسرے موڑ خین نے بھی ان کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ ان کے حکیمانہ اقوال میں سے یہ اقوال بہت معروف ہیں۔ ان کے حکیمانہ اقوال میں سے یہ اقوال بہت معروف ہیں۔ ا

بمترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے۔ ۲۔ فَاحْمِدِکُوْا اَنْفُسُکُمُوْعَلَیْ مَکُرُدُ هِمِهَا دَاَصِّی فُوْهَاعَنْ هَوَاهَا اپ نفوں کو مشکل باتوں کا خوگر بناؤ اور ہوا و ہوس سے ان کارخ

بھرے کو۔

۳۔ کیش بَیْنَ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ اِلْاَصَبُرُ فُوَایٌ ۔ صلاح اور فساد میں اتناہی فاصلہ ہے جتناکسی شیر دار جانورکو دوبارہ دوہنے کے در میان ہو آ ہے۔

الله تعالی نے آپ کو جمال صورت کے ساتھ لحن داؤدی ہے بھی نوازاتھا قدی کا آغاز انسوں نے بی کیا کہتے ہیں ایک روز وہ اونٹ ہے گر پڑے ہاتھ کی بڈی ٹوٹ گئی در دے ہیتا ب ہو کر کہتے" واید یاہ واید یاہ "اے میرے ہاتھ! اس میرے ہاتھ! ان کے لحن کی کشش ہو کر کہتے" واید یاہ واید یاہ "اے میرے ہاتھ! اس میم ہوگئے۔ جب آپ ہے جو اونٹ دور چرا گاہوں میں چررہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو حدی خواتی کا آغاز کیا۔ (۲)

یہ چار بھائی تھے۔ مضر۔ ربعہ۔ ایاداور انمار۔ ان کے والد نزار جب فوت ہونے گئے تو انہوں نے وصیت کی اے میرے بیؤ! یہ سرخ رنگ کاقبہ اور اس سے متعلقہ چیزیں ایاد کی ہیں ندوہ ، مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار کی ہیں انہوں نے بیاب و تقصفیہ کے نوان کے افعیٰ جربہی کے پاس جانا اور اس سے اپنے جھڑے کا فیصلہ طلب کرنا۔ انفاق سے تقسیم جائیداد میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے یہ افعیٰ جربہی ہے اس تنازمہ کا فیصلہ کر ائیں اثنائے سنر معنر نے کھاس دیمیں جس کو کسی آگے۔ افعیٰ جربہی سے اس تنازمہ کا فیصلہ کر ائیں اثنائے سنر معنر نے کھاس دیمیں جس کو کسی

۱ - السيرة النبوييه از احمد بن زيني د حلان صفحه ۲۰ ۲ - اسيرة النبوييه لابن كثير. جلد اول. صفحه ۸۳

Marfat.com

اونٹ نے چراتھا کینے لگے جس اونٹ نے اس گھاس کو چراہے وہ کاناہے۔ ربیعہ نے کہاوہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کماوہ دم بریدہ بھی ہے۔ انمار نے کماوہ بھا گاہوا ہے اس گفتگو کے بعدوہ تھوڑی دور چلے تھے کہ انہیں ایک مخص ملاجس نے کجاوہ سرپر اٹھا یا ہوا تھااس نے ان سے اپنے اونٹ كے بارے ميں دريافت كيام صرنے كماكياوہ كانا ہاس نے كماباں ربعه نے كماكياوہ لفكرا ہے اس نے کماہاں۔ ایاد نے بوچھاکیاوہ دم کثاہے اس نے کماہاں۔ انمارنے کماکیاوہ بھا گاہواہے اس نے کماہاں۔ خدارا مجھے بتائے میرااونٹ کماں ہے انسوں نے کمابخداہم نے اس کونسیں دیکھا بدونے کمایہ کیے ہوسکتاہے کہ دیکھے بغیراس کے تمام نشانات تم نے بتادیئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ افعیٰ ہے اپنے اونٹ کافیصلہ کر ائے۔ جب اس کے پاس پینچے تو سب ے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نسیں۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھائی نسیں افعیٰ نے ان سے پوچھااگر آپ لوگوں نے اے دیکھائنیں۔ تواس کی ساری نشانیاں کیے گنوا دی ہیں معزنے کہامیں نے جب اس گھاس کو دیکھاجس کواس نے چراہے تووہ ایک طرف ہے چری ہوئی تھی دوسری طرف ہے جوں کی توں لملماری تھی میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے جو دیکھا ہے اسے چر لیااور دوسری طرف جواس نے نسیں دیکھی چھوڑ دی۔ رہیعہ نے کما کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح تھے د و سرے پاؤں کے نشان او هورے تھے میں نے سمجھ لیا کہ یہ لنگزا ہے ایاد نے کما کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح سالم ہیں تومیں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے ور نہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتیں انمار نے کما کہ میں نے دیکھا کہ اس نے مخبان گھاس چرنے کے لئے منہ ڈالا ہے لیکن اے اد ھوراچھوڑ کر آگے نکل گیاہے میں نے سمجھا کہ وہ بھا گاہوا ہے اس لئے اطمینان ہے گھاس کو نسیں چررہا۔ یہ سن کر جر ہمی نے اونٹ کے مالک کو کما جاؤ اپنااونٹ تلاش کروان کے پاس تسارااونٹ نسیں ہے پھراس نے یو چھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نزارین معدکے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھڑے کافیصلہ کرانے کے لئے تسارے پاس آئے ہیں اس نے کمابرے تعجب کی بات ہاس فہموذ کا کے ملک ہوتے ہوئے آپ میرے یاس آئے ہیں پھراس نےان کی پر تکلف دعوت کی۔ آخر میں شراب پیش کی کھانے پینے سے فارغ ہوئے تومصرنے کماایسی بمترین شراب عمر بحر بھی نہیں ہی کاش!اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگ ہوتی۔ رہیج نے کماایسالذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا کاش اس بحری کی پرورش کتی کے دودھ ے نہ کی گئی ہوتی۔ ایاد نے کہامیں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا کاش اس کی نسبت غیرباپ

کی طرف ندگی می ہوتی انمار نے کمامی نے آج تک الی مفتکونیس می جوہ ہارے مقصد کے لئے مفید ہوجرہی، نے ان کی ہاتی سنیں اور تصویر جرت بن کررہ کیاوہ اپنی ہاں کے پاس کیااور کما کی بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ میں آیک سردار کی محکوصہ تھی وہ لاولد تھا میں نے بناؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ میں آیک مردار کی محکوصہ تھی وہ لاولد تھا میں مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مرجائے چنا نچہ میں نے آیک محض سے بدفعلی کی جس سے تو پیدا ہوا اس نے اپنا تا مطبخ سے شراب کے ہارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ میں نے تیرے ہاپ کی جس نے تیرے ہاپ کی جس نے تیرے اپ کی جس نے تیرے اپ کی اس نے اپ چووا ہو تیری کی اس نے اپ چووا ہو تیری کی جس نے اس نے بتایا کہ بری نے بچہ جنااور مرکنی میں نے اس نے بتایا کہ بری نے بچہ جنااور مرکنی میں نے اس میمند کی پرورش کتی کے دودھ سے کی جرہی ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر جران رہ گیا پھر اس نے بوجو کی نااور اس کا فیصلہ دیا۔

اس آیک واقعہ سے آپ اندازہ لگا کتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رؤف رحیم نبی کے اجداد کو جمال صورت حسن صوت کے ساتھ فہم و فراست کاوہ بے پایاں ملکہ عطافرہایا تھا جے دیکھ کر زمانہ کے دانش در پیڑک اٹھتے تھے۔ (1)

۔ قیاس کن زگلستان من بمار مرا

حدیث شریف میں ہے کہ ربیعہ اور معنر کو ہرا بھلامت کمو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے۔ دوسری روایت ہے کہ معنر کو ہرا بھلانہ کمووہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے دین پر تھا۔ (۲) معنر کی قبر کے بارے میں کما گیاہے کہ وہ روحاء میں ہے۔

الياس

یہ قبائل عرب کے سربراہ اور سردار تھے اہل عرب انہیں سیدالعثیرہ کے لقب سے ملقب

کیا کر تے تھے جملہ فیصلہ طلب امور ان کی خدمت میں چیش کئے جاتے۔ سب سے پہلے قربانی کا
جانور لے کر بہت اللہ شریف جانے والے بھی جیں صدیث شریف میں ہے۔

لَا تَسْنَبُو الْإِلْمِيُّا مِنَ فَانَ مُوْفِعِنَّا۔ وَكَانَ فِی الْعَزَبِ مِثْلُ فَانَ مُوْفِعِیْ فِی قَوْمِیہ الْمِیْ مِی ان کی مثال ایس کو بر ابھلامت کمووہ مومن تھے اہل عرب میں ان کی مثال ایس

۱ ـ اعلام التبوة الماور دی. جلد دوم . سغی ۱۶۸ ـ ۱۶۹ = آرخ طبری . جلد دوم صفی ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ۲ ـ انسیرة النبویه از زخی د حلان . جلد اول . سغیه ۲۰

Marfat.com

متی جیے اقدان عیم اپی قوم میں۔ " ( ۱)

آپ کے حکیمانہ کلام ہے ایک نمونہ آپ بھی طاحقہ فرائیں۔
مین یَوْرِی عُرِی خُرِی کُی اُسٹر اِن کِی کِی الاحقہ فرائیں۔
"جو خیر کو ہو آ ہوہ خوش کی فصل کا ٹا ہے۔ "
مین یَوْرِی عُرِی فَصِل کا ٹا ہے۔ "
مین یَوْرِی اُ ہے وہ ندامت کی فصل کا ٹا ہے۔ "
جو برائی کو ہو آ ہے وہ ندامت کی فصل کا ٹا ہے۔ "
حال ابن دھیہ دھمہ اللہ تعالیٰ دھو دھی ابیہ دھان فراجمال بادع

"ابن دحیہ" کتے ہیں کہ بیا ہے باپ کے وصی اور جانشین تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ " (۲)

مشہور ماہرانساب ابن النربیرے منقول ہے کہ جب الیاس جوان ہوئے تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو خرابیال پیدا ہوئی تھیں ان پرانسیں زجرو تو بیج کی اور انسیں تلقین کی کہ اللہ القدر باپ کی سنن اور اطوار کی پابندی کریں آپ کی کوششیں بار آور جابت ہوئیں اور آپ جلیل القدر باپ کی سنن اور اطوار کی پابندی کریں آپ کی کوششیں بار آور جابت ہوئیں اور آپ کی قوم نے از سرنوراہ راست کو افتیار کر لیاجوان کے سلف صالح نے اپند کیا تھا تھیا۔ کے سارے مردوزن آپ کی دل سے تعظیم کرتے اور آپ کوعزت واجلال کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ (۳)

# مددكه

علامہ طبری لکھتے ہیں ان کااصلی تام عمرو تھا۔ ان کی والدہ خندف کے لقب سے مشہور تھیں ان کا تام لیلی بنت حلوان تھا۔ یہ بمن کے ایک قبیلہ کی ایک خاتون تھی اور اپنے اوصاف و شائل کی وجہ سے بوی قدر واحزام سے دیکھی جاتی تھیں یہاں تک کمان کی اولاد کو باپ کے بجائے ان کی وجہ سے بوی قدر واحزام ہے دیکھی جاتی تھیں یہاں تک کمان کی اولاد کو باپ کے بجائے ان کی رہ اس کی طرف منسوب کیا جاتی تھا۔ ایک روز عمرواور عامر جنگل میں اونٹ چرار ہے تھے کہ انسیں شکار مل محماوہ اسے بچائے میں مصروف ہو گئے اچانک ایک خرمی شرچھلا تکمیں لگاتا ہوا و ہاں

Martal.com

ا - السيرة التبويه از زخي دحلان، جلداول، صفحه ١٩ - ٢٠

۳ - سیل الردی والرشاد بلامام محمد بن پوسف، جلداول، صفحه ۳۳۱ - ۳ - سیل الردی والرشاد بلامام محمد بن پوسف، جلداول، صفحه ۳۳۱ -

ے گزرااونٹاس سے بد کے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمرہ نے عامرے پوچھااونوں کے پیچھے دوڑے اور پیچھے جاؤگے یاشکار پکاؤگے اس نے شکار پکانے کی ہای بھری۔ عمرواونوں کے پیچھے دوڑے اور انسیں جا پکڑااور ہانک کرواپس لائے شام کو دونوں واپس آئے باپ کوواقعہ سنا یاانہوں نے عمرہ کو کہاانت طابخہ۔ اور دونوں انسیں ناموں سے مشہور ہوگئے۔ (۱)

خزيمه

ان کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہوسکا ہے کہ ان کی والدہ کانام سلمیٰ بنت اسلم تھا۔ ان کے سکے بھائی کانام بذیل تھا، جس کانام تغلب بن طرف سے بھی ان کا ایک بھائی تھا، جس کانام تغلب بن طوان تھا۔ (۲)

امام محمر بن بوسف الصالحی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے چار بیٹے تھے جن کی والدہ کا نام بر ق بنت مربن ا دبن طابخہ تھا۔ پھر کہتے ہیں۔

وَكَانَتُ لَهُ عَلَى النَّاسِ مَكَادِمُ آخُلاَقٍ وَافْضَالِ بِعَدَدِ الزَّمَانِ حَتَى الزَّمَانِ حَتَى النَّاسِ مَكَادِمُ آخُلاَقٍ وَافْضَالِ بِعَدَدِ الزَّمَانِ

آَهَا خُزَيْهَةُ فَالْتَكَارِمُ جَمَّةً تَالِيُهِ وَلَيْنَ ثُتَوَعِيْنُ

" یعنی لوگوں پر ان کے انعامات واحسانات کا شار نمیں کیا جا سکتاان کے نضائل و مکارم جتنے نضائل و مکارم جتنے خضائل و مکارم جتنے تصورہ تو سب کے سب تیزی سے خزیمہ کی ذات میں جمع ہو مجت ہیں اور ان میں ہے کوئی مکر مت باتی نمیں رومنی۔ " (۲)

وَرَوَى ابْنُ حَبِيْبِ بِسَنَدِ جَيِّدِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِس رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ خُزَنْهَةَ عَلَى مِلَةِ إِبْرَاهِيْدِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالتَّلَامُ

" يعنى خزيمه كى وفات ملت ابراميمي پر ہوئى۔ " (٣)

Marfat.com

۱ - آریخ طبری، جلد دوم ، صفحه ۱۸۹

۲ - تاریخ طبری جلد دوم . صفحه ۱۸۸

۴ ، سل الردي والرشاه . جلداول, صفحه ۳۳۸

## كنانه

کنانہ کے بارے میں بھی امام طبری نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کانام عوانہ بنت سعدین قیس بن غیلان بھا اور بعض نے یہ کما ہے کہ ان کی والدہ ہند بنت عمرو بن قیس تھیں۔
امام محمد بن یوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کنانہ کامعنی ترکش ہے جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپالیتا ہے اس طرح انہوں نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جو دو کرم کے تیروں کو اپنے اندر چھپالیتا ہے اس طرح انہوں نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جو دو کرم کے وامن سے چھپالیاتھا اس لئے ان کا بیہ نام مشہور ہوا۔ ان کی کنیت ابوالنفز تھی ان کی والدہ کانام عوانہ بنت سعد تھا۔

قال عامرالعدوانى لابنه فى وصية يابنى ادركتكنائه بن خزيمة وكان شيخامان عظيم القدر وكانت العرب تحج اليه لعلمه وفضله فقال انه قد أن خروج نبى من مك يدعى احمد يدعوالى الله والى البروالاحان ومكارم الاخلاق فا تبعولا تزدادوا شرفا وعزا الى عزكم

"عامرالعدواتی نے اپنے بینے کو وصیت کرتے ہوئے فرہایا اے میرے فرزند! میں نے کنانہ بن خزیرہ کواس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دراز سے ان کی زیارت کے لئے آتے تھے انہوں نے ان کو کما کمہ سے ایک نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آگیا ہے ان کانام نامی احمد ہو گاوہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کی وعوت دیں گے نیکی، احسان اور مکارم اخلاق کی تلقین فرمانیں گے بی اے اہل عرب تم اس نبی مکرم کی بیروی کرنا۔ اس سے فرمانیں عزت و شرف میں اضاف ہوگا۔ "

یمی مصنف اس کے معابعد تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز کنانہ خطیم میں سورہ سے کہ انسوں نے خواب دیکھاانسیں کما گیا کہ ان چار چیزوں میں سے ایک چن لو۔ محموڑے ،اونٹ ، تقمیرات اور دائمی عزت۔

> ياً اباً النض تخير بين الصحيل والهدد وعمارة الجداد وعز الدهرفقال كلُّ يأدب ا

> > Martal Son

آپ نے عرض کی اے میرے رب! مجھے یہ ساری نعتیں عطافرہا۔ " "اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاکے طفیل قریش کو یہ ساری نعتیں ارزانی فرما دیں۔ " (1)

نفز

ان کانام قیس تھااور اپنے چرے کی د مک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نفز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی والدہ کانام برہ بنت مُربن اُدبن طابخہ تھا۔

ان کی والدہ کے بارے میں ایک غلط بات مضمور ہو گئی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ کتے ہیں کہ ان کی والدہ برہ بنت مر پہلے تفتر کے وا وا خزیمہ کی منکوحہ تغییں۔ خزیمہ کی وفات کے بعد ان کے والد کنانہ نے عرب کے رواج کے مطابق ان سے بیاہ کر لیا۔ اس کے مقبر میں نفز کی ولادت ہوئی۔ بینے کا باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر نااگر چہ وہ اس کی سگی ماں نہ ہو مگر وہ اور فتیج فعل ہے۔ اس لئے وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور پیفیبراسلام کے ساتھ بغض کی بیاری ہے وہ وہ اس کی شاتھ بغض کی ساتھ بغض کی بیاری ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسب پاک پر طعنہ زنی کرنے کے لئے اس واقعہ کو بیت اس جھوٹ کا پر دہ چاک کیا اور حقیقت کارخ زیباسب کے سامنے آشکار اگر دیا۔

ہم قار کمن کی خدمت میں ابو عثمان الجاحظ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں حقیقت عال واضع ہو جائے گی۔ جاحظ ایک آزاد منش محقق تھے اپنی تحقیق ہے جس بات کی حقانیت ان پر واضع ہو جاتی اس کے اظہار میں وہ بزے باک تھے اور کسی مخالفت کی پروا نسیس کرتے تھے۔ وہ ایکھتے ہیں۔ اِنَّ گَنَا نَهُ خَلَفَ عَلَی ذَوْجَةِ آبِیْدِ وَهَا تَتُ وَلَهُ تَلِدُ لَهُ ذُكُوْلُو َ

ان ننانه حلف على روجه إبية وهاست واح بداله داراد لَا أَنْتَىٰ وَنُكَامَ بِنْتَ آخِيْهَا وَهِى بَرْهُ بِنْتُ مُرْسِ أُدْبِ طَابْحَة فَوَلَدَتْ لَهُ النَّصَرَ وَإِنَّمَا عَلَطَ كَيْنِيرُ لَمَّا سَمِعُوْ النَّكَانَةَ خَلَفَ عَلَى ذَوْجَةِ آبِيهِ لِا تِقَاقِ إِسْمَى الزَّوْجَتَيْنِ وَتَقَادُنِ النَّسْبِ وَمَعَاذَ اللهِ آنَ يَكُونَ اَصَابَ نَسْبَهُ الشَّرِيْفَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِكَامُ مَقْتِ وَقَدْقَ النَّعَ العَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مَا إِلْتُ

ات سلِ الرمديٰ والرشاد، جلداول. منغه ٣٣٨

ػۼٝۯؠؙؙؙؙۘٛڞؚڹڟڿڴڹڴٵڿٵڷٳۺۘڵٳۄؚۮٙڡۜؽ۬ۊٙٵڷۼٞؽؗۯۿٮٞٵۅٙڲٙڷ ڂۜڟٲۉۺٙڰٙڣٚۿ۬ۿٵٵڵۼۘؽڔۉٵڵڿؠؙؽڸڗڶۅٵڷڹؚؽٞڟۿٙۯۿڡۣۮ ػؙڸٚۮڞڽۄٮۜڟۿ۪ؿڒٞٳ

"کنانہ کے والد خریمہ کا جب انقال ہوا تو زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنے باپ کی بیوہ کوا پی زوجیت میں لے لیالیکن وہ جلد ہی فوت ہو گئیں۔ ان کے شکم سے نہ کوئی بیٹیا پیدا ہوانہ کوئی بیٹی بیدا ہوئی ماتھ نکاح کیا جس کانام برہ بنت مربن اُد بن طابخہ ہان کے شکم سے کنانہ کے فرز ندالنفز پیدا ہوگ بہت سے لوگوں نے جب یہ ساکہ کنانہ نے فرز ندالنفز پیدا ہوگ بہت سے لوگوں نے جب یہ ساکہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہو تو وہ اس غلط فنمی میں جتلا ہو گئے کہ کنانہ نے اور باپ کی بیوہ کو باپ کی بیوہ کو باپ کی بیوہ کو باپ کی بیوہ کو کانے باپ کی بیوہ کو زوجیت میں لیا اور اس کے شکم سے نفر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو زوجیت میں جالا اور اس کے شکم سے نفر پیدا ہوا۔ اور باپ کی بیوہ کو روجیت میں جتا ہوں کے نام بھی ایک تھے اور ان کا باہمی رشتہ بھی بہت نزدیک کا تھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئے ہیں اس سے باہمی رشتہ بھی بہت نزدیک کا تھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئے ہیں اس سے کہ ہم اس غلط فنمی میں جتا ہوں کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے فرما یا ہے کہ میں ابتداء سے آخر تک اسلامی نکاح کو داغ لگا میں حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے فرما یا ہے کہ میں ابتداء سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دو سری پشت میں ختقل ہو تارہا۔ " ( ۱ )

جو تحقیق ہم نے پیش کی ہے جو شخص اس کے علاوہ کچھ کمتاہے گویااس نے حضور کے اس فرمان میں شک کیااور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے صبیب کی ذات کو اور آپ کے سارے آباؤ واجداد کوہر قتم کے میبوں سے اور داغوں سے پاک صاف رکھا۔

مالك

ان کی والدہ کانام عاتکہ ہے بعض نے بھڑر شئہ کوان کی والدہ بتایا ہے جس سے یہ وہم ہو آ ہے کہ یہ کوئی دو سری خاتون ہے حالانکہ ایسانسیں ، عاتکہ نام تھااور عکر شہران کالقب تھا۔ اور یسی مالک کی والدہ تھیں ۔

<sup>1 -</sup> السيرة النبوة از زيني وحلان . جلد اول . صفحه ۲۱

مؤر خین نے لکھا ہے کہ نفرین کنانہ کی اولاد کو قریش کماجا آ ہے اور اس کی متعدد وجوہ تسمیہ
بیان کی مخی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ایک روز نفرین کنانہ اپنی قوم کی نادی (مجلس) میں آئے ان
کے پر جلال چہرہ اور ان کی وجاہت و تمکنت کو دکھے کر اہل مجلس ایک دوسرے کو کئے گئے اُنظرہ دا
الی نفش کا آنہ جنٹ ٹی گئیٹ کہ نفر کی طرف دکھیویوں معلوم ہو تا ہے کو یا برہ اطاقور سانڈ ہے۔
دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش ایک بحری جانور کانام ہے جو تمام چھو نے چھونے
سمندری جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے کیونکہ بنونفر قوت و ہیبت کی وجہ سے سب پر چھا جاتے تھے
اس لئے قریش کے لقب سے ملقب ہوئے۔
اس لئے قریش کے لقب سے ملقب ہوئے۔

تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے اور یہ اقرب الی الصواب ہے کہ نفر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے وریافت کیا کرتے اس لئے ان کو قریش کہا گیا جو قرش سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی تفتیش کرتا ہے۔ اپنے تامدار والد کی طرح نفتر کی اولاد بھی موسم جج میں حجاج کے پاس جاتی ۔ یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرتے ۔ انسیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو انسیں میا کرتے اس لئے انسیں اس لقب سے نواز اگیا تقریش معنی تفتیش کلام عرب میں مستعمل ہوتار ہتا ہے جیسے کسی شاعر کا شعر ہے۔

آیُها النّاطِقُ الْمُقَرِّسُ عَنَا عِنْدَعَمْ فَهَلَ لَهُنَّ إِنْهِهَاءً " يَالَ مَعْرَش مِنْ الْمُعَلِّمُ عَنَا عَمْد مَعْنَ مِن استعال بوا ب " يمال مقرش مفتش كمعنى من استعال بوا ب "

بعض کی رائے میہ ہے کہ نفتر کا نام قریش تھا اس لئے ان کی اولاد قریش کسائی۔ بعض مور خین کتے ہیں بیٹک نفتراور اس کی اولاد میں غریب پروری اور مسافر نوازی کی سفات تھیں۔
بایں ہمہ انہیں ہونفنری کما جا آتھا۔ یہ قبیلہ قرایش کے لقب سے اس وقت معم وف ہوا جب قصی نے اطراف عرب میں ہے اپنے قبیلہ کے بکھرے ہوئے افراد اور خاند انوں و مدیش آتھا کی اس وقت او گوں نے کما تھی تھی ہوئے ہوئے افراد اور خاند انوں و مدیش آتھا کیا اس وقت او گوں نے کما تھی تبی ہوئے ہوئے کے افراد کا دمجتمع ہوگئی ہے۔
کیا اس وقت او گوں نے کما تھی تبی ہوئے فرز ندانی سلمہ رضی اللہ عند سے منقول ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کے فرز ندانی سلمہ رضی اللہ عند سے منقول ہے۔

لَمُّانَزَلَ ثُصَّى الْمُرَمَّرَ وَغَلَبٌ عَلَيْهِ فَعَلَ افْعَالَا جَمِيْلَةٌ وَ يِيْلَ لَهُ الْقَرَّ شِيُّ فَهُوَ اَقَالُ مَنْ سُنِيَ بِهِ

''کہ جب قصی حرم میں از ااور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیندیدو کام کے اس وقت اس کو قرش کما گیااور قصی پہلے فخص میں جمن و

Marfat.com

قرشی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ " (1) ابن بشام لکھتے ہیں۔

إِنَّهَا مُوْمِيَتُ ثُرَيْثُ ثُرَيْثًا مِنَ الثَّقَرَّيْنَ وَالثَّقَرَّيْنُ الِتِّجَارَةُ وَالْإِكْمِيْسَابُ .

"قریش کالفظ تقرش سے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے تجارت کرنا کاروبار کرنا کیونکہ اس خاندان کاکسب معاش کاذر بعد تجارت و کاروبار تھاان کے قافلے دور دراز ملکوں تک تجارتی سامان لے کر جاتے تھے اور ضرورت کا سامان لے کر واپس مکہ مکرمہ آتے تھے اس لئے یہ قریش کے لقب سے معروف ومشہور ہوئے۔ " (۲)

# فهربن مالك

ان کی والدہ کا نام جند لہ بنت عامر بن حارث بن مضاض الجر ہمی تھا۔ یہ جمّاع قریش کے حسان بن عبدالکلال الحمیری نے بمان کی قبائل کے لشکر جرار کے ساتھ کمہ پر چڑھائی کی اس کا سقصہ سے تھاکہ وہ چھر جن سے حضرت ابر اہیم واساعیل علیہما السلام نے کعبہ شریف تقمیر کیا تھاان کو یہاں ہے الحمیر کر ہے جائیں اور ان چھروں سے وہاں کعبہ تھیر کر ہیں اور لوگوں کو حمّام دیں کہ وہ حج کر نے کے لئے بجائے کہ آنے کے بین آئیں ان کے بنائے ہوئے کعبہ کار دگر وطواف کو حج کر بن اور دیگر مناسک جج بجالائیں جب قریش اور دیگر قبائل نے یہ دیکھاتواس کے ساتھ فیصلہ کر ہیں اور دیگر مناسک جج بجالائیں جب قریش اور الل عرب کے لئے کہ ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے قریش اور الل عرب کے لئے کہ ساتھ فیصلہ قیادت میں گھسان کی جنگ رضان بن عبد کلال کو جنگی قیدی بنالیا گیا فہر کے بینے قیس اس نصیب ہوئی ان کے قائد لئے حسان بن عبد کلال کو جنگی قیدی بنالیا گیا فہر کے بینے قیس اس نصیب ہوئی ان کے قائد قیمن سال تک کمہ میں جنگی قیدی کی حیثیت سے دہا۔ آخر کاراس نے جنگ میں کام آئے صان تھین سال تک کمہ میں جنگی قیدی کی حیثیت سے دہا۔ آخر کاراس نے فدیہ اداکر کے رہائی حاصل کی جب اپ وطن واپس جارہا تھاراستہ ہی میں اسے پیک اجل کو خیگہ میں جنگی قیدی کی حیثیت سے دہا۔ آخر کاراس نے فدیہ اداکر کے رہائی حاصل کی جب اپ وطن واپس جارہا تھاراستہ ہی میں اسے پیک اجل کو خید اداکر کے رہائی حاصل کی جب اپ وطن واپس جارہا تھاراستہ ہی میں اسے پیک اجمل کو خید اداکر کے رہائی حاصل کی جب اپنے وطن واپس جارہا تھاراستہ ہی میں اسے پیک اجمل کو

۱۔ تاریخ طبری، جلد دوم، صفحہ ۱۸۷ ۲ - الروض الائف، جلداول، صفحہ ۱۱۲

لبیک کمناپزی۔ (۱)

غالب

ان کی کنیت ابویتم تھی ان کے دو بیٹے تھے ایک کانام لوی اور دوسرے کایتم۔ ہویتم کے قبیلہ کے جداعلیٰ بھی تیم ہیں جو غالب کے لڑکے تھے۔

لوي

ان کی والدہ کاتام عا تکہ بنت بھلد بن نفز بن کنانہ تھا۔ قریش میں عا تکہ نام کی خواتین جن کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وہم کے نب شریف میں آ با ہان میں ہے یہ پہلی عا تکہ بیں لوئی کے دوسکے بھائی تھے ایک کاتام تیم تھا۔ جن کی ٹھوڑی میں نقص کی وجہ ہے تیم اُلادر م کی جا آتھا دوسرے بھائی کاتام قیس تھاان کی کوئی اولاد باتی شیں۔ ان کے خاندان کے آخری فرد ندہ نہ تھا جو فرد ندہ نہ تھا جو ان کی میراث کا کوئی فرد زندہ نہ تھا جو ان کی میراث کا ستحق قرار یا آ۔ (۲)

و کان کُوَّی حَدِیْهٔ اَحْرِکِیْهٔ اَنْظَیْ بِالْحِکْمَةِ صَغِیْرُا "لوی کواللہ تعالیٰ نے حلم اور حکمت کی صفات سے نواز اتھا۔ بجپین میں بی ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ " (س)

كعب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجداد کرام میں سے کعب کی شخصیت بڑی متاز تھی۔ وہ ہرجعہ کواپنے قبیلہ قریش کو جمع کرتے۔ اور انہیں خطاب فرماتے۔ ان کے خطبات ان کے ایمانِ صاد ق کی عکاس بلکہ تصدیق کرتے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دیتے.

ا - آریخ طبری. جلد دوم . صغحه ۱۸۶

۲ - تاریخ طبری جنده وم. سفی ۱۸۶

۳ به سبل البدئ والرشاد. جلداول, صغیه ۳۳۰

Marfal.com

عرفان التی کی اہمیت کا اسمیں احساس ولاتے۔ اسمیں تلقین کرتے کہ وہ آسانوں اور زمین کی تخلیق۔ گر وش لیل و نماراور دیگر مظاہر قدرت میں غور و فکر کریں عقل و نہم کی جو ہیش بمانعت اسمیں بخش گئی ہے اس کو ہے کارنہ رہنے دیں ، بلکہ اس سے کام لیں۔ گزشتہ قوموں کے حلات سے عبرت حاصل کریں۔ صلہ رحمی ، وعدہ کی پابندی۔ اور افشاءِ سلام کو اپناشعار بنائیں فقراء و مساکین کو صدقہ دیا کریں۔ وہ اسمیں موت اور اس کی ہولناکیوں کی یار دلاتے روز محشر کے حلات سے اسمیں آگاہ کرتے۔ اور اسمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کی بشارت و سے اور یہ بتاتے کہ حضور ان کی اولاد سے ہوں گے۔ اپنی قوم کو باکید فرماتے کہ اگر اسمیں حضور کا عمد نصیب ہو تو فورا ایمان لائمیں۔ اور ایسے شعر پڑھتے فرماتے کہ اگر اسمیں حضور کا عمد نصیب ہو تو فورا ایمان لائمیں۔ اور ایسے شعر پڑھتے بین سے اس محبت و وار فتکلی خوش ہو آتی جو حضور ہے ان کے دل میں موجزن ربتی تھی۔ اور اس شوق کا اظہار ہو تا ہے کہ کاش اسمیں حضور کی زیارت نصیب ہو اور وہ حضور کی دعوت کو میں موجزن ربتی تھی۔ اور اس شوق کا اظہار ہو تا ہے کہ کاش اسمیں حضور کی زیارت نصیب ہو اور وہ حضور کی دعوت کو میں موجزن ربتی تھی۔ اور عمل کرنے کے لئے اپنی ساری قوتیں وقف کر دیں۔

امام محربن یوسف الصالحی نے سبل الہدی والرشاد میں اس خطبہ کامتن نقل کیا ہے جواپی آریخی اور دبنی حیثیت سے اس بات کاسزاوار ہے کہ قار کمین کی خدمت میں وہ خطبہ بعینہ پیش کیا جائے۔ ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف کے حوالہ سے حضرت کعب کا خطبہ بدیں الفاظ

مروی ہے۔

أَمَّا لِعَدُ .

فَاسْمَعُوْا وَ دَعُوْا وَا ثُهَمُوْا وَتَعَكَّمُوْا

كين تاج وَنَهَارُفناج

سمجھواور سیکھو۔ رات کی تاریکی حچھاجاتی ہےاور دن کی روشنی مچھیل جاتی ہے۔ • میں پینکھیڈل سران آسان پختہ عمارت ہے۔

سنواور <u>ما</u>در کھو۔

زمن پنگھوڑا ہے اور آسان پختہ عمارت ہے۔

پیاڑ میخیں ہیں اور ستارے نشانات ہیں۔ میں میں میں میں اور سازے انسان کے سی

یہ ساری چزیں بے مقصد پیدائنیں کی حمیر ۔ سر میں میں میں اس

تاکہ تم ان تکویی آیات سے منہ پھیرلو۔ بعد میں آنے والوں کا حال بھی وہی ہو گاجو

ببلول كابوار

مروبھی عورت کی طرح ہے۔

ۅٙٳڷڒۯۻؙ؞ٟڡۿٵڎ۠ۅؘٳڶۺۜؠٵڎؙۑٵٛ؞ ۅٙٳڸ۬ؠڹڮٲۅؙٷٷڎؙۅٳٮۼ۬ٷۿؙٳڠڵٳۿۜ ڣڵۿؿؙؙٷڵؿؙۼۺؙ ڣڞؙؠٷٳۼڹۿٵڝٙڣڰ ٳڵڎڿۯؙۏڽٵڵۮۊٙڸؿؙڹ

وَالذُّكَّرُكَالُأُنْثَىٰ

Minters, warm

انسان جوڑا جوڑا اور تنما فتاکی طرف بڑھ رہاہے۔ پس صلہ رحمی کرو۔ اور اپنے وعدوں کو ایفا کرو۔ اپنے سسرال کی حفاظت کرو۔ اور اپنے مالوں میں اضافہ کرتے رہو۔ کیونکہ ان اموال پر ہی تمہاری مردت واحسان کا دار ویدار ہے۔

کیاکسی ہلاک ہونے والے کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ لوث آیا ہو۔

یا کسی مردہ کو دیکھا ہے کہ وہ قبرے اٹھ کھڑا ہو۔ دار آخرت تمہارے سامنے ہے۔ اپنے حرم کو آراستہ کر واور اس کی تعظیم بجلاؤ۔ اور اس کو مضبوطی ہے پکڑے رہو۔ اس سے ایک بہت شاندار اور اہم خبر آ ہے گی۔ ادر اس سے ایک بہت شاندار اور اہم خبر آ ہے گی۔

پھر آپ ہیہ شعر پڑھتے۔ ہرروز دن میںاور رات میں واقعات رونما

ہوتے ہیں۔ ہم پران کی رات اور ان کاون مکسال ہیں۔ اور اچانک نبی کریم جن کااسم گرای محمہ ہے تشریف لائیں مے۔

اور جمیں ایس خروں سے آگاہ کریں گے جن کا خرد ہے والا سچاہوگا۔

بخدا کاش اس وفت میرے کان اور آمکسیں میرے باؤل اور ہاتھ سیح ہول -

يرك ورا من المعمَّدِ المُعَمِّدِ الْمُعَمِّدِ وَلَا رَقَالَ الْمُعَلِّدِ وَلَا مِنْهَا إِذْ قَالَ الْمُعَلِّدِ لَتَنَعَّبِتُ فِيهَا مَنْصَبِ الْمِعَلِ وَلَا رَقَالَ إِنْهَا إِذْ قَالَ الْمُعَلِّدِ

دَالزَّوْجُ دَالْفَهُ دُاِلْ بِلَّ فَصِلُوا الْحَامَكُمُ دَادُفُوْ الِعُهُوْدِكُمُ دَادُفِظُوْ الصُّهَا ذَكُمُ دَتَنِهُمُ ذَا اَمْوَا لَكُمُ دَتَنِهُمُ ذَا اَمْوَا لَكُمُ فَإِنْهَا تِوَاهُمُورَدُ تِكُمُ

فَهَلْ رَأَيْتُهُ مِنْ هَالِكِ رَحِبَمُ

آدُمَيِّتْ نُئِنَّى اَلَقَادُامُامَامُكُمُّ حَرْمُكُمْ زَيْنُونُهُ دَعَظِمُونُهُ وَتَمَيَّانِيْ لَهُ نَبَاعَظِمُونُهُ فَسَيَانِيْ لَهُ نَبَاعَظِمُونُ وَسَيَغُرُجُ مِنْهُ نَبَاعَظِمُو وَسَيَغُرُجُ مِنْهُ نَبَعُ كَرِيْهِ بِذَٰ لِكَ جَاءَمُوسَى وَعِيْسَى وَسَيَّةً

سَوَاءُ عَلَيْنَالَيْلُهَا وَنَهَارُهَا عَلَى غَفْلَةٍ يَأْتِى النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ

ينهَارُّ وَلَيُكُ كُلُّ آوْبٍ بِحَادِثٍ

تَمْنَعُولُ

يُخَيِّرُا أَخْبَازًا صَدُوتًا خَبِيْرُهَا

وَاللَّهِ تَوْكُنْتُ ذَاسَتْعِ وَبَقَيْ وَيَدِوَدِجْلِ

Marfal.com

تومیں اس دعوت کو پھیلانے کے لئے سربلند کرے کھڑا ہو تا جیے اونت کھڑا ہو تا ہے اور اس طرح فخر و ناز سے چلتا جس طرح ز سانڈ چلا کر تاہے۔

پريه شعركتے-

ثُمَّ يَقُولُ

حِيْنَ الْعَيْثَيْرَةُ تَنْفِي الْحَقَّ خُذُلاً كَا

يلَيْنَةِينُ شَاهِمٌ فَحَوَاءُ دَعُوتَهُ

اے کاش میں اس وقت موجود ہو آجب کہ قبیلہ حق کو نامراد کرنے کے لئے معروف عمل ہوگا۔ (۱)

کعب کی موت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے در میان پانچ صد ساٹھ سال کا سے ۔۔

ان کے بیدار شادات اس بات کی شمادت دیتے ہیں کدوہ دین ابر اہیمی پر کار بند تھے۔ ابن فیر کھتے ہیں۔

ڬٵڽؘػڡ۫ڹۘٛۜۜۼڟؚؽؙۄؙٳڵڡۧۮڔۼڹٝۮٵڷۼڔۜۑڸۿۮٙٵٲڗۜٷٛٳؠٮٷؾؚ؋ٳڮ ۼٵڡڔٳڵڣؽڸڎؙٛۄٞٲڗۜٷؙٳۑٵڵڣؽڸٷ؆ؽۼڟؙٛٮؙٳڬٵ؈ٵؽٵڡٳڰڿ ۅۘڂؙڟڹڎ۫۠ڡٞۺٚۿؙٷۯ؋ؖ۠ڲؙۼ۫ڔؙڣۿٵڽٳڶٮٚٙؠؾۭڝٙڶؽٙٳۺٚۿڗۜۼٵڮۼڮڎؚۣٛڛڵؙۄ

"کعب کی اہل عرب کے نزدیک ہڑی قدر ومنزلت تھی اہل عرب نے اپنی آریخ استعمال کرتے کا آغاز ان کے بوم وفات سے کیاعام فیل تک بھی من تاریخ استعمال کرتے رہے۔ عام الفیل کے بعداس واقعہ سے اہل عرب نے تاریخ کا کام لیماشردع کیا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کا خطبہ مضہور ہے اس خطبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کا خطبہ میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ " (۲) بعثت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ " (۲) باتھ مل ان میں حضرت فاروق اعظم کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل جا آہے۔

۱ - سبل الهدي والرشاد . جلداول ، صفحه ۳۲۹ - ۳۳۰ ۲ - الكامل لابن افير ، جلد دوم . صفحه ۲۵

مره

ان کی کنیت ابو یقظ تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چھنے وا واہیں ای طرح حضرت صدیق اکبر کے بھی چھنے وا واہیں حضرت صدیق کا سلسلہ نسب یہاں آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ (۱)

ا - محدر سول القد صفح ا ا

# كلاب

ان کی کنیت ابوزہرہ تھی۔ ان کانام حکیم ہاور بعض نے عروہ بتایا ہان کو کلاب کے لقب سے ملقب کرنے کی وجہ سے کہ کتوں کے ساتھ بکٹرت شکار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ کے یہ تیسرے دادا تھے۔ یہاں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نسب جمع ہوجاتا ہاور مشہور یہ ہے کہ عربی مینوں کے موجودہ نام انہوں نے تجویز کئے تھے۔ ( ۱)

قصى

ان کانام زیدتھا • • ۴ء کےلگ بھگ پیدا ہوئے۔

یہ قبیلہ قریش کے عالم تھاوران کوراہ راست پر ابت قدمی سے چلتے رہنے کی تاکید کرتے رہنے یہ اپنی قوم کو جمعہ کے روز جمع کرتے اس وقت اس دن کو ہوم العروبہ کما جا آتھا۔ انہیں وعظ و نفیحت کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کہ عنقریب ان میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرنا فورا اس پر جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرنا فورا اس پر ایمان نے آنا ۔ اگر چہ عمرو بن گئی العراعی کی بدیختی کے باعث اصنام پرستی کی بیاری الل مکہ اور الل عرب میں بھی قبول عام حاصل کر چکی تھی لیکن آپ اپنے خطبات میں اپنی قوم کو اصنام پرستی سے باذر ہے کی تلقین کرتے۔ (۲)

ان کااصلی نام زید اور کنیت ابو مغیرہ تھی ان کو قصی کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان
کے والد کلاب انقال کر گئے تو انہوں نے اپنے چیچے ایک بیوہ فاظمہ بنت سعد اور دو بچے
چھوڑ ہے بڑے کانام زہرہ تھا۔ دوسرے یہ زید تھے جو اس وقت بہت کم س تھے۔ رہید
بن حرام بن ضبہ نے ان کی والدہ فاظمہ کے ساتھ نکاح کر لیاجب وہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر
وطن لو شخ لگا تو بڑے بھائی زہرہ کو کمہ میں چھوڑ ویا کیونکہ اب وہ جواں ہو رہ تھے اور
زید کو کم سن کی وجہ سے پیچھے چھوڑ تا گوارانہ کیاا پنے وطن "عذرہ" جو شام کی سرحد کے تریب
زید کو کم سن کی وجہ سے پیچھے چھوڑ تا گوارانہ کیاا پنے وطن "عذرہ" جو شام کی سرحد کے تریب

۱ ـ. محمد رسول القد صفحه ۱۱ ۲ ـ. بلوغ الارب، جلد دوم . صفحه ۲۸۵

گزارے ایک روز بنی قضاعہ کے کمی چھو کرے نے انہیں غریب الوطنی کاطعنہ دیا جے س کر آپ کویزاد کھ ہوااور افسر دہ خاطر ہو کرا بنی ہاں کے پاس آئے اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ مال نے کما بیٹا آزر دہ ہونے کی کیابات ہے توالیے خاندان کاچٹم و چراغ ہے جس کی سلاب عرب میں عزت و تحریم کی جاتی ہے۔ تواپی ذات اور نسب کے اعتبار سے یمال کے سلاب عرب میں عزت و تحریم کی جاتی ہے۔ تواپی ذات اور نسب کے اعتبار سے یمال کے سب لوگوں سے اعلی وارفع ہے۔ تو تریش کے مضور سردار کلاب بن مرہ کا بیٹا ہے تیراقبیلہ کہ مکرمہ میں اقامت گزیں ہے انہوں نے کہ امال، میں اب یمال نہیں رہ سکتا مجھے اجازت دو کہ میں اپ قبیلہ والوں کے پاس چلا جاؤں مجھ سے غریب الوطنی کے طبحے نہیں سے جاتے ہاں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انظار کر وجب اشہر حرم ( ج کے مینے ) آ جائیں گے یمال سے تجاج کا جو کا لہ جائے گاان کی معیت میں مکہ عرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ( ۱ ) کاموسم آ یا تو یمال کے حاجوں کی معیت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ( ۱ )

کیونکہ آپ کے بچپن کاسلااز ملنہ اپنے وطن سے بہت دور گزرا تھااس لئے یہ قصی ّدور افتادہ "کے نام سے مشہور ہوگئے۔

ان کی والدہ کے بطن سے ربیعہ کا ایک لڑ کاپیدا ہوا جس کانام رزاح بن ربیعہ تھا۔ ربیعہ ک دوسری بیوی سے بھی اس کے کئی بیٹے بیٹیاں تھیں۔

کمہ آگر کچھ عرصہ اپنے بڑے بھائی زہرہ کے ساتھ رہائش پذیر رہے جب بوال ہو گئے تو

ہن خزاعہ کے سردار تعلیٰ بن مَنظِیْرُی لڑی گئی بنت طیل کارشتہ طلب کیا۔ طیل اس وقت کعب
کامتولی تھاس نے آپ کے خاندان کی شرافت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بھد مسرت یہ درخواست
قبول کر لی اور اپنی بیٹی کا نکاح قصی ہے کر دیا جس کے بطن ہے آپ کے چار بیٹے تولد ہوئے
عبدالدار۔ عبدالناف۔ عبدالعزی۔ عبد بن قصی۔ طیل بڑھاپ کی وجہ ہے کم زور ہو گیا
اس نے محسوس کیا کہ وہ کعبہ کی تولیت کے فرائض انجام دینے ہے قاصر ہاس نے اپنی بیٹی حبی
کواپی جگہ متولی بنادیا۔ جبی نے کہا میں تو کعبہ کانہ دروازہ کھول سکتی ہوں اور نہ بند کر سکتی
ہوں۔ اس نے دروازہ کھولئے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو نبشان سے سرو
کردی قصی نے شراب کا ایک مقلیزہ اور سار تھی کے عوض ابو غبشان سے کعبہ کی تولیت کا حق
خرید لیاء ہے میں آیک ضرب المثل مشہور ہے جب کوئی مختص گھائے کا سودا کر آ ہے تو کہتے ہیں
خرید لیاء ہے میں آیک غبرشائ ایسے بیٹے ہو تو کہتے ہیں
اُخیسر صفیقیۃ ہوئی آئی غبرشائ کے بیسور انوابو نبشان کے سودے کے میں گھائے دارات کے سے میں گھائے دالا ہے۔

ا علقات ابن سعد ، جلد اول ، صفحه عـ 14

بنو خراعہ کو قصمی کے متولی بننے نے برافروختہ کر دیا۔ انہوں نے برور شمشیریہ حق چھننے کا فیصلہ کر لیااور اس کے لئے تیاری شروع کر دی۔ قصی نے بھی اپنے بھائیوں کواپی مدد کے لئے پہلا ارزاح بن ربعہ اپنے تین دوسرے بھائیوں۔ اپنے بھدر دوں اور قبیلہ قضاعہ کے جوانوں کا فشکر لے کر مکہ پہنچ گیا۔ فریقین میں خوب جنگ ہوئی خون کے دریا ہے بہت ہے آ دی ملاے گئے لیکن فتح و فکست کا فیصلہ نہ ہوسکا۔ چنانچہ طے پایا کہ فریقین عمروبن عون بن کعب کو اپنا قالت مقرر کرلیں اور جو فیصلہ دو کریں دونوں فریق بطیب خاطر اے شلیم کرلیں فریقین نَیْرُر کو اپنا قالت مقرر کرلیں اور جو فیصلہ دو کریں دونوں فریق بطیب خاطر اے شلیم کرلیں فریقین اُنیُر کے باس کئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس نزاع کا فیصلہ کرے جو فیصلہ دو کر سے گافریقین اس کو صلیم کرلیں گئے جان نے اس خواس کے بات گافریقین اس کو صلیم کرلیں گئے جان کی قولیت اللہ شریف کی قولیت اور مکہ مرمہ کی زمام اقتدار قصمی کے جانی فیکر کے مقولین کی دیت اوا کر نابنو فراعہ پر لازم ہو گا۔ یوں بیت اللہ شریف کی قولیت اور مکہ مکرمہ کی زمام اقتدار قصمی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ انتقال ب ۴ میم میں دویڈ یر ہوا۔ (۱)

یعُمرُ بن عوف کے فیصلہ کے بارے میں مندرجہ بالاروایت علامہ ابن اثیر نے اپنی آریخ الکامل میں نقل کی ہے لیکن علامہ احمد بن زین الدحلان نے المیرة النبویہ میں تحریر کیاہے کہ جب فریقین نے نَعُرُ کو ابنا تھم مقرر کیاتواس نے کہا مَدِّعِدُ کُدُدُ فِنَاءَ الْکَدُّبَةِ عَلَیْا کہ کل صحن کعبہ میں میں آپ کے اس نزاع کافیصلہ کروں گا۔

> فَلَنَا إِجْتَمَعُوْا تَامَعُمُدُ بْنُعُونِ وَقَالَ إِنْ تَدُشَدُ خُتُ مَا كَانَ بَيْكُمُ مِنْ دَمِرِ تَحْتَ قَدَ فَتَ هَاتَيْنِ فَلَا تَبَاعَةً لِاحْدِ عَلَى آحَدِ تُفِى لِقُصَى بِأَنْهَ آدْنَى بِوَلَا يَةٍ مَكَّةً فَتَوَلَا هَا .

" دو سرے روز جب دونوں فریق صحن کعبہ میں جمع ہو گئے تو عمروہ ن عوف کھڑا ہو گیاس نے در میان کھڑا ہو گیاس نے اعلان کیا کہ کان کھول کر سن لو۔ فریقین کے در میان جو خو فریزی ہوئی ہے میں نے اس کواپنان دوقد موں کے نیچے روند ڈالا ہے ایس کمی فریق کا مقتولوں کاخون مباد و سرے فریق پر شیں اور تولیت کے بارے میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مکہ کا متولی میں قصی کو مقرر کر آ

١ - رحمت للعالمين، جلداول، صفحه ٢٩ = طبقات ابن سعد جلداول، صفحه ١٨

(1) "- 09

مجھے ہی قول قرین صواب معلوم ہو آ ہے کیونکہ اس قتم کے حلات میں پکطرفہ فیصلہ فتنہ و فساد کو مٹانے کے بجائے اس کے شعلوں کو عمو مُعزید بھڑ کانے کاسب بن جایا کر آ ہے ہی فراعہ کے لئے ہی سزا کافی تھی کہ انہیں جرم کعبداور مکہ مکر مہ کی تولیت سے محروم کر دیا گیااور مکہ سے انہیں جلاوطن کرنے کا تھم دے دیا گیا۔ اگر ان کے مقتولوں کے فون کو بھی ہدر کر دیا جا آباور قصی کے لئکر کے مقتولین کی دیت اواکر نے کا انہیں تھم دیا جا آ۔ تواس فیصلہ کو تبول کر نابنو فراعہ کے مشکل تھا۔

ایک روایت بیہ ہے کہ یہ فیصلہ خود طلیل نے کیاچنانچہ قصی نے بی فراند اور بی بمرکو کہ ہے جلاوطن کر دیا اور اپنی قوم قریش کے خاندان اور افراد جو سارے جزیرہ میں بمحرکر رہ گئے تھے ان کو مکہ کر مہ میں جمع کیا اور ان کی شیرازہ بندی کر دی۔ مکہ شرکے رقبہ کو چار حصوں میں تقلیم کر دیا ہر حصہ میں قریش کے مخصوص قبیلوں کو آباد کیا صدم اسال بعد بنوا ساعیل کو اپنی شہر کر دیا ہو گیا صدمت انجام دینے کاموقع نصیب ہوا ان میں آزادی اور عزت کی زندگی بسرکر نے اور کعبہ کی خدمت انجام دینے کاموقع نصیب ہوا ان کے اس آریخی کارنامے کاذکر کرتے ہوئے ایک شاعر نے کیا۔

اَبُوْکُو فَطُعَی کَانَ یُدُعی مُجَیِّتِعًا بِهِ جَمَعَ اللهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِعْدِ "اے قریش! تساراباپ قصی ہے جس کو مجمع کما جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فہرکی اولاد سے جتنے قبائل قریش تھے قصی کے ذریعہ مکہ میں جمع کر سیکے "

وَانْتُوْ بَنُوْزَنَيْهِ وَزَيْدٌ اَبُوْكُهُ بِهِ زِنْدَتِ الْبَطْعَاءُ فَغُراً عَلَىٰ فَخَرِ " تم زيد كے بينے بواور زيد تسار اباپ ب (زيد قصى كانام تعا) اى ك كارناموں كى وجہ سے وادى بطحاكو عز و فخر نصيب بوا۔ " (٢)

کعب بن لوئی کی اولاد سے قصی پہلا مخف ہے جس کو مکومت کی۔ اور سلای قوم نے بر ضاو رغبت جس کی اطاعت قبول کی۔ قصی کی شخصیت میں بی حجابہ۔ رفادہ۔ سقایا۔ ندوۃ اور اللواء کے جملہ اعز ازات مجتمع ہو گئے اس نے تمام لوگوں کو اپنے اپنے حصہ میں رہائش مکانات بنانے کی اجازت دے دی۔ قصی کی دانشمندانہ اور جرائت مندانہ قیادت کے طفیل قرایش کو

ا ۱۰ انسیا قالنیویه احمد بن زین و طایان صفحه ۴۳ ۲۰۰۰ سبل الهدی والرشاد . جیدادل. صفحه ۳۶۴

عزت کی زندگی بسرکرنے کا موقع ملاتھا۔ اس کے لئے وہ قصی کے احسان مند تھے اس کے ہم حکم کودل وجان سے بجالاتے تھے ہر جوڑے کی شادی قصی کے گھر طے پاتی جب بھی کوئی مشکل توم کو پیش آتی تووہ سب اس کے گھر میں جمع ہوتے اور اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لئے باہمی مشورہ کرتے جنگ کی نوبت آتی تو جنگی علم باندھنے کا فریضہ قصی انجام دیتے۔ قصی کا ہر حکم ان کے لئے واجب العمل تھا۔ قصی نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ قصی اس میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے حل کرتے جب بھی کسی اہم مشورہ کے لئے دہ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے توسب پیروجوال وہاں حاضر ہوتے اور اس حاضری کو اپنے لئے فرض سجھتے۔

ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ قوم نے قصی کو حجابہ ، رفادہ ، سقایا ، ندوۃ اور لواء پانچوں مناصب سپرد کر دیئے تھےان الفاظ کا کیامفہوم ہےاس کی وضاحت ہو جائے توصور ت ِ حال کو سمجھنا قار کمین کے لئے آسان ہو جائے گا۔

ا۔ تحاب

یہ ایک جلیل القدر منصب تھااس سے مراد کعبہ شریف کی خدمت کے فرائض انجام دینا تھا۔ یہ منصب بھی قصبی نے ایجاد کیا جس قبیلہ کو یہ منصب تفویض کیا جاتا بیت اللہ شریف کی تھا۔ یہ منصب بھی اس کے حوالے کر دی جاتیں۔ کعبہ کے دروازے کو کھولنااور بند کر نااس کی ذمہ داری ہوتی۔ کعبہ میں جوامانتیں رکھی جاتیں نذرانے کے طور پرلوگ جو قیمتی تحائف. زیورات و غیرہ پیش کرتے ان کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہوتی۔

۲\_ رفاده

قصی نے کمہ کرمہ کی زمام افتدار سنبھالنے کے بعدا پی قوم کو جمع کیااور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حاجی اللہ کے معمان اور اس کے گھر کے زائر ہوتے ہیں وہ ایسے معمان ہیں جن کی ضیافت اور میزبانی ہمار افریضہ ہے تم سب اپنے مالوں سے حصہ دو۔ تاکہ ایسا اجتماعی فنڈ قائم کیا جائے جس سے ضیوف الرحمٰن کی عزت و تحریم اور ان کی معمان نوازی کی جاسکے۔ ساری قوم نے اس تجویز کو سرا ہا اور دل کھول کر اس میں مالی اعانت کی۔ چنا نچے ایام جم میں سارے حاجیوں کے کھانے پینے کا انظام اس فنڈ سے کیا جاتا۔ (۱) اسلام کے بر سرافتدار آنے کے بعد بھی عمدر سالت. عمد خلفاء داشدین حتی کہ بی امیہ اور اسلام کے بر سرافتدار آنے کے بعد بھی عمدر سالت. عمد خلفاء داشدین حتی کہ بی امیہ اور

ا عربقات ابن معد، جلد اول، صفح ٢٣

نی عباس کی خلافتوں کے دور میں بھی حجاج کی ضیافت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب عباسی خلافت کاچراغ کل ہواتور فاد و کا یہ انتظام بھی در ہم برہم ہو گیا۔ ۳۔ سقامة

مخاج کو پانی پلانے کامنصب۔ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جمع کرتے اور ان میں زبیب ( تشمش ) ڈالتے جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جا آاور حج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پینے کے لئے یہ پانی پیش کیا جاتا۔

الم الندوہ آیک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھا تھااس میں اہل کہ کے دارالندوہ آیک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھا تھااس میں اہل کہ کے نمائند سے جمع ہوتے اور پیش آمدہ سائی ، معاشی ، عمرانی مسائل کے بارے میں مشور سے کرتے اور کمی بتیجہ پر سینچنے کی کوشش کرتے اس کی رکنیت کے لئے بنیادی شرط یہ تھی کہ کسی کرتے اور کمی بتیجہ پر سینچنے کی کوشش کرتے اس کی رکنیت کے لئے بنیادی شرط یہ تھی کہ کسی رکن کی عمر چالیس سال سے کم نہ ہو۔ ان کی سابی تقریبات یساں بی انجام پذیر ہوتمیں نکاح کی تقریب یساں منائی جاتی جو بچی بالغ ہوتی اس کو یساں لا یا جاتی قوم کے بزرگ اسے اور مین پسناتے اور اسے پردہ کا تھم دیتے بچوں کے فقنے کی رسم بھی یساں اداکی جاتی۔ دارالندوہ کی یہ وسیع عمارت تھی نے تعمیر کرائی۔ قصی نے یہ دارالندوہ اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے وسیع عمارت تھی نے بعد تھیم بن حرام کی ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے دائے میں اس کی اولاد کے بعد تھیم بن حرام کی ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ میں اسے ایک لاکھ در جم میں فروخت کر دیا۔ امیر معاویہ نے طامت کرتے ہوئے کہا۔ دیانہ میں اسے ایک لاکھ در جم میں فروخت کر دیا۔ امیر معاویہ نے طامت کرتے ہوئے کہا۔ دیانہ میں اسے ایک لاکھ در جم میں فروخت کر دیا۔ امیر معاویہ نے طامت کرتے ہوئے کہا۔ دیانہ میں اسے ایک لاکھ در جم میں فروخت کر دیا۔ امیر معاویہ نے طامت کرتے ہوئے کہا۔

''کے تونے اپنے آباء واجداد کے شرف اور ان کی عزت کو فروخت کر دیا ''

> . حکیم نے جواب میں کہا۔

ذَهَبَتِ الْمَكَادِمُ اِلَّا بِالتَّقُوٰى وَاللهِ لَقَدُّ اِسُّتَّ أَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِزِقِّ خَيْرٍ وَقَدُ بِعُتُهَا بِمِائَةِ ٱلْفِ دِنْهَ وَالشَّهِ كُلُهُ آنَّ تَمُنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَآيَنَا مَغْبُونَ .

" حکیم نے کماکہ عزنوں کے سارے معیار ختم ہو گئے ، کجز تقوی کے بخدا میں نے اے شراب کی ایک مشک کے عوض زمانہ جابلیت میں خریدا تھااور اب اے ایک لاکھ در ہم میں فروخت کیا ہے اور آپ تمام کو اس بات کا

Marfat.com

## مواہ بنایا ہوں کہ بیہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ سیجے کہ خسارہ میں کون ہے۔ " (۱)

#### ٥- اللواء

اے آپ موجودہ دورکی وزارت وفاع کاہم معنی سمجھئے یہ منصب بھی قصی نے ایجاد کیاجب کوئی اجتماعی خطرہ در پیش ہو آتو تومی علم کاعلمبر دار اس کو کھلے میدان میں گاڑ دیتا ہے کو یااس کی طرف سے اعلان ہو آکہ اے اہل وطن! اپنے وطن اور قوم کی آزادی کوجو خطرہ در پیش ہے اس کا تدارک کرنے کے لئے سریکف میدان میں نکل آؤ۔ جب علم لرانے کا واقعہ رو نماہو آقریش کے ملا ہے مروار بلااسٹناء جمع ہوجاتے۔

عرب کے مادر پدر آزاد اور خود سر معاشرہ میں ان اداروں کو قائم کر کے قصی نے بری دانشمندی کا مبوت دیا۔ اہل عرب کو نظم و ضبط کا پابند اور خوگر بنانے کے لئے یہ پہلی کا میاب کو شش تھی۔ کعبہ کی جو عمارت سیدنا ابر اہیم اور اساعیل علیہما السلام نے تقمیر کی تھی وہ زمانہ دراز گزر جانے کے باعث ہو سیدہ ہوری تھی۔ قصی نے اس کو گر اگر کعبہ کواز سر نو تقمیر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے بعد قصی کو نصیب ہوا۔

جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں دارالندوہ کی تعمیر کااہتمام بھی قصی نے کیااس ایک تقمیر سے پہلے اہل مکہ کوصلاح مشورہ کے لئے جمع ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تووہ کسی دامن کوہ یا کسی علر میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اسی دارالندوۃ ہے اہل مکہ کی منظم ریاست اوران کی مربوط ساسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔

' قصی کے حالات کے ضمن میں اگر اہل مکہ کی سیاسی زندگی اور مختلف قبائل کے عروج و زوال کے بارے میں پچھے عرض کر و یا جائے تو قار کین کے لئے فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

آپ گزشتہ صفحات میں یہ پڑھ بچے ہیں کہ مکہ شم کے وجود میں آنے ہے تبل جواشخاص
یمال آکر اقامت گزیں ہوئے وہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بلندا قبال فرزند حضرت اساعبل علیہ
السلام تھے جواس وقت ایک طفل شیر خوار تھے آپ کی ایزیوں کی رگڑ سے یماں ایک چشمہ ابلا
جس نے اس علاقہ کی تقدیر سازی میں اہم کر وار انجام دیا۔ بچھ عرصہ بعد بنوجر هم کا قبیلہ او هر
سے گزرا یماں وادی میں پانی کارواں دواں چشمہ دیکھ کر انہوں نے یماں مستقل سکونت
اختیار کرلی حضرت اساعیل جب س بلوغ کو پنجے توان کی شادی بی جرهم کی ایک خاتون سے ہو

اب الروض الانف، جلد اول، صفحه ١٣٩

گئی اس شادی نے دواجنبی قبیلوں کو مصاہرت کے رشتہ میں پرودیااجنبیت فتم ہوگئی ہاہمی محبت اور خبرسگالی کے جذبات نے تعلقات کو مشحکم اور مضبوط بنادیا۔

حضرت اساعیل علیه السلام کی وفات کے بعدان کے صاحب زاوے '' نابت '' نے زمام کارا پنے ہاتھ میں لی ۔ ان کے عمد اقتدار میں ان کے بارہ بھائیوں اور ان کی اولاد نے ایک کثیر التعداد قبیلے شکل اختیار کرلی ۔ جب آپ نے وفات پائی تومضاض بن عمروجر ہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت کے منصب پر قبصنہ جمالیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے خاندان کے افراد نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا ایک تو بنو جرهم ان کے نخصیال تھے اپنے ماموں اور ماموں زاد بھائیوں سے جنگ و قبال انسیں گوارا نہ ہوا۔ نیز حرم کی پاک سرزمین میں خوزیزی اور قبل و غارت کو بھی وہ روانہ سمجھتے تھے انہوں نے بڑی شرافت سے مضاض بن عمرو کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ کچھ عرصہ تک بنوجر هم صراط متعقم پر گامزن رے اور حضرت خلیل علیہ السلام کی ملت کے احکامات بجالاتے رہے لیکن مرورِ وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کے خمار اور دولت کی کثرت کے نشہ نے ان کے کر دار کو داغدار بناناشروع کر دیا۔ ان کی اخلاقی حالت اتنی مجز گنی کہ دور دراز علاقہ ہے جولوگ بیتاللہ شریف کی زیار تاور طواف کے لئے آتے ان کے اموال کولوٹ لینا یا دھو کا سے انسیں ہتھیالیناان کی عادت بن گئی۔ جو نذرانے کعبہ شریف کے لئے زائرین پیش کرتے انسیں بھی وہ ہزپ کر جاتے ان کے پاس جوامانتیں تھیں ان میں بھی خیانت کرنے لگے بنوخزاعہ ان کی اس طغیان و سرکشی اور بے راہروی کو زیادہ دیر ہر داشت نہ کر سکے صبر کا دامن جے وہ مضبوطی ہے پکڑے ہوئے تھے آخر کاران کے ہاتھ ہے چھوٹ گیااور انہوں نے اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد بنوجر هم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی نے ان سے وہ ہمت وجرات سلب کر لی تقی۔ جس کے بغیرہ شمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتاان کی بدا ممالیوں کے باعث نصرت خداوندی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیاد د قبائل بنوجر هم اور بنو خراعہ کے در میان جنگ ہوئی محمسان کارن بڑا۔ بنوجر هم زیادہ دمیہ میدان جنگ میں نہ تھسر سکے اور ہتھیار ڈال دیئے بنوخزاعہ نےان کومکہ مکر مہ سے نگل جانے کا حَكُم دِ بِاچِنانچِهِ وومكه چھوڑ كرا ہے قديم آبائي وطن يمن جانے پر مجبور ہو گئے۔ مكہ ہے لگتے وقت ان کے غم واندوہ اور حسرت و ندامت کا کیاعالم تھا۔ اس کا پچھ اندازہ ان اشعارے نگایا جاسکتا ہے جو بنو چر ہم کے آخری حکمران عمرو بن حارث نے اس موقع پر کھے ان میں سے چنداشعار آ پیمی سن کیجئے۔

Marfat.com

كَانَ لَوُتَكُنْ بَيْنَ الْجُوْنِ إِلَى الصَّفَا آيِنِيْنَ وَلَوْ اَيَعُمْدِ بِمَكَّةً سَامِوْ "جس روز بم كمه چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو يوں معلوم ہو آتھا كہ جون (كمه كى ايك وادى) ہے لے كركوہ صفاتك بماراكوئى بمدر دسيس اور كمه میں داستان سرائى كى كوئى محفل ہى بھى بجى نہ تھى۔" وَكُذَا وُلَا يَا اَبْتِيْتِ مِنْ بَعْنِ مَالِيَةٍ فَي اَلْهِ فَي بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْفَ بُرْفَا مِوْ

وَكُنَا وُلاَةَ الْبَيْتِ مِنْ بَعْنِ نَابِتٍ فَكُوفُ بِنَاكَ الْبَيْتِ وَالْعَبْرُطَا هِرُ "نابت كے بعد بيت الله شريف كے بم بى متولى بن بم بيت الله شريف كا طواف كياكرتے تھے اور يہ خبر سب كو معلوم ہے۔"

بَلَى عَنْ كُنَّا أَهُلَهُ فَأَبَادَنَا صُرُدُوْ اللَّيَالِيُّ وَالدُّهُ هُوْرًالْبُوَايَرُ " " بيتك بم بى مكه كے باشندے تھے ليكن بميں گروش ليل و نمار نے اور زمانہ كى تيز كاشنے والى تلواروں نے برباد كركے ركھ ديا۔ " (1)

قاضی محرسلیمان منصور پوری نے اپنی مشہور کتاب رحمۃ للعالمین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السفام نے اپناولی عمد اپنے دوسرے فرز ندقیدار کو مقرر کیااور قیدار کی سینتیہ یں پشت میں عدتان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بعداس قوم پرنی جرحم کا قبیلہ غالب آگیا۔ اگر چہوہ ان کے ماموں تھے آہم ہوجر ہم نے ان کو ۲۰ء میں مکہ سے نکال دیا۔ کو نکہ ہوا اعمال نے اب تک ہوجر ہم کابت پر سی میں ساتھ نہ دیا تھا۔ (۲)

قاضی صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت مکہ مکرمہ کی حکمرانی کامنصب اولادا ساعیل بی میں رہا۔ اور عدنان جو آپ سے سینتیسویں پشت میں تھے کے بعد بنوجر هم نے بیت اللہ کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی زمام حکومت اولاد اساعیل سے چھین کی ۔ اور ان کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا۔

کیکن علامہ ابن خلدون کی محقیق سے علامہ و حلان کے قول کی تصدیق ہوتی ہے وہ

لكعة بين-

ثُعُوَّ هَلَكَ نَابِتُ بِنُ اِسْمَاعِيُلَ وَوَلَى آمُوَالْبَيْتِ جَدَّهُ الْحَزْثُ بُنُ مُضَاضٍ وَقِيْلَ وَلِيُهَا مُضَاضُ بُنُ عَمْرٍ وِبْنِ سَعْلِالْجُوْقِي ثُعُوَّ ابْنُهُ ٱلْحُرْثُ بُنُ عَمْرٍ و

> ۱ - السيرة النبوة از زيمي د حلان . جلداول . صفحه ۲۳ ـ ۲۴ ۲ ـ رحمته للعالمين ، جلداول ، صفحه ۲۸ ـ ۲۹

"کہ پھر حضرت نابت بن اساعیل نے وفلت پائی ان کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت پر حارث بن مضاض یا حارث کے والد مضاض بن عمرونے قبضہ کر لیا۔ " ( ۱ )

ان دو اقوال میں تطبیق کی بیہ صورت نکل سکتی ہے کہ یا تو بیت اللہ شریف کی تولیت اولا د حضرت اساعیل علیه السلام کے پاس رہی ہو۔ اور مکہ کی زمام حکومت بنوجر ہم نے اولاد اساعیل سے چھین لی ہو۔ لیکن دو سوسات عیسوی میں حالات اس طرح بجر محے ہوں کہ بنو جر هم نے بيت الله شريف كى توليت ربعى قبضه كرليابواور بنواساعيل كوكمه كرمه سے فكل جانے كا حكم دے و یاہو۔ یابیہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت تابت کے بعد بیت الله شریف کی تولیت اور کمه کی مندافتذار دونوں پر بنوجر هم نے قبضہ کر لیاہو۔ اور اولاد اساعیل کوعزت وامن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہو۔ کیونکہ ووان کے بھانجے تھے لیکن دوسوسات عیسوی میں بنو جرهم نے اولادا ساعیل کومکہ مرمہ سے جلاوطن کر ناضروری سمجملہو۔ بی جرهم کے بارے میں یہ تو تصریحات ملتی ہیں کہ وہ مکہ کے زائرین کولوٹ لیا کرتے تھے اور بیت اللہ شریف کے لئے جو نذرانے پیش کئے جاتے تھےان کو بھی وہ ہتھیالیا کرتے وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن ان کے بارے میں بت پرستی کاالزام تحقیق طلب ہے کیونکہ عرب میں بت پرستی کی ابتداء عمروبن لحی نے کی جو بنو خراعہ کارئیس تھا۔ اور یہ قبیلہ مکہ سے بنوجر هم کے جلاوطن ہونے کے بعد یہاں آ کر صاحب اقتذار ہوا۔ مکه مرمہ سے نی جرهم کے اقتذار کا خاتمہ صرف بنو خراعہ کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تفابلكه بنو بكربن عبدمنات بن كنانه اوربن نبشان يي عبد عمرو كابعي بهت بزاحصه تعاان تينول قبائل نے متحد ہو کر بنوجر هم کے ساتھ جنگ کی۔ انسیں فکست دی اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بنوجر هم کوجب یقین ہو کیا کہ ان کی فکست نا گزیر ہے توانہوں نے مکہ چھوڑنے ہے تمل حجراسود کو کعبہ کی دیوار سے اکھیزااور ہٹرزحرم میں ڈال ویااس طرح سونے کے دوہرن - جیتی تکواریں اور زر ہیں جو کعبہ شریف میں موجو د تھیں ان کو بھی اٹھایا اور ہٹرز حرم میں ڈال دیا اور ز مزم کے کنویں کو مٹی ہے بھر دیااور اس کے نشانات مٹادیئے تاکہ فاتح قبائل اس ہے مستفید نه ہو عیس - علامه ابن خلدون لکھتے ہیں-

> عَنِ ابْنِ إِسْمَاق إِنَّ الَّذِي أَخْرَجَ جُرْهُمُ مِنَ الْبَيْتِ لَيْسَتْ خُزَاعَةُ دَخْدَهَا إِنَّمَا تَصَدَّى لِلثَّكِيْرِ عَلَيْهِمْ خُزَاعَةُ دَكِنَانَة

ا 😅 آن آن خدون مطبوط بيروت. جند دوم. صفحه ١٩٥٥

وَتَوَكَّىٰ كِبَرَةُ بَنُوْبَكُو ... بنُ كِنَانَه ... وَبَنُوْغُبُشَان وَخُوَجَ عَمَروبُنُ حَادِثِ بْنِ مُضَاضِ الْاَصْغَرلِمَنْ مَعَهُ مِنْ جُرْهُ والْى الْيَمْنِ بَعْنَ اَنْ دَفَنَ حَجْرَ الوُّكُنِ وَجَمِيْعَ اَمْوَالِ الْكَعْبَةِ بِزَمْزُمَ

"الم ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قبیلہ جرهم کو بیت اللہ شریف سے نکالنے والے صرف بنو خراعہ نمیں سے بلکہ ان کی محرابیوں پر نفرت کا اظہار کرنے والوں میں خراعہ اور کنانہ برابر کے شریک تھے اور اس میں سب سے زیادہ حصہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بر اور بنو نبشان سابر کے شریک تھے اور اس میں سب سے زیادہ حصہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بر اور بنو نبشان سے لیا۔ عمرو بن حارث بن مضاض اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جو جرهم کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے یمن کی طرف نکل مجے اور ترک وطن سے پہلے انہوں نے مجراسود اور کعبہ کے مام اموال کو چاہ زمزم میں بھینک کر دفن کردیا۔ " (۱)

" بنو فراعه عرصه دراز تک مکه مکرمه پر تحکمرانی کرتے رہے انہیں کا ایک بدبخت فرد عمرو بن لحی جواپنے زمانه میں اپنے قبیله کا سردار تھا وہ ملک عرب میں بت پرستی کی لعنت پھیلانے کا باعث بنا۔ "

اس كاتفصيلي واقعه آپ پيلے حصه ميں پڑھ چكے ہيں۔

آخر كار قصى نے ان كاتخة الث دياس طرح صد بإسال بعد سيدناا ساعيل عليه السلام كى اولاد كو ابنا كھويا ہوا حق واپس ملا-

عُلِ اللَّهُ مَ مَلِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمْنَ تَشَاءُ وَتُعِزُمُنَ تَشَاءُ وَتُكِنِ لَكُمَنْ تَشَاءُ مِيكِكَ الْمُلْكَ

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّلَ شَكَىٰ وَقَدِيْرٌ (الْمِعْمَان: ٣١)

" آپ کئے اے اللہ! اے مالک ملکوں کے تو بخش دیتا ہے ملک جے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذکیل کر تا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے بی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی بے شک تو ہر چیزیر قادر ہے۔ " (سور ہ آل عمران: ۲۷)

قصی کے چار فرزند تھے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا۔ ان سے چھوٹے عبد مناف تھے اگر چہ عمر کے لحاظ سے عبدالدار بڑے تھے لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ان کی گرویدہ اور دلدادہ تھی۔ ان کی جود و سخا کے باعث قریش ان کوالفیاض کے معزز لقب

ا - تاریخ آبن خلدون، جلد دوم. صفحه ۱۸۷ به ۱۸۷

ے یاد کرتے تھے لیکن قصی کواپے بڑے بیٹے عبدالدار سے بہت محبت متمی انہوں نے ان پانچوں مناصب پر عبدالدار کو فائز کر دیا تھا۔ لیکن امام محمد بن یوسف الصالحی سبل البدیٰ میں رقمطراز ہیں۔

> وَقَسَّهِ قُصَىَ مَكَارِمَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَأَعْطَى عَبْدَ مَنَاف السِّقَايَةَ وَالنَّدُوةَ وَكَانَتُ فِيْهِ النَّبَوَّةُ وَالتَّرُّوكَةُ وَآعُطَى عَبْدَ التَّارِالْحِالَةَ وَاللَّوَاءَ وَآعُطَى عَبْدَ الْعُزَٰى الزِفَادَةَ وَالضِّيَافَةَ آيَامَ مِنْ وَ اَعْطَىٰ عَبْدَ تُعْتى جَلهَمتَى الْوَادِئ -

"کہ قصی نے اپنے مناصب کو اپنے بیٹوں میں تقتیم کر دیا۔ سقایہ اور ندوہ عبد مناف کو تفویض کیاان کی ذریت میں سے سرور عالم ہوئے اور حجابہ اور لواء عبدالدار کو دیایعنی خانہ کعبہ کی خدمت اور جھنڈ ااور ایام منی میں حاجیوں کی میزبانی کافریضہ عبدالعزی کو سونیاان کی اجازت کے بغیر کوئی اپناچولہا گرم نمیں کر سکتاتھا۔ اور وادی کی حفاظت کی ذمہ داری عبدقصی کوسونی۔ " ( 1 )

میرے خیال میں یہی قول سیح ہے کیونکہ قصی جیسے زیر ک اور فرزانہ صفت ہے یہ توقع نسیں کی جا سکتی کہ وہ سارے مناصب ایک جینے کو دے دیں اور باتی سب کو محروم کر دیں۔ آپ کی و فات کے بعد آپ کو جمون میں د فن کیا گیا وراس کے بعد سارے لوگ اپنی میتوں کو وہیں د فن کرنے گئے۔

۔ تصی کے حالات کو ختم کرنے ہے پہلے میں ان کے چند حکیمانہ اقوال نقل کر ناضرور ی خیال کر تاہوں وہ کماکرتے۔

> مَنْ ٱکْمُومَ لَیْنیْهٔ اشّادُکّهٔ فِی نُفُومِهٖ " جس نے سی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آ دمی کااحرام کیاوہ کو یااس کی کمینگی میں حصہ دار ہے۔ "

> مَنْ اسْتَغُسْنَ قَبِيغُنَّا تُولِكَ الْى تَبْغِهِ " جو مخص سمی قبیع چیز کومستحن سجمتاہے وواس قبیع چیز کے حوالے کر ویا عالماہے۔"

> > ۱ ، سېل الهديل . جيداول . سفحه ۳۲۵

مَنْ لَكُوتُصُلِّهُ الْكُرَّامَةُ أَصْلَى الْهُوَانُ "خَرْتُ وَسُولُ اللَّهُ الْهُوَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُوَانُ اللَّهُ ال

## عبدمناف

ان کانام مغیرہ تھاان کے حسن و جمال کی وجہ سے انسیں قمرالبطیاء (بطحا کا چاند) کماجا آتھا ایک پھرملا۔ جس پران کی تحریر کندہ تھی۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا۔

آنا الْمُغِيْرَةُ بْنُ قُصَّى أُوْعِى قُرِيْتَا بِتَغُوَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ وَصِلَةِ النَّهِ جَلَّ وَعَلاَ وَصِلَةِ الزَّحْوِ وَكَانَ لُوْدُ النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ فَوَا يُلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَاعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ان کے بارے میں آلوی لکھتے ہیں۔

فَقَدْ كَانَ يُقَالُ لَهُ قَهُمُ الْبَطْحَاءِ لِحُسْنِهِ وَجَمَّالِهِ وَعِن الزُّهُ فِي اللَّهُ عَنْدَةً وَعَن اللَّهُ عَنْدَةً وَعَنَى اللَّهُ عَنْدَةً وَعَنَى اللَّهُ عَنْدَةً وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْدُ النَّيْقِ صَلَّا اللَّهُ عَنْدَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوْدُ النَّيْقِ صَلَّا اللَّهُ عَنْدَةً عَنْدَةً وَكَانَ يَلُوحُ عَلَيْهِ فَوْدُ النَّيْقِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

د براميرة آائبويوالزاثمرين لرني دحلان جيداول صفحه ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بوغ الارب جيد دوم صفح ۲۸۴

Marfat.com

ا پی سخلوت اور غیر معمولی سیاسی فهم و فراست کی وجہ سے اپنے والد کے بعد یہی اپنی توم کے سروار مقرر ہوئے ان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔

كَانَتُ قُولَیْنُ بَیضَةً فَهَ فَكَانَتُ فَاللّٰهُ خَالِصُهُ لِعَبُدِ مَنَافِ " "قریش ایک انڈاکی مانند میں اور جباے پھوڑا گیا تواس کامغزاور جو ہر عبد مناف میں۔"

عبد مناف کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے علامہ سمیلی فرماتے ہیں۔

مُفْعَلُ مِنْ أَنَافَ يُنِيْفُ إِنَافَةً ، إِذَا ارْتَفَعَ وَقَالَ الْمُفَضَّلُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْإِنَافَةُ ، إِلْإِشْرَافَ وَالزِّيَادَةُ وَبِهِ سُتِيَ عَبْدُمَنَاف

"اس کاوزن مفعل ہے۔ یہ اناف پنیف انافقہ سے ماخوذ ہے اس کامعنی
ہے بلند و بالا ہونا۔ فضل اناف کامعنی ہے شرف و کرامت اور زیادتی۔
اسی وجہ سے آپ عبد مناف کے لقب سے مضور ہوئے۔ کیونکہ اپنے
خصائل و مکارم کے باعث یہ اپنے ہمعصروں سے اعلی و ارفع خصائل و مکارم کے باعث یہ اپنے ہمعصروں سے اعلی و ارفع خصہ " (1)

باشم

عبد مناف کے چار بینے تھے۔ ہاشم۔ مطلب۔ عبد شمس۔ نوفل۔

اپنے ذاتی صفات و خصائل میں عبد مناف کا کوئی جواب نہ تھا۔ ساری قوم ان کو اپنار ئیس سمجھتی تھی اپنے باپ کی تقسیم پرنہ عبد مناف نے کوئی اعتراض کیااور نہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں نے عبدالدار کے بیٹوں سے کوئی جھڑا کیا۔ لیکن جب دونوں بھائی عبدالدار اور عبد مناف رائی ملک بقابہوئے۔ تو عبد مناف کے بیٹے اس ناانعمانی پر زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے وہ اپنے آپ میں شجاعت، شمامت اور سخاوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بنا پروہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ میں شجاعت، شمامت اور سخاوت کی بلند پایہ خوبیاں دیکھتے تھے۔ اس بنا پروہ سمجھتے تھے کہ اپنے اپنے میں از دیمائیوں سے وہ ان مناصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر کار انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اپنا حق لے کر لیا کہ وہ اپنا حق لے کر ایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے خوشہو سے بھرا ہوا پیالہ مسجد شرر کے دیا اور اعلان کیا

اب سبل المدي والرشاد. جنداول. صفحه ٣٢٠

کہ اس کھکش میں جو قبائل ان کاساتھ دینا چاہتے ہیں دواس بیالہ میں اپنے اٹھ ڈبو کیں۔ چنا نچہ بنو عبد مناف، بنوز ہرہ، بنواسد، بنوتیم بن مرہ اور بنو حارث، بنو فہر قبائل نے اس بیالہ میں اپنے اپنے ڈبوئے۔ اس طرح کو یا نہوں نے وعدہ کیا کہ دہ اس نزاع میں بنو عبد مناف کاساتھ دیں گے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبونے کے باعث یہ قبائل 'مُطَیِّتَبُون ' (خوشبودالے) کے لفظ ہے معروف ہوئے۔

بنوعبدالدار نے بھی زور شور سے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔ اور اپنے حلیف قبائل کو امداد کے لئے بلایا انہوں نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا۔ اور کمااس پیالہ میں جو محف المداد کے لئے بلایا انہوں نے خون آلود ہاتھ کی ایک انگلی چاٹ لے گاوہ ہمارے معاونین میں شار ہو گا۔ ذوائے گاور اپنے خون آلود ہاتھ کی ایک انگلی چاٹ لے گاوہ ہمارے معاونین میں شار ہو گا۔ ذوان آلود انگلی چاٹے کی وجہ سے یہ قبائل لا یعقد ہی المدی کی وہ ہیں۔ مشہور ہوئے۔ جن قبائل نے ان کاساتھ دینے کا عمد کیاوہ یہ ہیں۔

ہنو مخزدم - ہنوسہم - ہنو جمح - ہنو عدی بن کعب - بعض دانشمند اور نیک فطرت افراد ک کو ششوں ہے ان میں مصالحت کی صورت پیدا ہو گئی اور بیہ طعے پایا کہ رفادہ - قیادہ اور سقایہ کے مناصب عبد مناف کے بیٹوں کو ملیس گے ۔ حجابہ اور لواء کے منصب عبدالدار کے بیٹوں کے سپرد کئے جائمیں گے اور دار الندوہ دونوں کے در میان مشترک رہے گا۔

چنانچ گھڑ سوار دستوں کی قیادت عبد ملمی بن عبد مناف کو دی گئی۔ عبد مل کے بعد امیہ ۔ امیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان کو یہ منصب ملا۔ جنگ کے وقت افتکر کے سبہ سلار اس خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ احد۔ خندق میں کفار کے افتکر کا سردار ابو سفیان تھا۔ بدر میں قیادت عتب بن ربعہ کو تفویض کی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عتب کی عمر ابو سفیان سے بری تھی۔ نیز ابو سفیان اس وقت مکہ میں نہ تھا۔ بلکہ قریش کے تجارتی کارواں کے ساتھ شام گیا ہوا تھا۔ (۱)

رفادہ کا منصب عبد مناف کے بعد ہاشم کو۔ ان کے بعد عبد المطلب کو۔ ان کے بعد ابوطالب کوان کے بعدان کے بھائی عباس کوملٹارہا۔ یہ سلسلہ بنی عباس میں جاری رہایساں تسکہ بغدا داور مصرے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

سقایہ کا منصب بھی عبد مناف کے بعد ہاشم۔ ان کے بعد مطلب کو ملا۔ جب ہاشم کے فرزند شیبہ (عبد المطلب) بڑے ہو گئے توانسیں ملا۔ لیکن مطلب کی دفات کے بعد نوفل نے

ا السيرة والنبولية ازاحمه بن زيني وحلان، جلداول. صفحه ١٦٣ - ٢٥

ا ہے بھیجے عبدالمطلب سے یہ منصب چھینے کی کوشش کی۔ تمام ان مکانات اور کھلے صحوں پر قصد كرلياجهال عبدالمطلب حاجيول كوزبيب ملا بإنى بلان كانتظام كرت تهدء عبدالمطلب نے اپنے رشتہ داروں کومد د کے لئے پکار اانہوں نے بید کر ساتھ دینے ہے ا نکار کر دیا کہ بید معاملہ ہیچے اور بھینیج کے در میان ہے ہم مداخلت سے معذور ہیں۔ عبدالمطلب نے بیڑب میں ا پے نخمال والوں کومد د کے لئے لکھا آپ کے ماموں ابو سعدین عدی افتجار آپ کا خط پڑھ کر رو یزے اور اس سواروں کو ساتھ لے کر مکہ پنیچاور ابطح (وادی مکہ) میں قیام کیا۔ عبد المطلب كومعلوم بواتوانبول في آكركما المُدَوِّلُ يَاخَالُ المون جان كمر تشريف لے جلئے آپ نے كما لا وَاللهِ عَلَى أَنْقَى نَوْفَلًا بخدا! اليانيس موسكا جب تك من نوفل سے ملاقات نه كرلول - عبدالمطلب في بتاياكه انهيل من حجر من مشائخ قريش ك ساتھ بيٹے چھوڑ آيا مول - ابوسعد فورا وبال پنچ نوفل انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کما۔ یا آباستغیر آنعید -صَبَاعًا الا الوسعد اصبح مبارك موابو سعد فيجواب ديا لا أنْعَدَ اللهُ لَكَ صَبَاعًا الله تعالى تیری صبح کومبارک ند کرے ۔ یہ کمد کر تکوار بے نیام کر لی اور اعلان کیار ب کعبہ کی قتم!اگر تم میرے بھانجے کواس کی چیزیں لوٹانسیں دوگے توپیں اس تکوار کو تمہارے خون میں ڈبو دوں گا۔ نوفل نے کمامیں نے یہ ساری چیزیں اے لوٹادی ہیں۔ ابو سعد نے رؤساقریش کواس پر گواہ بنایا۔ پھرچندروزاہے بھانج کے پاس رہے پھر عمرہ اداکیااور پٹرب لوٹ گئے۔

اس واقعہ کے بعد نوفل نے ہاشم کے خلاف اپنے بھائی عبد شمس کے بیٹوں کے ساتھ گھ جوڑ کر لیا بنی خزاعہ نے حبی کی وجہ سے عبد المطلب کا ساتھ دینے کا علان کیا۔

عبدالمطلب کے بعد ابوطالب کو سقایہ کا منصب ملا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی عباس کو دے دیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک سال مالی کمزوری کی وجہ سے سقایہ کے فرائض انجام دینے کے لئے ابوطالب نے اپنے بھائی عباس سے دس ہزار در ہم قرض لئے اور سال کے اندر قرض ادا کہ دینے کا وعدہ کیا جب سال گزر گیاوہ قرض ادانہ کر سکے توانسوں نے سقایہ کا منصب حضرت عباس کے حوالے کر دیا۔ (۱)

۔ حضرت ہاشم کانام عمرہ یا عمرتھا یہ اور عبدش جوڑے کے بھائی تتے جب پیدا ہوئے توہاشم کے پاؤں کاانگوٹھا عبد شمس کے سرکے ساتھ جسپاں تھا.اس کوالگ کرنے کے لئے تیزد ھار آلہ استعمال کیا گیا جس سے خون کے چند قطرے قبک پڑے ۔ لوگوں نے از راہ قیاف کمناشروع کیا

۱ - السيرة النبوبيه از زين وحلان . جلداول . صفحه ۲۵ - ۲۶

کہ ان کی اولاد کے در میان خونریزی ہوگی۔ ان دونوں بھائی اور بھتجاامیہ کے در میان عداوت
کی پہلی دجہ حسد تھی اپنے باپ کے بعد ہاشم اپنی خصال حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئان
کے جو دوکر م کابادل ہروقت بر ستار ہتاتھا میہ بتکلف بڑا بننے کی کوشش کر ہاتھا۔ لوگوں نے اے
سمجھایا کہ ہاشم سے ریس کر ناچھوڑ دو۔ لیکن وہ بازنہ آیا اس نے ہاشم کو منافرہ کا چیلنج دیا۔ آپ
نے اپنے عالی منصب کے پیش نظر اس چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ لوگوں نے ہاشم کو مجور
کیا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کریں۔

دَقَالَ هَاشِهُ لِأُمَيَّةَ أُنَّافِرُكَ عَلَى خَمْسِيْنَ نَاقَةً سُوْدِ الْحَرْقِ تُنْعُرُ بِمَكَّةَ وَالْجِلَاء عَنْ مَكَّةً عَشْرَ سِنِيْنَ.

" میں تمہارے منافرے کے چیلنج کو قبول کر تا ہوں جو بازی ہار جائے وہ ایس پچاس او نغنیاں ذیج کرے جن کی آئکھیں کالی ہوں۔ نیز وہ مکہ سے دس سال کے لئے چلا جائے۔"

امیے نے یہ شرط منظور کرلی۔ عسفان کے کابن العزاعی کو تعلم مقرر کیا گیادونوں فریق اپنے حامیوں کے ساتھ عسفان روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کابن کو دونوں فریق اپنی آ مد کے مقصد سے آگاہ کرتے اس نے خود بی کمناشروع کیا۔

. گوئے سبقت لے گیا۔ " ( 1 )

امیہ بازی بارنے کے باعث وس سال تک شام میں خود اختیار کردہ جلا وطنی کی زندگی گزار آر ہا۔ حضرت باشم نے پچاس کالی آنکھوں والی او ننینوں کو ذبح کیااور عوام میں ان کا صورت تقلیم کر دیا۔

زییر بن بکار نے اپنی آلیف الموفقیات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کہ قبیلہ قریش کے ہاں زمانہ جالمیت میں ایک رسم "احتقاد" کے نام سے مروخ تھی۔ جب کوئی خاندان مفلس وقلاش ہو جا آو دشہ سے دور صحرامی نکل جاتے وہاں جا کر اپنے نہیے

ا تنام قالتومها اززنی احدن مجعد ان مخدسه ۴

نصب کر ویتے پھران خیموں میں روپوش ہوجاتے۔ یہاں تک کہ وہ وہیں فاقہ کشی ہے کے بعد دیگرے دم توڑ دیتے۔ اور دیگرے دم توڑ دیتے۔ اور کی کو خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ مفلس اور کنگال ہوگئے ہیں۔ اور ابنوبت یماں تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں ایک نوالہ تک بھی میسر نہیں آکہ وہ سدر متی ہی کر کئیں۔ جب ہاشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہولناک رسم کا پیتہ چلا توانہوں نے اپنی قوم کوا کشا کر کے بیہ خطیہ دیا۔

يَامَعْشَمَ قُرَيْنَ الْعِزَةَ مَعَكَثُرَةِ الْعَدَدِ وَقَدُ اَصْبَعْتُهُ الْكُثَّرَ الْعُرَبِ آمُوالًا وَآعَزَهُمُ لَفَمًا وَإِنَّ هٰذَا الْإِحْتِفَادَقَدُ الْمُعَلَّ يَتَيْرِ فِينَكُو وَقَدُراَيْتُ رَايًا قَالُوا الرَايُكُو رَشِيدًا فَهُوا كَانَتِمْ عَلَى يَتَيْرِ فِينَكُو وَقَدُراَيْتُ رَايًا قَالُوا الرَايُكُو رَشِيدًا كَانَتِمْ عَلَى يَعْلِي عَنِي فَكَافُتُهُ النَّهِ فَقِيْرٌ عَدَدُهُ بِعَدِ عِيَالِهِ فَيَكُونُ لِلْ نَجُلٍ عَنِي فَكَافَ النَّهُ فَقَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

"اے گروہ قریش! قبیلہ کی عزت افراد کی کشرت سے ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو مال کی فراوانی اور افراد کی کشرت کے اعتبار سے تمہیں ہرتری حاصل ہے۔ لیکن احتفاد کی قبیج رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھلٹ آبار دیاہے۔ میری لیک تجویز ہے اگر آپادگ اس کو سیس قوم نے کمافرمائے۔ آپ ہمیں حکم دیں باکہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ ہاشم نے کمامیری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہے ان کو میں دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملاووں۔ ہرغنی کے ساتھ ایک فقیر معاس کے کنبہ کے ملاووں۔ جب تم لوگ اپ تجارتی کارواں لے کر موسم گر مااور موسم سرمامیں شام اور کئی کارواں نے کہ میں تمان کو شریف کر لو آگہ وہ تمہار سے کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریف کر لو آگہ وہ تمہار سے کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریف کر لو آگہ وہ تمہار سے سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسرکریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسرکریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسرکریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسرکریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں سابیہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسرکریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں

Martel.com

مرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اس طرح یہ احتفاد کی ہیج رسم فتم ہو جائے گی- سب نے اس رائے کو بہت پند کیا۔ پس حضرت ہاشم نے ہرغنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملادیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دو سرے کے ساتھ مجتمع کر دیا۔ " (۱)

ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون یعنی پناہ دینے والے کما جاتا۔ کیونکہ یہ لوگ اپی مخاوت اور سیادت کے باعث سارے عرب کے لئے بہترین پناہ گاہ تھے۔

ایک دفعہ قط سالی کے باعث شدید فاقہ تک نوبت پہنچ گئی لوگوں کو کئی گئی روز تک کھانے کے لئے کچھ میسرنہ آیا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے وہاں سے آٹااور کعک خریدااور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں۔ اونٹ قطار در قطار ذرح ہوتے رہے ان کے گوشت کو پکایا گیا سالن کے شور بے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی گئیں اور ٹرید بنایا گیا تمام لوگوں کے لئے دسترخوان بچھادیا گیااور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ سرہو گئے اس وجہ سے آپ کوہاشم کماجانے لگا۔ ہاشم کامعنی ہے۔ روٹیاں تو ٹرتوڑ کر شور بے میں ملانے والا۔

' آپ کوابو البطحاء اور سیدالبطحاء بھی کماجا آعسرویسر میں ان کادسترخوان مہمانوں کے لئے جھا رہتا۔ شعراء عرب نے ہاشم کی مدح سرائی میں خوب طبع آزمائی کی ہے آپ کی ضیافت طبع کے لئے بطور نمونہ ایک قطعہ حاضرہے۔

ایک محابی سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ کو باب بنی شیبہ کے پاس دیکھا وہاں سے ایک فخص گزرااور اس نے بیہ شعریز ھا۔

يَآيُهُا الرَّجُلُ الْمُحَوِّلُ رَحْلَهُ ٱلْاَنْزَلْتَ بِالْ عَبْدِ الدَّامِ

''اے وہ مخص جس نے اپنا کجاوہ النا کیا ہوا ہے کیا تو عبدالدار کی اولاد کے پاس معمان شیس تھسرا۔ "

هَبَكَتُكَ أَمُّكَ لَوْنَزَلْتَ بِرِخْلِوهُ مَنْعُوْكَ مِنْ عَدَّمِ دَمِنْ أَفْتَادِ " تیری ماں تجمیر وئے اگر توان کے صحن میں اثر آنووہ تجمی افلاس اور تنگ رسی ہے بچالیتے۔"

Marfal.com

ا ١٣٠١ أمدي والرشاد في مع قانير العيار جعداون. سني ١١٠٠

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ساتو حضرت ابو بحرى طرف متوجه ہوئے اور فرما ياكيا شاعر نے يوں عى كما مديق اكبر نے عرض كيا" لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْهُ عَيْقَ اس خداى قتم جس نے آپ كو حق كے ساتھ مبعوث فرما يا ہے شاعر نے ايسانسيس كما بلكه اس نے يوں كما ہے يَكَا يَبُهُ الرَّحِبُلُ الْهُ تَحِيلُ كَدُخْلَهُ الْهُ كَوِلُ كَدُخْلَهُ اللهُ عَبِيلَ مَنَا فِ

"اے وہ مخص جس نے اپنا کجاوہ الناکیا ہوا ہے کیا تو عبد مناف کی اولاد کے ہاں مہمان نمیں محصرا۔"

هَبَكَتُكَ أُمُّكَ نُوْنُولُتَ بِرِجْلِهِمْ مَنْعُوكَ مِنْ عَدَامِ وَمِنَ إِثْرَافِ
" تيرى مال تجمير وعَ اگر توان كے صحن ميں اتر آتو وہ تجميد افلاس اور تنگ
د حتى سے بچاليتے۔ "

اَلْنَا لِطِلْیْنَ غَنِیْہُو یَفِیْدِهِدِ حَتَّیٰ یَعُودَ نَیقیْدِهُو گَالُگافْ "وہ اپ غنی کو اپ نقیر کے ساتھ ملادیتے ہیں۔ یساں تک ان کا نقیر ان کے ہاں سے جب لوٹنا ہے تو وہ بھی ایک غنی کی طرح اپنی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے۔"

ید سن کررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے تنبسم فرمایا اور کمامیں نے بھی یہ اشعار اس طرح نے بیں - (۱)

علامه آلوی لکھتے ہیں۔

وَقَلُكُانَ يَعْمِلُ إِنْ التَهِيْلِ وَيُؤَذِى الْحَقُونَ وَكَان فُورُرُهُ لِلهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَتُلَالاً فِي وَجَهِم لاَ يَرَاهُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَتُلَالاً فِي وَجَهِم لاَ يَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَتُلَالاً فِي وَجَهِم لاَ يَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَهُمُ اللهُ اللهُ

" آپ مسافروں کوسوار کیا کرتے تھے لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے اواکر تے اللہ کے اللہ حقوق اپنی جیب سے اواکر تے اللہ کے چرہ پر ضوفشاں رہتا تھا۔ جو آ دمی آپ کی زیرت کرتا آپ کے ہاتھ جوم لیتا جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ میں گر جاتی آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں گر رہے تو وہ سجدہ میں گر جاتی آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں

ı ـ السيرة النبوية زيني وحلال . جلداول . صفحه ٢٨ - ٢٩

مشہور تھی۔ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے قریش کے دو سفروں کا آغاز کیا۔ ایک تجارتی سفر سردیوں میں دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ " (۱)

عبد مناف کے بیٹوں نے اہل مکہ کے لئے مختلف بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کئے اگر سے لوگ تجارتی مقاصد کے لئے ان ممالک میں آزادی سے آمدور فت جاری رکھ عیس اور کوئی ان سے تعرض نہ کر سے انہیں اجازت ناموں کی وجہ سے اہل مکہ کے کاروبار کا دائر ہوسیع ہوا جمال بھی سے لوگ جاتے وہاں کی حکومت ان کی جانوں اور تجارتی کاروانوں کی حفاظت کی ضافت دیتے۔ یہ لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے اور خوب نفع کماتے۔ حضرت ہاشم نے شام روم اور غسان کے حکمرانوں سے اجازت نامہ حاصل کیا عبد مشمس نے نجاشی والی حبثہ سے نوفل نے کسری شاہ ایران سے ، مطلب نے حمیر کے سلاطین سے اجازت نامے حاصل کے تھے۔ (۲)

حضرت ہاشم جس شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ تاصبح سویرے حرم میں تشریف لاتے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ فیک لگا کر کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے ۔

اے گروہ قریش تم عرب کے سردار ہو۔ تمہارے چرے برے حسین ہیں۔ تم زیر ک اور دانشمند ہو۔ اے گروہ قریش! تم اللہ کے گھر کے پڑوی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت عطافر ہائی ہے۔ اور اس کا ہمسایہ بنے کی خصوصیت سے نواز ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب واحرام کرنے والے ابھی گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب واحرام کرنے والے ابھی آئیں گے۔ اور وہ اس کے معمانوں کی عزت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے معمانوں اور عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی حتم اگر میں اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی حتم اگر میں ہوں ہے ہوں تو میں اپنے اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی حتم اگر میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے والے میں اس کے میں اپنے میں اپنے وہ وہ اور حال مال سے اس مقصد کے لئے پچھے حصد نکالوں گا ایسا مال جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ قلم روار کھا گیا جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ قلم روار کھا گیا

ا بينوغ الارب. جند دوم مستح ٢٦٣

ء يه أن حرَّج بن جدوره سخَّى ١٨٠ ما ١٥٠ بن الله جدورة سخَّه ١١٦ طبقات الن عد جداول سخَّه ١٥٠

ہے۔ اور نہ اس میں پچھ حرام داخل ہے۔ میں تم سے بیہ التماس کر تا ہوں کہ جو چاہے اس نیک مقصد کے لئے مالی تعاون کرے۔ کوئی آ د می ایسامال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہوجس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہواور کسی سے زبر دستی چھیزا گیا ہو۔

اہل مکہ آپ کی اس دعوت کوبسروچیثم قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کرتے۔ یہ سب چیزیں دارالندوہ میں جمع کر دی جاتیں۔

حضرت ہاشم کاایک خطبہ جو فصاحت و بلاغت کے علاوہ حکیمانہ اقوال کاایک مرقع زبا ہے ناظریٰن کی خدمت میں پیش کر تا ہوں۔ اس کے مطالعہ سے حضرت ہاشم کی بلند نظری اور قوم کی اصلاح و فلاح کے لئے ان کے حکیمانہ انداز فکر کی گرائیوں اور وسعتوں کا آپ اندازہ لگا سکیس گے۔ وہ مکارم اخلاق جن سے ان کی ذات متصف تھی اس کا بھی آپ کو پچھ نہ پچھ علم ہو جائے گا۔

قریش اور خزاعہ کے دو قبیلے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں ان سے فیصلہ چاہا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک قبیلہ کے فضائل بیان کرتے اور دوسرے کی کمزوریوں اور رذائل کاذکر کرتے۔ آپ نے بزے نرالے انداز سے ان کے متنفر دلوں کوجوڑنے کی اور اخوت و محبت کے رشتہ میں برونے کی سعی مشکور فرمائی۔

آيُهَا النَّانُ وَبَنُوْقُصَيَ الْ الْبَرَاهِيْهُ وَ ذُرِيَّةُ الْمُعَاعِيْلُ وَبَنُوالنَّضِرِ

بُنُ كَنَانَةٌ وَبَنُوْقُصَيَ ابْنُ كِلاَب وَالْبَابُ مَكَّةٌ وَسُكَانُ الْحَرَمِةِ

لَنَا ذِرُوةُ الْحَسْبِ وَمَعْنِ نُ الْمَجْدِ وَلِكُلِّ فِي كُلِّ حَلْفٍ يُجِيْبُ

عَلَيْهِ نَصْمَ تُهُ وَلِجَابَةُ وَعَوْتِهِ الْاَمَا وَعَالِلْ عُقُوْقِ عَشِيْبِرَةٍ

وَقَطْعِ رِحْهِ - يَا بَنِيْ قَصَى: اَنْتُوكَتَّصَىٰ شَعَرَةٍ إِنَّهُمُ مَا كَنَّهُ وَعَلَيْ وَفَعْلِهِ وَمَا اللَّهُ عُوْقٍ اَيَهُمُ مَا كُنَّهُ وَالْمَا مُعَالِلْ عُقُوقً وَعَشِيْبِهِ

وَقَطْعِ رِحْهِ - يَا بَنِيْ قَصَى: اَنْتُوكَتَّ فَعَنْ عَنْهُ وَالنَّيْمُ اللَّهُ مُنْ وَالصَّابُ اللَّهُ مَا كُنَّهُ وَالْمَا لَكُنْهُ وَالْمَا لَكُنْهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَعْمُ وَالنَّيْلُولُ وَالْمَا لَكُنْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَمَا حُولُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَعْلُولُ وَالْمَالُولُ وَمَا الْمُعْلِقِ وَمَا الْمُعْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَعْلِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلُولُ وَالْمَعْلِيْفِ الْمُلْكُولُ وَالْمَعْلُمُ وَلَى الْمُعْلِقِ وَمَالُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَعْلِي وَلَالِي فَعْلِمِ وَمَالُولُولُ الْمُعْلِقُ وَلَالِكُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُولِيُ وَالْمُولِيْقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَلَالْمُولِيْلُ وَلِمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِيْقُ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِيُ وَلِمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَالْمُولِيْلُ وَلِمُ وَالْمُولِيْلُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُولِقُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِقُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِ

Martet com

يَرُغَبُ فِي جِوَادِكُهُ وَانْصِغُوَامِنَ انْفَسِكُهُ يُوْتَى بِكُهُ وَمَلَيْهُمُ بِمَكَادِهِ الْاَخْلَاقِ فَإِنْهَا رِفْعَةُ مَالِيَّاكُهُ وَالْاَخْلَاقَ الدَّنِيْمَةَ فَإِنَّهَا تَقْنَدُ الثَّهُ فَ وَتَهْدِمُ الْمَجْدَ

" اے لوگو! ہم آل ابراہیم ہیں اولاد اساعیل ہیں نفتر بن کنانہ کے فرزند ہیں قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں اور حرم میں رہے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگ کی پختل ہمارے گئے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوئی کامعاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے۔ اور اگر وہ پکارے تواس کولبیک کمنالازی ہے بجزاس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلہ سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو! تم اس طرح ہو جس طرح در خت کی دو شنیاں ہوتی ہیں اگر ان میں ہے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان ہے دو چار ہوتی ہے تموار کی حفاظت اس ک نیام بی سے ہوسکتی ہے جو آدمی اپنے قبیلہ پر تیر اندازی کر آ ہے وہ خود بھی اینے تیر کانشانہ بنہ ہے اے لوگو! حکم اور پر دباری بزرگ ہے مبر کامیانی کی کلید ہے۔ اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے اور جمالت كمينكى ب- ون بدلتے رہے ہيں زماند تغير يذير رہتا باور ہر انسان کواینے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے بازیرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرولوگ تمہاری تعریف کریں گے نضول باتوں ہے وامن کش رہو۔ بے وقوف لوگ تم سے ملیحدو ر ہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو تمہاری مجلسیں آباد رہیں گیائے شریک کاری حفاظت کر ولوگ تمہاری بناہ لینے کے مشاق ہوں گے۔ اپنی زات کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی یا بندی کر و کیونک اس میں تمہاری بلندی ہے اور کمیٹ عاد توں ہے دور ر ہو کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا قصر منسد م روماناے. "(۱)

‹هزت باشم كي فرابهي پيس سل كر قريب تقى - آپ كا وغوان شاب تعا آپ إ ب تجد آ

ا بالعلام النبوة المادر دي صفحه ١٤٧ - ١٤٧

کاروال کو لے کر شام کے علاقہ میں گئے وہیں بیار ہوئے اور وفات پائی آپ کا مزار غزہ شہر میں ہے۔

## عبدالمطلب

آب پہلے پڑھ ہے ہیں کہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کانام ہاشم تھا۔

سب سے چھوٹے کانام مطلب تھا۔ ہاشم تجارت کے لئے شام جارے تھے راستہ میں ان کا گرریٹرب کی بہتی ہے ہوا۔ عمروبن لبیدا لوزرجی جو خانوادہ بنی نجار کے مردار تھے ان کے ہاں چندروز کے لئے تھرے اس اشاء میں عمروکی بٹی سلمانی کو دیکھا۔ ہاشم نے اس کارشتہ اس کے باب سے طلب کیا عمرو نے بڑی خوشی سے اپنی پکی کارشتہ کہ کے قریشی سردار ہاشم کو وینا منظور کر لیا۔ شادی طے پائی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ البتہ عمرو نے بیہ شرط لگائی کہ جب اس کی پکی کر لیا۔ شادی طے پائی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ البتہ عمرو نے بیہ شرط لگائی کہ جب اس کی بکی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کاوقت آئے گاتوہ ہی ۔ بکی اپنے گھر میں جنے گی۔ ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلہ میں طلک شام کو روانہ ہو گئے اپنی کاروباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پراپنے سسرال آئے عمرو نے اپنی ہوئے کی پیدائش کاوقت قریب آگیاتو حسب وعدہ آپ نے اپنی زوجہ کو رہوہ حالے ہو گئیں جب بھی پیدائش کاوقت قریب آگیاتو حسب وعدہ آپ نے بالوں میں چند رہے بابوں میں چند اس کے باب کے پاس بٹر ب بھیج دیاجب مولود مسعود پیدا ہواتو اس کے سرکے بالوں میں چند سفید بال تھے اس لئے ان کانام شیبہ (بوڑھا) تجویز ہوا ہاشم پھر تجارتی کارواں کے ہمراہ شام سفید بال تھے اس لئے ان کانام شیبہ (بوڑھا) تجویز ہوا ہاشم پھر تجارتی کارواں کے ہمراہ شام گئے وہاں بی دائی اجل کو لیک کی ۔

شیبہ اور ان کی والدہ سلمی یرب میں ہی رہ سکی سات سال کا عرصہ سرز سمیا انقاقاً بنو حرث بن عبد مناف کا ایک آدمی بیرب سے سرزا اس نے وہاں کسن بچول کو نشانہ بازی کرتے دیکھاایک بچہ جباس کا تیم نشانہ پر جالگنا تو بری مسرت اور فخرے نعرہ لگاآ۔

آنَا أَبْنُ هَاشِهِ آنَا أَبْنُ سَيْدِ الْبَطْحَاء

'' یعنی میں بی ہاشم کافرزند ہوں میں بطحائی وادی کے سردار کابیٹا ہوں۔'' جب وہ مخص کمہ واپس آیاتو مطلب کے پاس کیاوہ اس وقت حجر میں مجلس جمائے بیٹھے تھے اس نے انہیں سارا واقعہ کمہ سنایا ور کمایہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہاشم کابیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کر آبار ہے جائو اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ ٹاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں

Minriel Warr

پروان چڑھے۔ مطلب نے کماکہ میں ابھی پڑب جاکر اپنے بیٹیج کولے آنا ہوں۔ اس آدی نے اس سنر کے لئے اپنی اونٹنی پیش کی مطلب اس پر سوار ہوئے تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے بیڑب پہنچ بیچے قول بی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی بیوہ سلمیٰ کو کماکہ وہ بیچے سمیت ان کے ہمراہ مکہ چلے ماکہ بیچے ماحول میں منامب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمی نے خور تو کمہ ہم ان کار کر دیا لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر بیچے کو مکہ بیچنے پر رضامند ہو گئیں۔

مطلب نے اپ بھتیج شیبہ کو اونمنی پر اپنی بھیے بھایا اور مکہ کے لئے روانہ ہو گئے کہ پنچ تو دوپہر کا وقت تھا بڑے بڑے رئیں اپنی مجلسیں جمائے بیٹے تھے جب مطلب ایکے پاس ہے گزرے انہوں نے پوچھایہ بچہ کون ہے آپ نے جواب دیا یہ میراغلام ہے۔ گر پنچ بیوی نے بچ کے بارے میں استغسار کیا توا ہے بھی ہی جواب دیا کہ یہ میراغلام ہے۔ اس طرح شیب عبد المطلب کے بام ہے مشہور ہو مج پھر مطلب نے بچ کو نسلا یا نیالباس پہنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے ہا کہ عمر مجائی ہائم کا لخت جگر ہے لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل کہ یہ میرے بڑے بولئی ہائم کا لخت جگر ہے لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بحراس نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو ان کا اصلی نام تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔

جب عبدالمطلب بن رشد کو پہنچ اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قاتل ہو گئے تو آپ کے مشفق چیا مطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی نیز رفادہ سقایہ وغیرہ مناصب جو ہاشم کے سپر دہتے وہ بھی ان کے حوالے کر دیئے۔ کمہ کے سیاس حلات کے همن میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح عبدالمطلب کے چیانوفل نے ان سے سقایہ کامنصب چینے کی کوشش کی اور ان کے مکانات اور ساز و سامان پر قبعنہ کر لیاجو سقایہ کافریعنہ اداکر نے کے لئے ہاشم کے پاس تھے اور پھر کس طرح عبدالمطلب نے اپنا حق ماموں ابو سعد کے تعاون سے اپنا حق واپس لیا اس لئے اب اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

بنوجرہم کو بنو خراعہ نے جب مکہ سے جلاوطن کیا توانسوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو دوہرن آوراں تھاور کمواریں ، زرجی اور دیگر قیمتی سلمان ۔ وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا پھراس کو مٹی سے بھردیا آگہ بنو خراعہ وغیرہ ان سے فاکدہ نہ اٹھا سکیں ۔ چنا نچہ سینکڑوں سال زمزم بند پڑارہا۔ حتی کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاداور اس کی اہمیت محوہو مئی ۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنوؤں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔

Marfat.com

امام ابوالقاسم السیلی اپنی کتاب الروض الانف میں لکھتے ہیں۔کہ "بنوجر ہم کی بد کاریوں کے نتیجہ میں زمزم کا پانی خشک ہو گیا تھااور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ " (1)

ایک روز عبدالمطلب حطیم میں سورے تھے کسی نے خواب میں آکر کہاا حفر طیبہ۔ طیبہ کو کھود وانہوں نے پوچھا۔ طیبہ کیا ہے تو کہنے والاغائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ اپ بستر پر آکر لیٹے آنکھ لکی تواس فخص نے پھر کہاا حفر پرہ ۔ برہ کو کھود و آپ نے پوچھابرہ کیا ہے تو پھر وہ غائب ہو گیاتیسری رات پھر خواب میں آواز آئی احفر مضنونہ ۔ مضنونہ کو کھود و۔ آپ نے پوچھامضنونہ کیا ہے وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خواب گاہ میں آرام کرنے کے لئے لیے تو آئی گا وہ وہ اپنی خواب گاہ میں آرام کرنے کے لئے تو آئی گئے تی آواز آئی احفر زمزم ، زمزم کو کھود و۔ آپ نے پوچھاز مزم کیا ہے؟ آج اس فخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔

تُوَاتُ مِنْ آبِيْكَ الْاَعْظَمِ لَا تَنْزِفُ آبَدًا وَلَا تُنَافُمُ تَسْفِى الْحَجِيْجَ الْاَعْظَمِ وَهِى بَيْنَ الْفَرْثِ وَالدَّ مِر عِنْدَ نُقُرَةِ الْغُرَابِ لْاَعْصَمِ عِنْدَ قَرْيَةِ النَّهُ لِ

" زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہو آ ہاور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے یہ گوبر اور خون کے در میان میں ہے جمال کالاکوا چونچیں مار رہا ہے۔ چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ "

جب تغییلات کاعلم ہو گیاتو دو سرے روز آپ اپنے بینے حارث کے ہمراہ کدال لے کر (اس وقت ان کابی ایک بیٹاتھا) آگے اساف اور ناکلہ کے در میان جہال مشرکین بتوں کے لئے قربانی کے جانور ذ نک کیا کرتے تھے وہاں پنچ دیکھا ایک سیاہ رنگ کاکوا وہاں چو نجیس مار رہا ہے کھدائی شروع کر دی یماں تک کہ وہ ایک ایسی تہ تک پنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہوگئے آپ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کانعرہ بلند کیا قریش نے ابتداء میں تواس کاوش کو سعی لاحاصل سمجھتے ہوئے کوئی پروا نہ کی لیکن جب کامیابی کے آ مار نمایاں ہونے لگے توانسوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہ زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے۔ اس لئے ہمیں توانسوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہ زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے۔ اس لئے ہمیں کہ میں سے کھود نے میں شریک کرو۔ آپ نے صاف ا نکار کر دیا فرمایا یہ انعام اللہ تعالی نے

ا - الروض الانف, جلداول. صفحه ٢٦

صرف مجھ پر کیا ہے اس میں کسی کی شرکت میں منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہاہم آپ کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں مے جب جھڑا زیادہ بوحاتویہ طے پایا کہ دونوں فریق کسی کواپنا ٹالٹ مقرر کرلیں جو فیصلہ وہ دے اس پر سب عمل کریں۔ جنگ اور خوزیزی ہے بحنے کی بھی ایک صورت تھی چنانچہ بی سعدین هزیم کی کاہنہ کو تھم مقرر کیا کیافریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے ہی سعد کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھاراستہ میں چنیل میدان اور بے آب و کمیاہ صحراؤں سے گزر نا پڑ ہا تھا۔ اثنائے سفر حضرت عبدالمطلب کے پانی کاذ خیرہ فتم ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے فریق سے پانی طلب کیا انہوں نے صاف انکار کر دیااور یہ لوگ شدت ہاس سے عد حال ہوتے جارہے تھے موت سامنے نظر آنے لگی تھی حضرت عبدالمطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بیہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کا گڑھا کھودیں جب کوئی دم توڑ دے تواہے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آ وی رہ جائے گااگر اس کو کسی نے دفن نہ کیانو کوئی حرج نہیں۔ بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں ہے گور و کفن پڑی رہیں اس سے یہ بمترہے کہ آخری آ دمی جمیزو تھفین ہے محروم رہ جائے چنانچہ ہرایک نے اپنی اپنی قبر کا کڑ ھاتیار کر لیااور موت کا تظار کرنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب نے پھر کمایوں ہاتھ پر ہاتھ و حرے بیٹے رہنااور موت کا تظار کرنا كوئى جوانمر دى سيس انھوجب تك جسم ميں جان ہے قدم آ مح برد حاتے ہيں ممكن ہے اللہ تعالىٰ ہمارے بچانے کاکوئی سلمان مسیافرمادے چتانچہ سب نے اپنے او نٹوں پر کجاوے کے اور ان پر سوار ہو گئے جب حضرت عبدالمطلب نے اپنااو نشانھا یاتواس کے پاؤں کے پنچ سے چشمہ امل یڑا پانی ٹھنڈ ابھی تھااور میٹھابھی۔ سبنے خوب سیرہو کر پیا۔ اور اپنے مشکینرے بھی بھر لئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کمودہ بھی اس چشمہ سے جی بھر کر پانی پی لیں اور اپنے برتن بھرلیں۔ بعض دوستوں نے اس پر اپنی ٹاگواری کااظمار کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی ما نگانوانسوں نے انکار کر دیااب ہم انسیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں دیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق باتی رو جائے گا۔ آپ نے اپنے مدمقابل فریق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس چشمہ سے اپنی ہیا س بھائیں۔ جب فریق مانی نے آپ کی یہ کرامت دیمھی تو کماعبدالمطلب اب آ مے جانے ک ضرورت نہیں اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیا ہے جب اس نے اس لق درق صحرامیں تسارے اونٹ کے یاؤں کی فحوکر ہے چشمہ جاری کر ویا ہے توزمزم بھی صرف تسارا ہے۔ ہم اس میں حصہ

Marfat.com

داری کا دعوی واپس لیتے ہیں چنانچہ دونوں گروہ واپس آگے۔ حضرت عبدالمطلب نے کھدائی کھل کی سونے کے دو ہران قیمتی تلواریں اور زرجس بھی ہر آمد ہو گئیں۔ قوم نے ان چیزوں سے حصہ کامطالبہ شروع کر دیا۔ جھڑے نے ہر تعمین صورت افتیار کرلی آپ نے کہ آؤ بذریعہ فال اس کا فیصلہ کریں فال کی ہیہ صورت تجویز ہوئی کہ دو جھے کعبہ کے دو جھے عبدالمطلب کے اور دو جھے باتی قوم کے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو کعبہ کے حصہ کے دو تیم فال ہرفول پر - حضرت عبدالمطلب کے دو تیم کھواروں اور زرہوں پر پڑے اور قوم کے دو تیم فالی میں اور زرہوں پر پڑے اور کعبہ شریف کے مرفول کو گل کر سونے کے ہیڑے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر منڈہ دیئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دو مینڈھے رکھ دیے گئے جو بعد میں دروازے پر منڈہ دیئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دو مینڈھے رکھ دیے گئے جو بعد میں چوری ہوگئے۔ (۱)

عبدالمطلب اپنے عظیم الشان کارناموں اپنی ہے مثل جود و عطاا پنی اولوالعزی اور بلند ہمتی اور خدہ کے اور بلند ہمتی اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے آرے سارے عرب کے لئے وجہ نازش تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے آریخ عالم کارخ پھیر دینے کی صلاحیتوں ہے الا مال دس بینوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حطیم میں تشریف فرماتھ آپ کے دس بینے شیروں کی طرح آپ کے گر د حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزر ایہ منظرد کھے کر بیساخت اس کی زبان سے نکا ۔

إِذَا الْحَبِّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الْمُثَالَ هُوُلاَةٍ خَلَقَ لَهُ الْمُثَالَ هُوُلاَّةٍ "الله تعالى جب كوئى مملكت بنانا پندكرتے بين تواس كے قيام كے لئے اس قتم كے جوانمر دبيدا فرماد ياكرتے بين۔"

آپ کی زندگی کاایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پرابرہہ کی لشکر کشی ہے۔ شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعدار یاط کواپنا گور زمقرر کیااورابرہہ کواس کانائب متعین کیاجلد ہی ان میں اقتدار کی کشکش شروع ہوگئی چنانچہ دونوں کے لشکر جنگ کے لئے صف آراہو گئے ابرہہ نے تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کولا أمیں اور عوام کو موت کے گھاٹ آباریں بمتریہ ہے کہ ہم آپس میں زور آزمائی کریں ہم میں ہے جو غالب آجائے ساری فوج اس کے پر جم کے بنچ جمع ہوجائے۔ اریاط نے ابرہہ کی تبحویز کولپند کیادونوں اسلحہ ہے آراستہ ہو کر میدان میں آئے اور باہمی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مارا گیااور اقتدار ابرہہ کو منتقل ہوگیااس نے شاہ حبشہ اور باہمی جنگ شروع ہوگئی جس میں اریاط مارا گیااور اقتدار ابرہہ کو منتقل ہوگیااس نے شاہ حبشہ

ا الكامل لابن الخير. جلد دوم. صفحه ١٢ - ١٣

کوخوش کرنے کے لئے ایک عظیم الشان اور انتمائی خوبصورت گر جاتقبیر کیااور اپنے باد شاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں حج کعبہ کے لئے جاتے ہیں ان کو یماں حج کرنے کی د عوت دوں اور اگر وہ اس د عوت کو قبول نہ کریں تو کعبہ کو پیوند خاک کر دوں جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گاتولوگ خواہ مخواہ اس کنیسہ کا حج کرنے اور اس کے طواف کرنے کے لئے یمال آنے لگیں گے۔ اہل عرب کوجب ابر ہہ کے اس ندموم ارادے کاعلم ہواتوان کے غیظ و غضب کی انتمانہ رہی چنانچہ بی کنانہ کاایک فردا بی ناراضگی کے اظمار کے لئے کنیسرم گیااور فرصت پاکر وہاں قضائے حاجت کر کےاہے گنداکر دیا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع ابر ہہ کو ملی تو اس کے سینے میں آتش انقام بحرک انھی اور برے جوش و خروش سے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و تھریم کرتے تھے۔ انموں نے جب یہ بات سی تواس کے ساتھ جنگ کرنے کاعزم کرلیا۔ یمن کے ایک سردار ذونفرنے اپنی قوم کوابر ہے کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی ماکہ وہ بیت اللہ شریف کواس کی ناپاک کوششوں سے بچا سکے۔ فریقین میں زبر دست جنگ ہوئی لیکن ذونفراور اس کے ساتعیوں کو فکست ہوئی اور اس کو جنگی قیدی بناکر ابر ہدکے سامنے پیش کیا گیااس نے اس کو قتل کرنے کااراد ہ کیاذ ونفرنے کہااے باد شاہ! تو مجھے قتل نہ کر بلکہ میری زندگی تیرے لئے میرے محل ہے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ابر ہہ نے اس کی جان بخشی کی لیکن اس کو مقیدر کھادہاں ے ابر ہد روانہ ہوا۔ بنی عضم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن صبیب خشمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی لیکن اس دفعہ بھی فتح ابر ہہہ کو نصیب ہوئی ۔ نفیل جب قیدی بنا کر اس کے سامنے ہیش کیا گیاتو نفیل نے کمااے باد شاہ! مجھے قتل نہ کر سرز مین عرب میں میں تمہارے لئے راہنما کا کام کروں گااور میں خشعم کے دو قبیلوں شہران اور ناھس کی طرف سے اظہار اطاعت کے لئے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کر تا ہوں۔ ابر ہہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ابر ہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو نفیل بطور راہنماس کے ہمراہ تھا۔ جب ابر ہد کا گزر طائف ہے ہواتومسعو د ثقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند آ دمیوں کو ہمراہ لے کر اس کی پیشوائی کے لئے نکلااور اے کمااے باد شاہ! ہم تیرے غلام ہیں ہم تیرے ہر تھم کی اطاعت کرنے والے ہیں ہمارے ولوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائب نسیں اور ہمارا یہ معبدوہ نہیں جس کو گرانے کے لئے تو لکلا ہے وہ مکہ میں ہے۔ ہم تہاہے ساتھ ابیا آ , ی بھیجیں سے جو تمہاری راہنمائی کرے گا۔ طائف میں جو معبد تھااس میں انہوں نے

Marfat.com

لات کابت رکھاہواتھا۔ اس کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے کوشمے کاطواف کیا جا آتھا۔ اہل طائف نے ابر ہد کے ساتھ ابور عال نامی ایک فخص کو بھیجا تاکہ وہ اے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔ ابر ہدابور عال کی معیت میں طائف ہے روانہ ہوا یماں تک کہ منعس پنجایماں اس نے آرام کے لئے قیام کیاابور عال کی زندگی کی معلت بوری ہو گئی وہیں وہ ہلاک ہو گیااور اے ومیں زمین میں دبادیا گیا۔ الل عرب جب بھی دہاں سے گزرتے میں توابورغال کی قبر پر سنگ باری کرتے ہیں اس اٹناء میں ابر ہدنے ایک حبثی فوجی افسر جس کانام اسود بن مقصود تھاجواس کے گھڑ سوار دیتے کاافسر تھا۔ اے مکہ کی طرف بھیجا تمامہ کی چرا گاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جواونٹ چررہے تھے ان کو ہانک کر وہ ابر ہد کے پاس لے آیاان او نوں میں دوسو اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وقت قریش کے سردار تھے قریش کنانہ ہذیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابر ہد کامقابلہ کریں لیکن اس کی بےپناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیااس لئے اس سے لڑائی کاارادہ ترک کر دیاابر ہدنے اپنا خاص قاصدابل مک کی طرف رواند کیااس کانام " حباط " الحمیری تھاکہ تم جاؤاور اس شر کاجور کیس ہے اس سے جا کر ملاقات کرواور اے میہ کمو کہ باد شاہ تہیں کتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نمیں آیامیں تواس کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں۔ اگر تم میرے راستہ میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہاری خوز بزی کی کوئی ضرورت شیں اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کاارادہ نہ رکھتا ہوتواس کومیرے پاس لے آتا۔ حباط جب مکہ میں داخل ہواتواس نے یو چھاکہ قریش کاسردار كون ہے اسے بتايا كياكہ عبدالمطلب بن باشم اپني قوم كے سردار ہيں۔ يد فخص ان كے پاس كيا اور ابر ہد کا پیغام پنچایا حضرت عبدالمطلب نے کما بخدا ہم اس کے ساتھ جنگ کاارادہ نسیں ر کھتے اور نہ جارے پاس بے طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ بیاللہ تعالی کاحرمت والا گھرہے۔ اس گھر کو اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اگر وہ خود اس کی حفاظت كابندوبست كرے توبياس كا گھر ہاوراس كاحرم ہے۔ اوراكر وہ خور ابربدكى مزاحمت نه کرے اور اس کواپنا گھر گر انے دے تواس کی مرضی ہم میں بیہ طاقت شیں کہ ابر ہہ كامقابله كر سكيس جب حباط كويفين ہو گياكہ اہل مكہ ابر ہدے ساتھ جنگ كرنے كاكوئي اراده نمیں رکھتے تواس نے حضرت عبدالمطلب کوابر ہد کے پاس جانے کو کما۔ عبدالمطلب اپنے چند بیوں کے ہمراہ حباطہ کے ساتھ ابر ہد کی طرف روانہ ہوئے جب اس کے لفکر میں پہنچے تو آپ نے و نغر کے بارے میں یو چھلوہ آپ کاپراناد وست تھا آپ کواس کے پاس لے جایا گیاجمال وہ

Minriel Warr

محبوس تقا آپ نےاہے کہا ہے ذونفر! جومصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کیاس میں تم ہمارے کسی كام آسكتے ہواس نے كمايس ايك بب بس قيدى ہوں باد شاہ جب جائے موت كے كھائ ا آر د ے اس حالت میں میں تمہاری کیا خدمت بجالا سکتا ہوں۔ البتہ ابر ہد کے ہاتھی کا سائیس ، جس کانام انیس ہے وہ میرا دوست ہے میں اس کو بلاکر آپ کاتعلاف کر ا دیتا ہوں وہ باد شاہ ے آپکی ملاقات کرادے گامکن ہاس مصبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے چنانچہ اس نے انیس کو بلا یا اور اسے عبدالمطلب کا تعارف کرایا کہ بیہ قریش کے سردار ہیں اور مکہ کے تجارتی کارواں کے سربراہ ہیںان کی سخاوت کی رہ کیفیت ہے کہ ان کا دسترخواں ہروقت بچھا رہتا ہے۔ انسان توانسان بہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیر کرنے والے در ندے بھی ان کے دستر خوان سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں بادشاہ کے ملاز مین ان کے دوسواونٹ ہانک کرلے آئے ہیں تم ان کی جو مدد کر محتے ہو ضرور کرواس نے وعدہ کیاانیس ابر ہدے پاس گیااور عبدالمطلب کا تعارف كرا يااوران كوملاقات كي اجازت لے دى۔ حضرت عبدالمطلب صاحب حسن و جمال تھے چرے سے وجاهت اور شرافت کے آ ٹارنمایاں تھے۔ ابر ہدنے جب آپ کو دیکھا آپ ک بزی تعظیم کی بزے آ داب بجالا یا وربیا پندنہ کیا کہ خود تخت کے اوپر بیٹھے اور انسیں نیچے بٹھائے اوریہ بھی مناسب نہ سمجھاکدان کواپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ مبادالفکر کے لوگ اس کابرا منامي چنانچه ابر بدا ہے تخت سے نیچ از ااور قالین پر بیٹے گیااور آپ کو بھی اپنے پہلومیں ساتھ قالین بر بنھایا پر تر جمان کو کمان سے پوچھویہ کس کام کے لئے آئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میںاس لئے آیا ہوں کہ باد شاہ کے ساہیوں نے میرے دو سواونٹ پکڑ گئے ہیں وہ مجھے والیں دیئے جائیں ابر بدنے تر جمان کو کماکدانہیں کمو کہ جب میں نے آپ کو دیکھاتھامیں آپ ے بت متاثر ہواتھالیکن جب آپ نیات کی ہو آپ کی قدر و منزلت میری آ کھوں ہے کر گئے ہے آپ دوسواو ننول کے بارے میں توجھ سے تفتگو کرتے ہیں لیکن اس کھر کے بارے میں کچھ نمیں کتے جس کو میں گرانے کے لئے آیاہوں۔ حالانکہ وہ گھر آپ کااور آپ کے آباء و اجداد کادین ہے آپ نے جواب دیا کہ میں او نؤں کامالک ہوں اور اس محر کابھی ایک مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابر ہہ نے بڑے غرور سے کماکوئی بھی میری زو سے کعبہ کو نسیں بچاسکتا آپ نے فرمایا تو جان اور وہ جانے۔ حضرت عبدالمطلب ابر ہد کی ملا قات کے بعد واپس آ گئے اور قریش کو سارے حالات ہے آگاہ کیااور انسیں تلم دیا کہ وہ مکہ ہے نگل جائیں اور بپاڑوں کی غاروں اور چوٹیوں میں بناو گزیں ہو جائیں۔ مباداابر ہد کالفکر مکہ میں داخل

Mariat.com

ہو کران کوہدف ستم بنائے پھراپنے ساتھ چند آ دمیوں کولے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کے صلقہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرنے لگے اور ابر ہداور اس کے لفکر پر فتح و نصرت کی در خواست کرنے لگے۔ اس وقت عبد المطلب نے بار گاہ اللی میں عرض کی۔ بیر فرید کر ہے ہے۔ اس وقت عبد المطلب نے بار گاہ اللی میں عرض کی۔

لَاهُمْ النَّالْعَبُدُ يَمُنَعُ وَخَلَهُ فَامُنَعُ حَلَاكَ لَكَ لَا مُنَعُ حَلَاكَ لَكَ لَا يَغْلِبُكُ مَ لِللَّهُ مُ خَلَاكًا فَامُنَعُ حَلَاكًا فَامُزُمَا بَكَ اللَّكَ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ

"اے اللہ بندہ بھی اپنے کواے کی حفاظت کر آ ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسانہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر عالب آ جائے اور نصب کر دی جائے اور اگر توان کو اور ہمارے قبلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے توجس طرح تیری مرضی ہو تواس طرح کر۔ "

اس دعا کے بعد عبد المطلب بھی ایک بہاڑی غار میں چلے گئے۔ علامہ ملاعلی قاری . حضرت عبد المطلب کے فضائل میں لکھتے ہیں۔

مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ الْمُظّلِبِ إِنَّ قُرَيْشًا خَرَجَتُ مِنَ الْحَرَمِلَةَ ا قَدِ مَعَلَيْهِمُ اَصَعْبُ الْفِيلِ وَقَالَ هُوَ (عَبْدُ الْمُطلب) وَالله لَا أَخْرُهُ مِنْ حَرَمِ اللهِ الْفِي الْعِنَّ فِي غَيْرِةٍ وَلَا اَبْغِي سَوَاءُ عَنْهُ الله .

" جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے کما بخد اللہ کے حرم سے ہر گز نہیں نکلونگا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں۔ میں تواللہ تعلل کے بدلے میں اور کسی چیز کا متنی نہیں ہوں۔ " (۱)

دوسرے دن صبح ابر ہدنے مکہ پر حملہ کرنے کاارادہ کیاا پنے ہاتھی کو جس کانام محمود تھااور اپنے لئنگر کو تیار کیا۔ ابر ہدنے کعبہ کو مندم کرنے کا پختہ عزم کر لیاتھا۔ اور اس کے بعدوہ بمن واپس جانا چاہتاتھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف متوجہ کیاتو تُقیل بن حبیب آیااور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ اس کا کان پکڑ لیا پھرا سے کھا۔

مَرْكُ مَعْمُودُ أَوْ ارْجِعُ رَاشِدًا مِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَالْكَ فِي الْمُولِي مَنْ عَيْثُ عِنْكَ فَالْكَ فِي بَكِيا اللهِ الْحُترامِ-

ا - المور د الروى از ملاعلى قارى صفحه ٦٨

"كەاك محمود ( باتھى كانام ) بين جاؤياجدهرے آئے ہواد هرلوث جاؤ كيونكه توالله تعالى كے مقدس شرميں ہے۔ "

یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹے گیا۔ نفیل بن صبیب وہاں سے لکلااور دوڑ آ ہوا بہاڑی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا آکہ وہ کھڑا ہو لیکن اس نے کھڑا ہونے سے گویاا نکار کر دیا پھر انہوں نے اس کے سرمیں تبرزین سے چوٹیں لگائیں لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا پھرانہوں نے اس کے پیٹ کے بنچا ایسے عصابے چرکے لگائے جس کاسنان فیڑھاکیا ہوا تھا۔ وہ لہولمان ہو گیالیکن پھر بھی اٹھنے کانام نہ لیا۔ پھرانہوں نے اس کارخ یمن کی طرف کیا تو وہ بھاگنے لگا۔ پھرشام کی طرف موڑا پھر بھی بھاگنے لگا۔ پھرشام کی طرف موڑا پھر بھی بھاگنے لگا۔ پھر مشرق کی طرف رخ کیا پھر بھی بھاگنے لگا۔ جب پھر کمہ کی طرف انہوں نے اس کامنہ کیا تو چر پہنے گیااسی اثناء میں ابائیل کیا کیک کھڑی سمندر کی طرف سے ارتی ہوئی آئی برپر ندے کی چوٹی اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کھڑی سمندر کی طرف سے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سرپر دہ گرتی اس کے فولاد می فود کو چرتی ہوئی اس کے خوالاد کی فود کو چرتی ہوئی اس کے خوالاد کی فود کو چرتی ہوئی اس ساتھ آیاتھا اس کو جھا تھی کیا گیا تھی اور استہ خوال کاراہنما بن کر ان کے ساتھ آیاتھا اس کو جھا تی کیا گیا تھی اور اس پر خدا کے عذا ہوگی کا موان کاراہنما بن کر ان کے ساتھ آیاتھا اس کو جھا تھی گیا تھی اس کے عذا ہوگیا کیا ہوگیا گیا تھی اس کے کھوں سے دو تو بھاگ کر بہاڑی چوٹی پر چھا گیا تھی اور ان پر خدا کے عذا ہوگیا کیا ہوگیا گیاتھا ور ان پر خدا کے عذا ہوگیا کیا ہوگیا گیا تھی کہا۔

مَنَ الْمُغَرُّدُ وَالْوِلْهُ الطَّالِبُ وَالْاَئْتُرُمُ الْمُغَلُّوبُ لَيْنَ الْعَلَابُ الْعَالِبُ وَالْاَئْتُرُمُ الْمُغَلُّوبُ لَيْنَ الْعَلَابُ الله الطَّالِبُ وَالْاَئْتُرُمُ الْمُغَلُّوبُ لِيَّنَ الْمُعَارِبُ مِن الْمُعَارِبُ مِن الله الله تعلی تعالی تعالی میں ہوسکتا۔ "

بونٹ کٹا ابر بر مغلوب ہے اب اے غلبہ نصیب نمیں ہوسکتا۔ "

نفیل کے چنداور شعر بھی ہیں جس میں وہ اپنی محبوبہ "رُوینہ "کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ اَلاَحُیِتیْتِ عَنَّا یَاسُ دَیْتَا ۔ نَعِمْنَاکُوْمَعَ الْاِصْبَائِرِہِ عَیْنَا "اے مُوینہ! ہماری طرف سے حمیس سلام ہو جب کہ صبح ہوئی تو ہم

"اے وُرینہ! ہماری طرف سے مہیں سلام ہو جب کہ ج ہوگی کو' نےاس وقت تمہاری خوشحالی کی دعائمیں کیں۔"

رُدَيْنَةُ لَوْرَايْتِ وَلَا تَرِيْهِ لِنِي يَجَنْبِ الْحَصَّبِ مَارَاتَيْا

''اے رُ دینہ! کاش تم محصب کے پاس وہ منظر دیکھتی جو ہم نے دیکھااور احجابوا تم نے نسیں دیکھا۔ ''

Marfat.com

إِذَّا الْعَنَّ أَنِّتِنِي وَحَمِّ وَ الْمِنْ الْمِنْ عَلَى مَا فَاتَ بَيْنَا

" پھر تو مجھے معذور مجھی اور میرے اس طرزعمل کی تعریف کرتی اور جو چیز
ہم سے ضائع ہوئی ہے اس پر توافسوس نہ کرتی۔ "
حَمِیدُاتُ اللّٰہ اِذْ اَبْصَرَّتُ طَائِرًا وَخِفْتُ جِجَادَةً تُلْفَی عَلَیْنَا

" مِن الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا جب میں نے پر ندوں کے اس جھنڈ کو دیکھا اور جب ہم پر سنگ باری ہورہی تھی تو میں لرزہ بر اندام ہا۔ "
ویکھا اور جب ہم پر سنگ باری ہورہی تھی تو میں لرزہ بر اندام ہا۔ "
ویکھا اور جب ہم پر سنگ باری ہورہی تھی تو میں لرزہ بر اندام ہا۔ "
ویکھا اور جب ہم پر سنگ باری ہورہی تھی تو میں ان جیشیوں کا وکٹون سنگر کا ہر فرد ہو چھ رہا تھا نُفیل کیاں ہے گویا میں ان جیشیوں کا مقروض ہوں اس لئے مجھ پر لازم تھا کہ میں اس آڑے وقت میں ان ک

کتے ہیں کہ ابر ہہ کے نظر میں تیرہ ہاتھی تھے محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہوگئے اور محمود نے کیونکہ حرم شریف کی طرف پیش قدمی ہے انکار کیاتھااس لئے وہ نی گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نظلے لیکن جن کو وہ پھر لگے ان میں سے کوئی سلامت نہ بچا۔ ابر ہہ کی حالت بزی قائل رحم تھی۔ اس کو لے کر وہاں سے بھاگے۔ لیکن راستہ میں اس کا انگ انگ گل گل کر گر نے لگا۔ اس کے جسم میں بیپ اور خون سرایت کر گیاتھا جس سے غضب کی ہو آتی تھی۔ اور جب اس کو لے کر وہ صنعاء بنچ تووہ پر ندے کے ایک چوزے کی طرح تھالیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا۔ اس کا دل باہر نگلااس طرح وہ آیک اذبیت ناک موت سے دوجار ہوا۔ نَدُودُ یُوا سَدُه مِنْ خَصَبَیه وَ عَدَنَایه ہوں۔

یہ واقعہ کیم محرم کو پیش آیا۔ ذی القرنین سے آٹھ سو بیاس سال کی مدت گزر چک متھی۔ (۱)

ابر ہدکی لفکر کشی اور اس کی تباہی کا واقعہ حضرت عبدالمطلب کے زمانہ میں روپذیر ہوا۔ اور میں وہ مبارک سال ہے جس میں فخر آ وم ویٰی آ وم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے انسانیت کے خزاں گزیدہ گلستال میں بہار آئی۔

حضرت عبدالمطلب کے حالات کو ہم سید محمود شکری الاّلوی کے مندرجہ ذیل جملوں کو نقل کر کے ختم کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں۔

١ - سيرة ابن بشأم مع الروض الانف, جلد اول. خلاصه صفحه ٦٣ به ٧٣

وَقَدُكَانَ عَبُدُ الْمُطَلِب يَتَكَلَّ لَا عَلَى وَجُهِهِ النُّوْرُ وَتَلُوّمُ فِي السَّادِيْرِةِ عَلَامَاتُ الْمَنْ يُروَكَانَ يَأْمُرُ وَلَدَة بِتَرْكِ الْبَغْي وَ النَّلْكِو وَ يَحْتُهُ هُوْ عَلَى مَكَارِهِ الْبَغْي وَ النَّلْكِو وَ يَحْتُهُ هُو عَنْ سَفَالِهِ فِي النَّلْمُونِ وَيَنْهُ هُو عَنْ سَفَالِهِ فِي النَّكُونِ وَيَنْهُ هُو عَنْ سَفَالِهِ فِي النَّكُمُونِ وَمَنْ وَيَنْ حَرَّمَ الْمَعْلَى الْمَعْلِيفِ النَّكُمُونِ وَمَنْ مَلَاكَ وَكَانَ الْمَعْلَى وَلَا اللَّهُ عُونًا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ الْمَاكُونِ وَكُلُونُ وَمَنْ مَا يُمَ وَلَا الْمَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ الْمَاكُونِ وَلَا وَلَا الْمَعْلَى وَالْمُولِ وَلَوْحُونِ وَهُونَ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَالْوَحُونِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُونُ وَالْمُونِ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعَلِّلَ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ مَا يُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا الْمَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِي عَلَى عَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي عَلَى عَنْ الْمُعَلِي عَلَى عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

" حضرت عبدالمطلب کے چرے نے نور کی شعاعیں نکلی تھیں اور آپ کے خدو خال ہے خیروبر کت کے آ جار نمایاں ہوتے تھے وہ اپنی اولاد کو سرکٹی اور ظلم ہے منع کرتے تھے مکارم اخلاق کو اپنانے کی اسیں ترغیب دیتے ہے۔ اور گھنیا کاموں ہے انہیں روکتے تھے ۔ آپ کی دعا پیٹے قبول ہوتی تھے۔ اور گھنیا کاموں ہے انہیں روکتے تھے ۔ آپ کی دعا پیٹے قبول ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھاوہ پہلے قبض ہیں جو غار حراء میں جاکر مصروف عبادت ہواکرتے تھے جب ماہ رمضان کا چاند و کیمنے حراء میں تشریف لے جاتے مکینوں کو کھانا کھلاتے آپ کے دستر خوان سے پرندوں اور وحثی در ندوں کے لئے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی خوان سے پرندوں اور وحثی در ندوں کے لئے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی آپ کے وستر آپ کے جسم اطہرے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی قریش کو جب قبط کی مصیبت کھی لیتی تووہ آپ کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی ان مصیبت کھی لیتی تووہ آپ کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی ان کی برکت سے موسلا و حاربارش برساتا۔ (۱)

ا يوغ الارب جده وم صفى ٢٨٢ - ٢٨٣

## حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه

ونیا کاکوئی باب آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے آپ اس عظیم ہتی کے باپ
ہیں جو باعث بھوین کا کتات ہے اولین و آخرین انبیاء ہر سلین اور ان کی امتیں جس کے فیف سے
فیض یاب ہیں جو شفیح الفر نبین ہے۔ جو فلک نبوت ور سالت کا آفتاب عالم آب ہے۔ جس
کے طلوع ہونے کے بعد ہوایت کی روشنی آئی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور
ہوایت کی ضرورت بی نہ ربی جس نے اپنی شانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوار شتہ اپ رب
ہوایت کی ضرورت بی نہ ربی جس نے الی شانہ معصوم اواؤں سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی
سے جوڑ دیا۔ جس نے دل لوٹ لینے والی اپنی معصوم اواؤں سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی باتوں سے انسان کے ول میں اللہ تعالی کی بچی محبت کا چراغ روشن کیا۔ جس نے اپنی نگاہ
میٹھی باتوں سے انسان کے ول میں اللہ تعالی کی بچی محبت کا چراغ روشن کیا۔ جس نے اپنی نگاہ
کرم سے جال بلب انسانیت کو حیات جاود اس سے بسرہ ورکیا۔ ایسی بے مثال و بے نظیر ہستی

آپ حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے اوڑ لے بیٹے تھے آپ کے والد نے بینہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے اسمیں دس بیٹے عطاکتے اور سب جواں اور صحت مند ہو کر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمر انھارہ ہیں سال ہوگئی تواب اسمیں اپنی نذر ایفاء کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرز ندوں کو اپنے پاس طلب کیا اسمیں بتایا کہ انسوں نے جو نذر مانی تھی اس کو پور اکرنے کا وقت اب آگیا ہے سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا دیے اور بھدا و ب عرض کیا۔ کہ اس جمارے پور بزر گوار! آپ اپنی نذر پوری تجیجے ہم میں ہے جس کو آپ قربانی کے لئے نامز دکریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذر انہ بھد مسرت چیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکا لئے والے سر کا نذر انہ بھد مسرت چیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکا لئے والے سے فال نکلوائی جائے جس کے نام کا قرعہ فکلے اس کو بلا پس و چیش راہ خدا ہیں قربان کر دیا

جائے۔
سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے فال نکالنے والے کو بلایا گیاصورت حال
سے اسے آگاہ کیا گیاوہ فال کے تیم نکال کرلے آیادہ فال نکالنے کے لئے تیاری کرنے لگا کی
ایک بچے کے نام قرمہ ضرور نکلے گا۔ آپ کے سارے بچے شکل وصورت اور سیرت و کر دار
کے لحاظ سے چندے آفآب و چندے ماہتاب تھے۔ کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری

Martal.com

جائے گی لیکن عبدالمطلب میاڑی چٹان ہے کھڑے ہیں۔ ان کےارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نمیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیاتھااس کو وہ ہرقیمت پر پورا کریں گے اپنے اس پختہ عزم کا ظہار وہ اس رجزے کر رہے ہیں۔

> عَاهَدُتُهُ وَانَامُوْنِ عَهْدَهُ وَاللهِ لَا يَخْمِدُ شَكَى الْحَمْدَهُ إِذَا كَانَ مَوْلَا يَ وَانَا عَبْدُهُ فَ نَذَرْتُ نَذُرًّا لَا أُحِبُ رَدَّهُ وَلَا أُحِبُ اَنْ آعِيْشَ بَعْدَهُ

" میں نے اپنے رب سے عمد کیا ہے اور میں اپنے عمد کو پور اگر وں گا۔ بخد اکسی چیز کی الیم حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے جب وہ میرامولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لئے میں نے نذر مانی ہے میں اس بات کو پسند نہیں کر تاکہ اس نذر کو مسترد کر دوں۔ پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ " ( 1 )

فال نکالنے والے نے فال نکالی قرعۃ فال حضرت عبداللہ کے نام لکلا۔ یہ درست ہے کہ عبداللہ بہت حسین ہیں ہو ڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب ہوائیوں سے زیادہ وہ انہیں محبوب ہیں۔ لیکن یہال معالمہ عبدالمطلب اور اس کے خدا کا ہے۔ اس میں کوئی پیاری جی بیاری چیز بھی حاکل نہیں ہو سکتی اگر اس کے خالق نے قربانی کے لئے عبداللہ کوئی بیاد ہو ای جاراللہ کو اس کی رضا کے لئے ضرور قربانی و یا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہی عبداللہ کواسی ہاتھ مکہ کے حضرت عبدالمطلب آستینیں چر حدارہ ہیں اس کی اطلاع بجل کی سرعت کے ساتھ مکہ کے ہر گھر میں کو بجنے لگتی ہے۔ قریش کے رؤساء یہ میں اس کی اطلاع بجل کی سرعت کے ساتھ مکہ کے ہر گھر میں کو بجنے لگتی ہے۔ قریش کے رؤساء یہ میں اس عبدالمطلب! ایساہر گزشیں ہو گا جاند ہے زیادہ من موہنے چرے والا، چھول سے میں اے عبدالمطلب! ایساہر گزشیں ہو گا جاند ہے زیادہ من موہنے چرے والا، چھول سے نیادہ بازک بدن والا عبداللہ ۔ ان کے سامنے ذیخ کر دیا جائے ایساہر گزشیں ہو گا۔ وہ ایساہر شمیں ہونے دیں گے عبدالمطلب فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے پرور دیار کا معالمہ ہوں میں دخل دینے والے تم کون ہو ہو ڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت ساجت پر اتر آتے ہیں کتے ہیں اے ہمارے سردار! اگر بیؤں کو ذیخ کر سارے سردار منت ساجت پر اتر آتے ہیں کتے ہیں اے ہمارے سردار! اگر بیؤں کو ذیخ کر نے کی رسم کا آغاز سادے بر اتر آتے ہیں کتے ہیں اے ہمارے سردار! اگر بیؤں کو ذیخ کر نے کی رسم کا آغاز سادے تر اتر آتے ہیں کتے ہیں اے ہمارے سردار! اگر بیؤں کو ذیخ کر نے کی رسم کا آغاز تماری جسی بستی نے کر دیا تو چراس رسم کو بند کر ناکسی کے بس کار دیگر شیس رہ گائی قوم سادے سے سی نے کر دیا تو چراس رسم کو بند کر ناکسی کے بس کار دیگر شیس رہ گائی تو سادے سادے سے سی نے کر دیا تو چراس رہ کو کر خور کی کر سے گائی تو ساد

ا ١١٤١م النوت مني ١٤٩

کے فونمالوں پررحم کرو۔ اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے طویل کھکش کے بعد یہ طے
پایا کہ جازی عرافہ (۱) کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرے اس کو وہ سب تسلیم کریں
چتا نچہ سب مل کریٹرب پینچتے ہیں وہاں اس عرافہ کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں پہ چلنا
ہے کہ وہ خیبر ہیں سکونت پذیر ہوہاں جاتے ہیں اس کو اپنے آنے کے مقصدے آگاہ کرتے
ہیں وہ کہتی ہے جھے ایک دن کی مسلت دومیرا" آبعی " آئے گاہیں اس سے پوچھ کر ہتاؤں گ۔
دو سرے روز پھراس کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ کہتی ہے میرا آبابی آیا تھا ہیں نے تساب
سوال کے بارے ہیں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤکہ تسارے
موال کے بارے ہیں اس سے پوچھاتھا اس نے اس کا حل جھے بتایا ہے پہلے تم یہ بتاؤکہ تسارے
ایک طرف ویں اونٹ کھڑے کر ویتا اور دوسری طرف عبداللہ ۔ پھر فال نکالنا۔ اگر قرعہ
اونٹوں کے نام نکلا توان کو ذیخ کر ویتا اور قرعہ نکا اس کو ذیخ کر ویتا یوں تساری نذر پوری ہو جائے
اونٹوں کے نام نکلے جتے اونٹوں پر قرعہ نکلے ان کو ذیخ کر ویتا یوں تساری نذر پوری ہو جائے گ

سادا کارواں عرافہ کے اس فیصلہ کو من کر مکہ واپس آگیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرعہ اندازی شروع کر دی۔ دس او نوں کے وقت بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ دس دس اونٹ برد ھاتے گئے لیکن بربار قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلار ہایساں تک او نوں کی تعداد سو کلہ پہنچ گئی۔ اس وقت قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کے بجائے سواو نوں پر قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کو بتایا گیا آپ نے کہا تین بار قرعہ اندازی کر واگر تینوں بار او نوں کے نام قرعہ نکلاتو تسلیم کروں گاور نہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی تھی کہ تینوں بار قرعہ او نوں کے نام نکلا چتانچہ وہ سواو نٹ ذریح کر دیے گئے اور اذن عام دے دیا گیا کہ ان کے گوشت کوجو چاہے ہتنا چاہے لیے جائے کسی کو روکا نہ جائے یساں تک کہ کسی گوشت خور پر ندے اور در ندے کو بھی ان کا گوشت کھانے ہے منع نہ کیا جائے۔ حضرت عبدالمطلب جب نذر ایفاء کرنے گئی توان کی مسرت و شاد مانی کا اندازہ لگا تا ہمارے کے عوض حضرت عبداللہ کی سرت و شاد مانی کا اندازہ لگا تا ہمارے کے خوش منائیں اب انسیں سے فکر واس سال بچے کی شادی کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں کے سرت و شاد مانی کا اندازہ لگا تا ہمارے کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں گئی توان کی مسرت و شاد مانی کا اندازہ لگا تا ہمارے کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں گئی تھا کہ کہ کہ کا نوازہ کی کہ شادی کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں گئی جو ان کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں گئی ہوئی کہ انہ بیاہ کی کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں گئی ہوئی کہ انہ بیاہ کی کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں کے کہ سے کو خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں کی خوشی منائیں ایسی دلمن بیاہ کرلائیں کے کہ سے کہ کو خوشی منائیں ایسی دلمی کی خوشی منائیں ایسی کی خوشی منائیں ایسی کی شادی کی خوشی منائیں ایسی کی خوشی منائیں ایسی کی خوشی میں کی خوشی منائیں کی خوشی کی خوشی میں کا کی خوشی کی کو خوشی میں کی خوشی کی خوشی کی کو کی کی کی کرائیں کی کی خوشی کی کی خوشی کی کی خوشی کی کر کیا کی کر کی کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر

ا ، علامداین اشیرنے الحجرک کابنہ کے پاس جانے کاؤ کر کیاہے۔ جلد دوم. صفحہ ۲ - ۷

جوابے دولهاکی طرح خصائل و شائل میں اپی نظیرندر کمتی ہو۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنوز ہرہ خاندان کے سردار وهب بن عبد متاف بن زہرہ کی نور نظر حور شائل لخت جگر " آمنه " كا نتخاب كيا آپوهب كے محر تشريف لے محتاوران سے در خواست كى كه وہ اپني بچی آمنہ کارشتہ ان کے سب سے بیارے بیٹے عبداللہ کے لئے دیں۔ وهب نے جب دیکھا كر بنوباشم كے سردار عبدالمطلب نے ان كے محرقدم رنجہ فرمایا ہے اور اپ لخت جگر كے لئے ان کی نور نظر کارشتہ طلب کرنے کے لئے آیا ہے تو وهب کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی اور انہوں نے بنوہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بسروچشم قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی عمرافعار ہ ہیں سال تھی عنفوان شاب کا عالم ، اس پر تقوی و پار سائی کے انوار کا بجوم ، آپ کا حسن و جمل حشر سامان تھا۔ آپ جس کلی ہے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مجلنے لکتے صد ہاز کسیں آئکھیں قدموں میں بچھ جانے کے لئے بے چین ہوجاتیں۔ چھپ چھپ کر ایک جھلک دیکھنے ک آر زومعلوم نسیس کتنوں کو ماہی ہے آ ب کی طرح تزیاد ہیں۔ علاء سیرت لکھتے ہیں۔ فَلَقِيَ عَبْدُ اللهِ فِي زَمَنِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْعِنَاءِ مِثْلُ مَا لَفِي يُوسُفُ فِي زَمَنِهِ مِنَ إِمْراَةِ الْعَنِيْرِ " تعنی حضرت عبدالقد کوایے زمانہ میں عور توں کی طرف ہے اشیں مشکل اور صبر آ زما حلات كاسامناكرنا يزاجو حضرت يوسف عليه السلام كوايخ زمانہ میں عزیز مصری بیوی کی طرف سے چیش آئے۔ " (۱) اس سلسلہ میں مواهب اللدنید کے شار حین کاایک اور جملہ بھی ملاحظہ فرماً میں۔ وَفَى تَنْوَيِ الْمُوَاهِبِ كَانَ يَتُلاَ نَوْنُوْرًا فِي قُرَيْقِ وَكَانَ أَجْمَلُهُمْ وَشَغَفَتْ بِهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَكِنْ نَ آنْ تَذْهَلَ عُقُوْلُهُنَّ عُه " حضرت عبدالله قريش من أيك تأبنده نور تصے اور سب سے زياده خوبصورت تقے قریش کی عور تمی ان کے دام محبت میں اسر تھیں اور قریب تفاكه وه ان كى محبت ميں ہوش وحواس كھو بمنيتيں۔ " (٢)

لیکن حضرت عبدالله کی شرخمیں نگاہیں جمکی ہی رہتیں روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت و

نجابت کےانوار بر ہے بی رہے۔ اور اس کو مزید د لکش اور دل آ ویز بتاتے رہے۔ یول معلوم

ا بالسيرة النبوية از وحلان . حيد اول . تسغير ۴ م

۲ رابضاً

ہو آتھا کہ یوسف صدیق علیہ السلام اور زلیخا کا عمد رفتہ پھر لوث آیا ہے مکہ کی کئی دو شیزاؤں کے ہاتھ سے صبروا حقیاط کا دامن بار بار چھوٹ جا آتھا بعض نے تواپنے جان سوز شوق کی بیتا ہوں سے بہس ہو کر اپنے حسن و شباب کی جملہ رعنائیوں کو ان کے قد موں کی خاک پر قربان کر دینے کابر ملااظمار بھی کر دیا تھا۔ حربیر رآں سواونٹ کانڈرانہ چیش کر نے گئے تھے بایں جمہ آکہ ان سواونٹوں کا معلوضہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لئے قربانی و سے گئے تھے بایں جمہ حضرت عبداللہ کا چرہ جس نور مبین کی کر نوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا وہ انسیں کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت و بیتا تھا آپ نے ہربار بڑی ہے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیش کشوں کو یہ کہ کہ کر محکر او یا۔

اَمَّنَا الْحَوَاهُ فَالْمُهَاتُ دُوْنَ وَالْحِلَ لَاحِلَ فَاسْتَبِیْنَهُ اَلْمُعَاتُ دُوْنَ وَالْحِلَ لَاحِلَ فَاسْتَبِیْنَهُ وَمِوت بسترے۔ اور حلال تومیں اس میں حلال واضح طور پر نعیس دکھے رہا فَکَیْفَ بِالْاَمْرِ الَّذِی تَبْغِیْنَ کَیْفِینَ کَیْفِی الْکَرِیْهُ عِرْضَهُ وَدِیْنَهُ

" میں ایسی بات کو کیے تبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ کریم بیشہ اپی عزت کی حفاظت کر تا ہے اور اپنے دین کی۔ "

و هب نے حضرت عبدالمطلب کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ کار شتہ حضرت مبداللہ کو دینا منظور کر لیا پھر جلدی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی اور آپ اپنے عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ از دواجی زندگی بسر کرنے لگیس۔

آپ جانے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کی کو ششوں کے طفیل کہ کے تجارتی کاروانوں کو شام ، فلسطین وغیرہ مملک میں آیدور فت کی اجازت بل تھی چنا نچہ حضرت عبدالمطلب کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ ان ممالک میں آیا جایا کرتے تھے شادی کے بچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کو اپنے پدر بزر گوار کے ایک تجارتی قافلہ کی محمرہ فیتوں کرنے اور کاروباری ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے ملک شام جاتا پڑا۔ تجارتی مصرہ فیتوں سے فراغت پانے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ واپس آنے کے لئے روانہ ہوئے توراستہ میں بیار ہوگئے قافلہ جب مدینہ پہنچاتو آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگئی اس لئے وہ اپنی اس میں رک گئے آکہ طبیعت سنبھلے تو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوٹ اپنی اوٹ ساتھی واپس لوٹ اپنی موراس بیار رہنے کے بعد واصل بی ہو گئا اناللہ واتا الیہ راجعوں۔ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا ہوگا اور شدید صدمہ ہوا ہوگا لیکن حضرت آمنہ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا ہوگا اور شدید صدمہ ہوا ہوگا لیکن حضرت آمنہ

Martet.com

کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کابس وہی اندازہ لگا سکتی ہیں آپ نے اپنے عظیم خاوند کے اچانک انقال پر ایک قصیدہ کمااس کے چنداشعار آپ بھی پڑھیں ماکد حضرت آمند کے دلِ در دمند کے احساسات کا آپ کو بھی اندازہ ہو سکے۔

عَفَاجًانِبُ لَبُطْئَآ مِنَ الْ صَلِيتُهُ وَجَادَدَ لَكُدُّ الْحَادِجُّا فِي الْعَمَّانِيمِ " وَجَادَدَ لَكُدُّ الْحَادِجُا فِي الْعَمَّانِيمِ " بطحا وادى كے كنارے نے ہاشم كے بيٹے كو موت كى نيند سلاديا وہ مخلف پر دوں ميں لپڻا ہوا كمه سے باہر لحد كا بڑوى بن گيا "

دَعَتُهُ الْمَدَايَا دَعُوةٌ فَالْجَابَهَا وَمَا تُرَكَّتُ فِ النَّايِرِي لَكُ إِنَّ الْمُعَامِمُ

"موتوں نے اے اچانک دعوت دی جے اس نے قبول کرلیااور موت نے لوگوں میں باشم کے اس بیٹے کا کوئی قبیل باتی نمیں چھوڑا"

عَيِثْيَةً رَاحَوْا يَحْمِلُونَ مَرْثِرَة تُعَادِرُهُ أَصْحَابُهُ فِ التَّزَاجِم

"عشاء کے وقت جب اس کے دوست اس کی چار پائی کو اٹھا کر لے جارہ تے تو وہ انبوہ کی وجہ سے باری باری کندھا بدل رہے تھے۔ "

فَإِنْ تَكُ غَالَتُ الْمَنُونُ وَرَيْهُما فَقَدُكُانَ مِعْطَا عُكِيْلُولَا تُوَاجِم

"اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جمعیٹ لیا ہے لیکن وہ در حقیقت بہت تخی اور بہت رخم کرنے والا تھا۔ "(1)

صبیب کبریاء علیہ اجمل التحیتوالثاء ابھی شکم مادر میں بی تھے کہ والد ماجد کا طل عاطفت سر سے اٹھالیا گیااور آپ بیتم ہو کررہ گئے علامہ احمد بن زیلی د حلان رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرة الذبویہ میں لکھتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّائِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَا تُوَفِّى عَبْدُاللهِ قَالَتِ الْمَكِنِكُهُ يَا الْهَنَا وَسَيْدَنَا بَقِى نَبِينُكَ يَيْيُمُا لَا آبَلَا وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُمُ أَنَا لَهُ حَافِظٌ وَنَصِيْرٌ وَفِي رَوَايَةٍ أَنَا وَلِيَّا وَ حَافِظُهُ وَحَامِيْهِ وَرَبُّهُ وَعَوْنُهُ وَرَايِنَ قُهُ وَكَافِيْهِ فَصَلُوا عَلَنْهِ وَتَنَرُّكُوا مِاسْمِهِ

" حضرت ابن عباس رضی الله عنماے مروی ہے کہ جب حضرت عبد الله نے وفات پائی تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے ہمارے الہ!اور ہمارے سردار تیرانجی میم ہوگیااس کا باپ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے

أ ال و ۋائويون د ب جداي مقيمه

اسیں فرمایا کہ ہم اس کے حافظ اور مدد گار ہیں دوسری روایت ہیں ہے اللہ تعلق نے فرشتوں کو فرمایا ہیں اس کا دوست ہوں ، تکسبان ہوں ، مدد گار ہوں ، برور د گار ہوں ، اس کی مدد کرنے والا ہوں اس کورزق دیے والا ہوں اور ہربات میں اس کے لئے کافی ہوں۔ پس تم اس پر دینے والا ہوں اور ہربات میں اس کے لئے کافی ہوں۔ پس تم اس پر درود پڑھاکر واور اس کے نام سے برکت حاصل کیا کرو۔ " (۱) علامہ ندکور اسی مقام پر لکھتے ہیں۔

وَقِيْلَ لِجَعْفَرِ الصَّادِقِ وَضِى اللهُ عَنْهُ لِوَ يُبِتِهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ لِوَ يُبِتِهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ لِوَ يُبِتِهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلِكَ قَالَ لِثَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَقَّ لِمَخْلُوقٍ وَالْمُرَادُ الْحَقُوقُ الثَّالِبَةُ بَعْدَ الْبُلُوعِ لِاَنَّ أَمَّهُ مَنَّ الْمُنْ وَالْمُرَادُ الْحَقُوقُ الثَّالِبَةُ مَعْدَ الْبُلُوعِ لِالْمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ المَّاتِ وَعُمْرُهُ فِي سَتَّةُ مِنِيْنَ وَلِيَعْلَمُ اَنَّ الْعَنِ يُزَمَّنُ الْمَلُومِ اللهُ اللهُ وَالْمُ مَنَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ وَاللهُ مَنَ اللهُ وَاللهُ مَنَ اللهُ وَاللهُ مَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

" حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچھا گیا نبی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیتم پیدا کر نے میں کیا حکمت تھی آپ نے فرمایا اس ک
متعدد حکمتیں ہیں ان میں ہے ایک حکمت ہیہ ہاکہ کسی مخلوق کا حق آپ
برنہ رہے ۔ یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم
ہوتی ہے ۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی اس وقت انقال فرمایا جب کہ حضور
کی عمر صرف چھ سال تھی نیز یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ
تعالیٰ عزت عطافر مائے ۔ نیز آپ کی قوت آپ کے آباء واجدا داور ماؤں
تعالیٰ عزت عطافر مائے ۔ نیز آپ کی قوت آپ کے آباء واجدا داور ماؤں
کے ذریعہ سے ضیں اور نہ مال کے ذریعہ سے بلکہ آپ کی قوت طاقت کاراز
اللہ تعالیٰ کی نصر ہے ۔ اور اس کی ایک حکمت سے بھی ہے کہ حضور کو جب
آبیری کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگاتو حضور فقیروں اور تیمیوں پر رحم فرمائیں
گے ۔ " (۲)

۱ - السيرة النبويه زيني دحلان. جلداول. صفحه ۲۳

۲ \_ الضأ

الله كريم نے اپنے محبوب و حبيب رسول صلى الله عليه وسلم كى مبارك معجد كے مبارك معجد كے مبارك معجد مين من من فراد اكر نے كے بعد اللي جگه بين كرية آخرى طور لكھنے كى توفق مرحت فرمائى جهاں سے روضه مقدسه كاسبر گنبد نظر آ رہا ہے ۔ اللى اس ناچیز كى اس سعى كو مفكور فرما۔ اپنى فاص توفيق اور د عگيرى سے اس كام كو پاية تحميل تك پہنچا اسے اپناس ناچیز بندے كی مغفرت اور استان ور د عگيرى سے اس كام كو پاية تحميل تك پہنچا اسے اپنا اور اپنے بندوں كے استانى رضا اور اپنے بندوں كے اللے بدایت كاؤر بعد بنا۔

إِنَّكَ رَحْمُنُ، رَحِيْهُ وَدُودُ تَنَكُورٌ غَنِيْ كُورُنَّ فَكَلَّ مُكُلِّ ثَكُمْ وَعَلَى كُلِ شَكَمُ وَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَعْبِهِ وَسَائِمُ المَّهُ وَبَارَكَ وَسَلَّهُ .

آج رمضان المبارک کا گیلر حوال روزہ ہے جمعہ کابابر کت دن ہے ارمضان بدھ کے روزیہ ناچیز سرا پاتنقیرپار گاہ رسالت کی حاضری کی سعادت ہے بسرہ ور ہوا۔ دس روزا پنے محبوب آقا کے قدموں میں گزار نے کے بعد نماز جمعہ اداکر کے یہ التجاکر تے ہوئے رخصت ہوگا۔

البی این کرم بار دگر کن صبح کے آٹھ بج کر میں منٹ ہو گئے ہیں۔ ۔ ا

که بغضلہ تعالی پوراایک سال گزر گیا۔ اس عرصہ میں سیرت طیبہ کی آلیف کاسلسلہ جاری رہا۔ کے شعبان المعظم اللہ ۱۳۰۸ مطابق ۲۶ باری ۱۹۸۸ و بعث سے پہلے کے حالات بتوفق رب المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ اجسل السلوۃ وازی الشاء تطبند کرنے کی سعاوت ارزائی ہوئی۔ میرے رب کریم نے پاہر کرم فرمایا ہے مقدس کھر کی الشاء تطبند کرنے کے بعدا ہے مجوب اور بر گزیدہ بندے محمد رؤف رحیم کی بارگاہ عالی جس مانش کی زیارت سے مشرف فرمانے کے بعدا ہے مجوب اور بر گزیدہ بندے محمد رؤف رحیم کی بارگاہ عالی جس مانش کی کی اس روسیاہ کوسعادت اپنے مقدس کھر کے سامنے حرم کمہ کے اندر مرحت فرمائی۔

۲2 شعبان المعظم ۱۳۰۸ مطابق ۱۱۲ پریل ۱۹۸۸ عبر وزیج شنب بوقت بون پانچ بج بعد نماز مصر کمک کر سرے مدینہ حبیب کے لئے بذریعہ بس روانہ ہوا۔ رات ۲۰۳۰ بج بز آرام سے مدنہ طیب کی مقدس ذمین کو نگاہوں سے چوسنے کاشرف نعیب ہوا۔ مسج بارگاہ اقد ان میں حاضری دی۔ مسودہ بیش کیا۔ مقدس نی میں حاضری دی۔ مسودہ بیش کیا۔ اور اس کی قبولیت کے لئے عاجزانہ اور در دمندانہ در خواست کی مجر سحن مبارک میں وہاں آگر بیضا جہاں سنا کمنبد کے جلوے دل و نگاہ کو محبت کی تابیش اور مقل وروح کی در ماند گیوں کو لطف واحسان سے بر وہال سے نواز رہے ہیں۔ ہروز کا میں معمول ہے۔

Marfat.com

آج اور مغمان البارك كى پىلى باركت ميج نور ب- مى محن مجد حبيب مى بينے بهى يہ مود و پر هتا مول اور بمى اپنے محبوب كے سرگنبدكى ذيارت كر تا ہول - فشر كے آنسوائ مولاكر يم كے حضور ب ساخت مجده ريز ہور ب بيں -

> ٱلْحَمَدُ لِلهِ ٱلْحَمَدُ لِلهِ وَالشَّكُرُ لِلهِ وَالشُّكُرُ لِلهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبُحَانَ اللهِ - اللهُ ٱلْبَرُ اللهُ اكْبُرُ اللهُ اكْبُرُ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَاءُ عَلَيْكَ يَافَرَّةَ عَيُونِ الْمُشْتَا قِيْنَ يَارَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ يَاشَفِيْءَ الْمُثْنِينِيْنَ وَعَلَى الِكَ النِعِبَاءِ وَاصْعَابِكَ الكُرُمَاءِ وَاوْلِيَاءِ الْمُثَنِينِيْنَ وَعَلَى الِكَ النِعِبَاءِ وَاصْعَابِكَ الكُرُمَاءِ وَاوْلِياءِ

> > العبدالمسكين محمة ماكوم شأه ميكو دمضان المبادك ١٠/ ابريل ١٩٨٨ مكشف

## كمانية

ہماری کتب تاریخ اور کتب اوب میں الیمان گنت روایات ہیں جن میں وہ پیش گوئیاں درج ہیں جواس عمد کے کاہنوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں وقنا فوقاکی ہیں ان میشین گوئیوں میں سے چندایک پیش خدمت ہیں۔ لیکن ان کے ذکر سے پہلے میں یہ ضروری سجھتا ہوں کہ کابن اور کمانہ کی تشریح کروں۔

كمانت كس كو كهتے بيں؟

كابن كون مومات؟

اس کے علم اور فراست کی کیا حیثیت ہے؟

اس کی پیشین گوئیوں کا منبع اور ماخذ کیاہے؟

جزیرہ عرب میں بسنے والے قبائل کی آریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چاتا ہے کہ وہاں کے جاتل معاشرہ میں کابنوں کو ہزااہم مقام حاصل تھا۔ قبائل کے سردار اور علاقوں کے حکران ایخ پیچیدہ معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے بہمی تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لئے ان کو اپنا تھم تسلیم کرتے ان کا فیصلہ حتی اور آخری ہوا کرتا۔ فریقین میں سے کوئی فریق ان کے فیصلہ سے سرتانی کی جرائت نہیں کر سکتا تھا۔

علامہ محمد فرید وجدی مصری جن کا شار عصر حاضر کے اکابر علاء اور محققین میں ہو آ ہے۔ انسول نے '' دائر ۃ المعار ف لقرن العشرين '' میں کمانة کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

> ٱلكَهَانَةُ هِيَ اسْتِغْدَا الْمَالِحِينَ فِي مَعْرِفَةِ الْالْمُوْرِالْغَيْبِيَّةِرَةَ قَدْكَانَتُ هٰذِهِ الصَّنَاعَةُ مَعْرُوفَةً عِنْدَ الْعَرَبِ وَكَانَالَةَ ا نَابَ آحَدُهُمْ آمْرُ بُرِيْدُ مَعْرِفَةً دَخِيْلَتِهِ آدْمُسْتَقْبِلِهِ مِنْهُ ذَهَبَ إِلَى الْكَاهِنِ وَآخَبَرَهُ بِمَا يَهْمُهُ وَكَانَ لِكُلِ كَاهِنِ مِنْهُمْ صَاحِبٌ قِنَ الْجِنِ يَعْضُرُ النّهِ وَيُغْبِرُهُ بِمَا يُولَى الْمُونِدُ

"امور نیبیرے جانے کے لئے جنوں کی خدمات حاصل کرنے کو کمانة کتے ہیں۔ یہ پیشہ اہل عرب میں بہت معروف ومشہور تھا۔ جب کسی کو کوئی چیدہ مسئلہ پیش آ آاور وہ اس کی نے تک رسائی حاصل کرنا چاہتااور

Marfat.com

متعقبل کے حالات پر مطلع ہونا چاہتا تو وہ فخص کسی کابن کے پاس جا آاور اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کر تا جزیرہ عرب کے کابنوں میں ہے ہر کابن کا ایک جن ماتحت ہوا کر تا۔ جو کابن کے طلب کرنے پر اس کے پاس حاضر ہو جاتا۔ اور کابن جس معاملے کے بارے میں اس سے استضار کر تاوہ جن اس کو اس سے آگاہ کر تا۔ " (1)

علامه فريد وجدى اس كے بعد لكھتے ہيں۔

کہ بیہ امر بعیداز عقل نمیں کیونکہ آجکل بورپ میں فوت شدہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کرنے کاعلم ،اہم علوم میں شار ہونے لگاہے۔ اور پورپ کے ممتاز اور محقق سائنس دان پروفیسر ڈاکٹراس کی سچائی کونشلیم کرنے گئے ہیں۔ اگر مرنے والوں کی ارواح کو حاضر کیا جاسکتا ہے تو جنات کو حاضر کرنا کیوں کر بعیداز عقل ہوگا۔

امام نووی شارح صحیح مسلم نے کمانیاور کائن کی جوتشریح کی ہےوہ مندر جہ بالاوضاحت ہے بھی زیادہ بصیرت افروز ہے۔ فرماتے ہیں۔

الكَهَانَةُ فِي الْعَرْبِ تَلَاثَةُ أَضَمُ بِ اَحَدُهَا اَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ

رَبِيعُ مِنَ الْجِنِ يُغْيِرُهُ بِمَا يَسَتَرَفَةُ مِنَ السَّمْعِ مِنَ السَّمَاءِ وَ
هُذَا الْقِسْمُ يَطَلَ مِنْ حِيْنَ بُعِثَ النَّيِّيُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَمَ وَالثَّافِي اللهُ تَعَالَى عَلَى مِنْ عِينَ بُعِثَ النَّيِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَمَ وَالثَّافِ اللهُ تَعَالَى عَلَى مِنْ اللهُ مَعَالَ اللهُ اللهُو

وَالتَّالِثُ الْمُنْتِعِمُوْنَ وَهَلْ الضَّمْ بُ يَغْلُقُ اللهُ فِي بَعْضِ التَّاسِ قُوَةً مَا لَكُنْ كِذُبُ فِيهُ الضَّمَ الثَّاسِ قُوَةً مَا لَكُنْ كِذُبُ فِيهِ اَغْلَبُ وَمِنْ هَذَا الْفَنِ الْعِرَافَة فَصَاعِبُهُا عَرَافٌ وَهُوَ الَّذِي كَيْتُتِ لُ عَلَى الْأَمُوْمِ بِالسَّبَابِ وَ مُقَدَّمَا مِنَ اللهُ مُوْمِ بِالسَّبَابِ وَ مُقَدَّمَا مِنَ اللهُ مُومِ مِلْ وَلَا مُومِ مِنْ اللهُ مُومِ اللهُ مُن اللهُ مُومِ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُومِ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ

"اہل عرب کے نز دیک کمانت کی تین قشمیں ہیں-پہلی قشم ہے۔ یہ کہ کوئی جن کسی انسان کے ماتحت ہو اور وہ ماتحت جن

ا به دائر والمعارف. جلد بشتم. صفحه ۲۲۵

آسانی باتیں چوری چھے بن کر اپنے دوست انسان کو پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کمانۃ کی یہ قتم ختم ہوگئی۔ دوسری قتم : ۔ وہ جن اپنے انسان دوست کوان واقعات ہے آگاہ کرے جو کسی ملک یا علاقہ میں ظہور پذیر ہوئے ہوں۔ یہ امر محال نہیں۔ وہ لوگ تھوڑے ہے تا کہ انتہ کئی سوگنا جھوٹ کی ملاوٹ کر دیے ہیں۔ اس کئے ان کی بات سنااور اس کو بچ مانتا ہے مناب منوع ہے۔ تبیہ ری قتم ، ۔ منجمین ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ تعالی نے ایک مخصوص تبیہ ری قتم کو عرافہ کما جاتا ہے خصوص قوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی بچ کی قلیل مقدار کے ساتھ قوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی بچ کی قلیل مقدار کے ساتھ قوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی بچ کی قلیل مقدار کے ساتھ قوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی بچ کی قلیل مقدار کے ساتھ فوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی بچ کی قلیل مقدار کے ساتھ فوت و دیعت کر دی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ بھی بچ کی قلیل مقدار کے ساتھ فوت و دیعت کر دی ہوتی ہے بواسات کی مدد سے مخفی امور پر استدلال کر آ ہے اور ان امور کے واساب اور مقدمات کی مدد سے مخفی امور پر استدلال کر آ ہے اور ان امور کے جانے کاد عوی کر آ ہے۔ " ( ۱ )

آج العروس. لغت كى ايك متند كتاب القاموس كى شرح باس ميس كمانة كى تشريح بايس الفاظ كى منى ب-

وَفِي التَّوْشِيْمِ الْكُهَانَةُ بِالْفَتْحِ وَيَجُونَ بِالْكُسْ، اِدِعَاءُ عِلْمِهِ الْفَيْمِ. قَالَ ابْنُ الْوَشِيرِ الْكَاهِنُ الَّذِي يَتَعَاهَى الْخَبْرَ عَنِ الْكَافِيَاتِ فِي مُسْتَقَبْلِ الزَّمَانِ وَيَدَعِي مَعْمِ فَهُ الْاَسْرَادِ وَ الْكَافِيَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ وَيَدَعِي مَعْمِ فَهُ الْاَسْرَادِ وَ الْكَافِنَ فِي الْعَرْبِ كُلُهِنُ ، كَنْقَ وَسَطِيْمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ يَرْعَمُ النَّهُ وَعَيْرِهِمَا وَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ يَرْعَمُ اللَّهُ وَعَيْرِهِمَا وَمِنْهُمُ وَمَنْ كَانَ يَرْعَمُ اللَّهُ وَعَيْرِهِمَا وَمِنْهُمُ وَمَنْ كَانَ يَرْعَمُ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ يَرْعَمُ اللَّهُ وَمَنْ يَعْمِ فَ الْأَمُورَ بِمُقَدِّمَانَ وَمُنْهُمُ وَمَنْ يَنْعَلَى اللَّهُ وَالْمَوْمَ مَنْ يَعْمُ وَالْمَوْمَ الْمُورِي وَمُنْ يَعْمُ وَالْمَوْمَ وَمَنْ يَعْمُ وَالْمَوْمَ وَمَنْ يَعْمُ وَالْمَوْمَ وَمَنْ يَعْمُ وَالْمَوْمَ وَمَنْ يَعْمُ وَالْمُومِ مَنْ يَعْمُ وَالْمُومَ وَمَنْ يَعْمُ وَالْمُومِ مَنْ يَعْمُ وَالْمُومِ مَنْ يَعْمُ وَمَالِمُ وَمُنْ يَعْمُ وَالْمُومِ وَمُنْ يَعْمُ وَالْمُومِ وَمَعْمُ وَمَالِكُمُ وَمِعْمُ وَمَنْ يَعْمُ وَمَنْ يَعْمُ وَمَنْ وَمِنْ مَنْ يَعْمُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ يَعْمُ وَمُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالُومُ وَلَالْمُ مُنْ يَتَعَاظَى عِلْمُ اللّهُ وَلَيْ الْمُومُ وَلَيْكُومُ وَمَالُومُ وَلَالَكُمُ مُنْ يَتَعَاظَى عِلْمًا اللّهُ وَمُلْكُومُ وَلَاللّهُ مُنْ يَتَعَاظَى عِلْمًا وَيَعْمُ الْمُؤْمِولِهُ وَلَاللّهُ وَمُنْ مَنْ مَالْمُومِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْمُ وَلَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُومُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَلِي الْمُؤْمِولِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِ وَلَا مُعْمُومُ وَلَالْمُومُ وَلَمُ الْمُؤْمُومُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُومُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِ

اراش مسلم صفی ۲۷۱ - ۲۷۰

" توقیح ( لغت کی آیک کتاب ) میں ہے کہ کمانة کامعنی علم غیب جانے کا دعوی کر تاابن افیر کتے ہیں کہ کابن وہ ہو تا ہے جو کائنات کے بارے میں متعدد مستقبل کی خبریں دے اور اسرار کے جانے کا دعی ہو۔ عرب میں متعدد کابن سے جیے شق۔ سطیح اور ان کے علاوہ اور کئی ان کابنوں میں ہو بعض وہ سے جو یہ گمان کرتے تھے کہ ایک جن جس کو وہ رہی بھی کہتے تھے ان کا تابع ہے اور ان خبریں پنچا آ ہے اور ان میں ہے بعض وہ تھے جو یہ خبریں پنچا آ ہے اور ان میں ہے بعض وہ تھے جو یہ خبال کیا کرتے تھے کہ وہ امور کے مقدمات اور اسباب کے واسطہ سے خال کیا کرتے تھے کہ وہ امور کے مقدمات اور اسباب کے واسطہ سے جان لیتے ہیں۔ سائل کی گفتگو، سائل کے افعال اور اس کے صلات ہے وہ حقیقت حال پر مطلع ہو جاتے ہیں ایسے محف کو خاص طور پر عراف کما جات ہیں جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو محف کابن یا عراف کے پاس جاتا ہے تو اس نے اس چیز کا انکار کیاجو اللہ تعالی نے مجھے پر نازل فرمائی یعنی جس ہے تو اس نے کابن کی باٹ کو سچا جانا۔ اس طرح ہر دقیق علم کے جانے والے کو بھی کابن کہتے ہیں۔ " ( آج العروس )

لغت عرب کی ایک دوسری متند کتاب اسان العرب کے مصنف علامہ ابن منظور، کاھن کی مندر جہ بالاتشریح لکھنے کے بعد مزید لکھتے ہیں۔

قَالَ الْاَدْهِمِ فَكَانَتِ الْكُهَانَةُ فِي الْعَرَبِ قَبْلَ مَبْعَتِ بَيْدَنَا وَحُوسَتِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَا بُعِثَ نَبِيْنَا وَحُوسَتِ السَّمَاءُ بِالشَّهُ فِ وَمُنِعَتِ الْجِنُ وَالشَّيَاطِئِنُ مِنْ السُرَاقِ الشَّمَاءُ بِالشَّهُ فِ وَمُنِعَتِ الْجِنُ وَالشَّيَاطِئِنُ مِنْ السُرَاقِ وَالنَّيَاطِئِنَ وَالشَّيَاطِئِنَ مِنْ السُرَاقِ وَالنَّهُ مَنْ وَالشَّيَاطِئِنَ وَالنَّيَا فَي وَالنَّهُ مَنْ وَالنَّيَا فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَالْمَانِ اللهُ عَلَى مَا شَاءً مِنْ عِلْم الْعَيْوَبِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

"از ہری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے کمانیة کارواج عرب میں عام تھا۔ جب حضور کو نبی بناکر مبعوث کیا گیا

Martat.com

اور شاب خاقب سے آسانوں کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا اور جنوں اور شیاطین کو آسانی باتیں چوری چھپے سننے ہے روک دیا گیاتو کمانة کا علم باطل ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے فرقان حمید کے ساتھ کاہنوں کی کذب بیانی کانام ونشان مناد یا اور اس کتاب نے حق وباطل کے در میان تفریق کر دی اور اللہ تعالی نے اپنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کووحی تفریق کر دی اور اللہ تعالی نے اپنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کووحی کے ذریعہ علوم غیب پر مطلع فرما یا جتنا چاہا۔ جس کے احاطہ سے کا بن عاجز تصاس کے آج کمانت کاوجود ختم ہو گیا لئہ تعالی کے اس احسان پر ہم اس کی حمد بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قر آن کریم کے ذریعہ سے ان جھونے کی حمد بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قر آن کریم کے ذریعہ سے ان جھونے لوگوں سے مستغنی کر دیا۔ "

مختلف علاء اسلام اور ائمہ لغت نے کمانۃ اور کابن کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے اس کا مطالعہ آپ نے فرمالیا۔ اب ہم آپ کے سامنے علامہ ابن خلدون کی رائے ہیں کرتے ہیں جوان امور کے بارے میں انہوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ آریخ میں بردی شرح وبسط سے لکھی ہو ہو جث متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس ساری بحث کانقل کرتا قار کمن پر گراں گزرے گا اس لئے اس کاخلاصہ ہیں خدمت ہے آگر آپ بنظر غائز اس کامطالعہ کریں گے تو آپ علامہ نہ کورگی ڈرف نگائی کا عمراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس مشکل بحث کو بھی سمجے طور پر سمجھ لیس نے دراف اندی فرماتے ہیں۔

نفوس بشريه کے تمن اصناف ہيں۔

۔ پہلی صنف ان نفوس بشریدگی ہے جواپی ناقص طبیعت کے باعث روحانی ادراک تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی ساری تک و دو کا حاصل نصور اور تصدیق کے علوم ہیں۔ جن کی ابتداء بدیسات سے ہوتی ہے ان کے بارے میں علامہ ند کور فریاتے ہیں۔

مَّذَا هُوَ فِي الْاَغْلَبِ يِنطَاقُ الْإِذْ ذَاكِ الْبَشَيْرِي الْجِسْمَافِي "انسان ئے بشر بی اور جسمانی اور اک کی سرحدعام طور پریساں آگر ختم ہو جاتی ہے۔"

۔ دوسری صنف ان نفوس بشربیہ گی ہے جو اپنی فکری حرکت سے مقل روحانی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور اس اوراک کے لئے وہ بدنی آلات کے محتاج نمیں

ہوتے بلکہ قدرت نے عقل روحانی تک پہنچنی جواستعدادان کو وربعت کی ہوتی ہے اس کے بل بوتے ہیں۔ ان کا دائرہ اس کے بل بوتے ہیں۔ ان کا دائرہ ادراک اولیاہ آگے بردھ کر مشاہدات باطنیہ کی فضامیں مصروف پرواز ہوتا ہے۔ یہ ور مقام ہے جمال تک ان علماء کی رسائی ہوتی ہے جو زمرہ اولیاء میں سے ہوتے ہیں اور جوعلوم لدنیہ اور معارف ربانیہ کے وارث ہوتے ہیں۔

۔ تیسری صنف ان نفوس بشریدگی ہے جو بیک وقت اپنی بشری، جسمانیت اور روحانیت کے قفس سے آزاد ہو کر افق اعلی کے ملا گکہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسیں ملااعلی کے مشاہدے کاشرف ارزانی کیا جاتا ہے۔

یہ نفوس انبیاء کرام کے ہیں صلوات اللہ و سلام علیم ۔ جن کی فطرت میں اللہ تعالی نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ نزول وحی کی حالت میں تمام بشری نقاضوں سے پاک ہو کر ملااعلی کے فیوضات سے سرشار ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں۔

> وَهُوْ يَتَوَجَّهُوْنَ إِلَى ذَٰ لِكَ الْاُ فِيَ بِذَٰ لِكَ النَّوْءِ مِنَ الْإِنْ لَاخِ مَثَى شَاءُ وَالبِتِلْكَ الْفِطْرَةِ الْمِقَ فَطِرُوْا عَلَيْهَا لَا بِإِكْتِنَابٍ وَلَا صَنَاعَةِ .

"اس کلی انسلاخ کی وجہ ہے وہ اس افق اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس فطرت کے باعث جس پر ان کی آفرینش کی گئی ہے جس میں کسی کب اور فنی معارت کا وخل نسیں وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ " (1)

یہ لکھنے کے بعد علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں۔

آهَا الْكُمِّهَانَةُ نَهِى آيَهَنَّامِنُ خَوَاصِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَةِ وَاَنَّ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِسْتِغْمَا دَّالِلْإِنْسِلَاخِ مِنَ الْبَشَيَ يَّةِ إِلَى الرُّوْسَانِيَّةِ الْكِيْ فَوَقَهَا -

" یعنی کمانۃ بھی نفس انسانی کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے کہ نفس انسانی میں جب یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ بشریت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مقام روحانیت کی طرف پرواز کر سکے۔" كونكه ان من يه استعداد ناقص موتى باس كئ بمى دوميع بقيد ير وسني مين اور بمى غلط بيانى سے كام ليتے ميں۔ بيانى سے كام ليتے ميں۔

دَهٰنِهِ الْغُوَّةُ الْمَتِى فِيْهِمْ مَبْدًالِنْ الْكَ الْالْمُولِكِ هِى الْكُهَانَةُ وَلِكُوْنِ هٰنِهِ النَّغُوسِ مَفْطُوْمَةً عَلَى النَّقْصِ وَالْقَصُوْرِعَنِ الْكَمَالِ كَانَ إِذْ وَاكْهَا فِي الْجُنُوثِيَّاتِ الْكَثَرَوَنَ الْكُلِيَّاتِ "جس نفس بشرى مِن جامه بشريت كوا مَار جيئنے كى قوت اور استعداد بإلى جاتى ہے جس سے وہ ان علوم جزئية تك رسائى حاصل كر ما ہے اس قوت اور استعداد كو كمانت كتے جس ۔ " (1)

علماء کی ان مندر جہ بالا تصریحات اور اقتباسات سے ہم باسانی یہ ہمیجہ افذکر تے ہیں کہ ہوگی کہ کہ انت کا کام کیاکرتے تھے ان کو القہ تعالی نے ایک خاص ملکہ اور توت عطافر ہائی تھی۔ جس سے وہ مستعبل میں وقوع پزیر ہونے والے جزوی واقعات کا علم حاصل کر لیتے تھے اور ہم رکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی افراد کو ایک انو کمی تسم کی قوت عطائی جاتی ہے جس سے وہ اپنی نوع میں ایک ممتاز مقام پر فائز ہو تا ہے وہ لوگ جو "کھوجی "کملاتے ہیں وہ کسی انسان یا حیوان کے پاؤس کا نشان و کھو کر پہچان لیتے ہیں کہ بید فلال محض کا یافلال جانور کے پاؤس کا شان ہے۔ حالا تکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں پچھ علم نمیں ہو تا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نشان ہے۔ حالا تک ہم لوگوں کو اس کے بارے میں پچھ علم نمیں ہو تا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے یہ قوق اس میں کہ ہمان پانی و ستیاب ہے یہ نہیں اور اگر ہے تو کتنی گرائی پر۔ اس طرح کی قوقوں میں سے کمانہ بھی ایک قوت تھی جس سے یا نمیں اور اگر ہے تو کتنی گرائی پر۔ اس طرح کی قوقوں میں سے کمانہ بھی ایک قوت تھی جس سے یا نسیس اور اگر ہے تو کتنی گرائی پر۔ اس طرح کی قوقوں میں سے کمانہ بھی ایک قوت تھی جس سے یا نسیس اور اگر جو تکنی علم حاصل کر لیتے تھے۔ علامہ ابن ظلدون نے لکھا ہے۔

وَاشَّتَهَرُومُنُهُو فِي الْمَهَا هِلِيَّةِ شَقُ بْنُ اَنْهَاد بِنْ نِزَاد وَسَطِيْعِ بِنُ مَاذِنِ بِنِ عَنَّانَ وَمِنْ مَّتُهُو وِالْحِكَايَاتِ عَنْهُمَا تَأُونِكُ دُوْ يَا دَبِيْهَ فَهِ بِنَ مُضَرَومًا أَخْبَرًا لَهُ بِهِ مِنْ مَلِكِ الْحَبَّقَةِ وَلْيَهُن وَمُلْكِ مُضَرَّمِنْ بَعْدِ هِمْ وَفَلْهُ وَالنَّبُو وَالْحَعَمَدِيَةِ فِي تُحْرَيْن وَمُلْكِ مُضَرِّمِن بَعْدِ هِمْ وَفَلْهُ وَالنَّبُو وَالْحَعَمَدِيَةِ فِي تُحْرَيْن وَمُلْكِ مُحَمَّم مِنْ بَعْدِ هِمْ وَفَلْهُ وَالنَّبُو وَالْحَعَمَدِيَةِ مِهَا كِنْهُ وَمُ وَيَا الْمُوبِذَان الْيَقْ اوَلَهَا سَطِيْمِ لَمَا الْمَعْوَد وَمَرَاد مُلْكِ مِهَا كِنْهُ وَهُ وَمُزَادٍ مُلْكِ

ا ، مقدمه این خلدون صغی ۵ ۱ ا

"کاہنوں میں سے عمد جاہیت میں شق بن انمار اور سطیح بن ہاذن کو بردی شرت نصیب ہوئی۔ ان کی حکایات میں سے میہ حکایت مشہور ہے کہ انہوں نے ربعہ بن معفر کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ بمن پر حبثیوں کی حکومت ہوگی ان کے بعد قبیلہ معز حکمران ہوگا اور ان کے بعد حضون نجی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور آپ کے دین کے غالب آنے کی چیش گوئی تھی۔ اس طرح کسری نے موبذان کو جب اپنا خواب سایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے کو جب اپنا خواب سایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے باس اس خواب کی تعبیر ہوچھنے کے لئے بھیجا سطیح نے اسے بتایا کہ تمہاری باس اس خواب کی تعبیر ہوچھنے کے لئے بھیجا سطیح نے اسے بتایا کہ تمہاری میں ان ور باد ہوگی اور نبی آخر الزمان کے نور نبوت سے ایک عالم منور بوگا۔ یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو درجہ شرت کو پہنچ ہوئے ہیں۔ " ( ۱ )

جن ووواقعات کی طرف علامہ ابن خلدون نے اشارہ کیا ہے کیونکہ ان میں رحمت دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولاوت اور بعثت کے جال فزام دے ہیں۔ اس لئے ہم متند مور خین کی تھنیفات سے ان واقعات کاذکر کرتے ہیں۔ مشہور سیرت نگارامام ابن ہشام اپنی سیرت نبویہ میں تحریر فرماتے ہیں اور علامہ ابو القاسم سیلی نے سیرت نبویہ کی جو شرح الروض الانف کے نام میں تحریر کی ہے انہوں نے حرف بح ف ابن ہشام کی روایت کی توثیق کی ہے اور اسے اپنی شرح میں نقل کیا ہے۔ یمن میں تیج خاندان کے حکم انوں کے بعدر بعید بن نفر یمن کافرمانر واقعیم ہوا کے بعدر بعید بن نفر یمن کافرمانر واقعیم رہوا نہیں میں تیج خاندان کے حکم انوں کے بعدر بعید بن نفر یمن کافرمانر واقعیم رہوا نے بہیں ایک خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان اور خوفورہ کر دیا اس میں نقل کیا ہوں کے سارے کامیوں جاو وگروں ، ماہرین نجوم ، اور اہل قیافہ کو اپنے دربار میں طلب کیااور انہیں کماکہ ہیں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے سراسیم اور مضاطر ہوا ہے جھے اس کی تعبیر بیان کر بی ہمیں اپنا خواب سنائیں ہم گھراس کی تعبیر بیان کر بی سے جھے اس طرح اطمینان نہیں ہوگاتم یہ بھی ہتاؤ کہ میں نے خواب کیاد کیا اور یہ بھی ہتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے جہ ہوتو ہم میں ہے کوئی مخص ایسانہیں جو اس کی تعبیر بیان کر سے ہیں اپنا خواب کیا تو بین بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سے ہیں وقت جزیر و عرب میں دو مختصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ وقت جزیر و عرب میں دو مختصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ وقت جزیر و عرب میں دو مختصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ وقت جزیر و عرب میں دو مختصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ وقت جن بیات کی تو بی تو بیان کر سکتے ہیں وہ وقت جن بیات کر سکتے ہیں وہ وہ تو بیان کر سکتے ہیں وہ وہ بی وہ بی تو بیان کر سکتے ہیں وہ وقت ہیں وہ سکت کی وہ بی تو بیات کی تو بیان کر سکتے ہیں وہ وہ تو بی بیان کر سکتے ہیں وہ وہ تو بی وہ بیات کی وہ بیات کی تو بیات کی وہ بیات کی تو بیات کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ وہ تو بی کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ بیات کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں وہ بیات کی تو بیات کی تو بیات کی تو بیات کی تعبیر بیات کی تو بیات کی تو بیات کی تو بیات کی تعبیر بیان کر تو بیات کی تو بیات کی تعب

۱ - مقدمه ابن خلدون صفحه ۱۸۹

شق اور سطیح ہیں۔ شق نی انمار کا ایک فرد ہے اور سطیح کا تعلق قبیلہ غسان ہے۔ پس اس نے ان دونوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ سطیح، شق سے پہلے پہنچا۔ ربیعہ نے اسے کما کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوفز دہ اور پریشان کر دیا ہے۔ بیہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اور بیہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ سطیح نے کما۔ میں آپ کی دونوں فرمائشیں یوری کرنے کے لئے تیار ہوں۔

خواب کے بارے میں اس نے کما۔

دَأَيْتَ حَمَمَةً مُ خَرَجَتُ مِنْ ظُلْمَةٍ . فَوَقَعَتْ بِأَرْضِ تَهَامَهُ فَأَكْلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ جَمْجَمَهُ .

"اے باد شاہ تونے بھڑکتے شعلے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریکی میں ہے نکلے اور سرزمین تمامہ میں آگرے اور وہاں ہر کھویڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے۔"

بادشاہ نے کہا ہے سطیح تم نے بالکل سیح خواب بیان کیا ہے۔ اب اس کی تعبیر ہتاؤ۔
اس نے کہا۔ میں صلفیہ کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں اہل حبث اثریں گے اور امین ہے جرش کی قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اے سطیح! تیرے باپ کی قتم! یہ امر ہمارے لئے بوا المناک ہے۔ یہ کب ہو گا کیا میرے دور حکومت میں یااس کے بعد۔ سطیح نے کہا۔ تیرے عمد کے ساٹھ سرسال بعد۔ پھرر بعد نے پوچھاکیاان کا ملک بھیشر ہے گا یا فتم بھی ہو گااس نے جواب دیا ستے پھر سال کے بعدان کی حکومت فتم ہو جائے گی۔ اس کے بعدان کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس نے بعدان کی حکومت فتم ہو جائے گی۔ اس کے بعدان کو یمن سے ادلاد میں سے جو عدن سے فروج کریں گے اور حبشہ میں سے کسی فرد کو یمن میں باتی نہیں اولاد میں سے جو عدن سے فروج کریں گے اور حبشہ میں سے کسی فرد کو یمن میں باتی نہیں چھوڑیں گے۔ ربعہ نے کہانہیں۔ دہ بھی فتم ہو جائے گی۔ سطیح نے کہانہیں۔ دہ بھی فتم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے بوجھا گیا اس کی بادشاہی بھیشہ رہے گی۔ سطیح نے کہانہیں۔ دہ بھی فتم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے بوجھا گیا اس کی کون فتم کرے گا سطیح نے جواب دیا۔

نَبِی ذَک یَا نِیْدِهِ الْوَت کی مِن قِبَلِ الْعَبِلَیَ "ایک نی جو پاک نماد ہو گاجس کی طرف خداوند بزرگ کی طرف ہے وحی نازل ہوگی۔"

بادشاد نے پوچھادہ کس قبیلہ ہے ہوگا سطیع نے کماکہ وہ غالب بن فہربن مالک کی اولاد ہیں ہے ہوگااور اس کی قوم کی حکومت زمانے کے اختیام تک باتی رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھاکیا

زمانے کی انتہا بھی ہے۔ سیلیج نے کما بے شک وہ دن جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا نیکو کار اس میں سعادت مند ہوں گے اور بد کارشقی ویزیخت ہوں گے۔ (1)

اس کے بعد شق آیا اس سے بھی جو سوال جواب ہوا اس کے جوابات میں اور سطیح کے جوابات میں ربیعہ نے کمل کیسانیت یائی۔

علامہ ابوالقاسم تصمیلی تکھتے ہیں۔ کہ سطیح نے لمبی عمر پائی۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اس کی زندگی میں ظہور یذیر ہوا۔

اس رات کو کسری نوشیروان نے دیکھا کہ اس کے قصرابیض میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے چورہ کنگرے گر گئے ہیں۔ اور ایران کے آتش کدے کی آگ بچھ گئی ہے حالانکہ ایک ہزار سال سے وہ روشن تھی اور ایک لمحہ کے لئے بھی نسیں بجھی تھی۔ جب صبح ہوئی کسریٰ بیدار ہوا تو اس خو فٹاک خواب نےاس کاصبرو سکون چھین لیااس کے باوجود اس نے اپنا شاہی دربار لگایا اور حسب سابق اپنا آج سجا کرا ہے اور تک شای پر جلوس کیا۔ جب اہل در بار جمع ہو گئے اس نے یو چھاکہ تم جانتے ہو آج میں نے کیوں تمہیں یماں طلب کیا ہے انہوں نے کہانسیں۔ ابھی اس نے اپنا خواب سنایا تھا کہ اس کے پاس خط پہنچا کہ اس کے 'آتش کدوں کی آگ بجھ گئی ہے حلائکہ جب سے اہل اران نے آتش پر تی قبول کی تھی۔ اس وقت سے آج تک بھی آگ بجھی نہ تھی بیہ اطلاع سن کر اس کے غم واندوہ کی کوئی حد نہ رہی۔ اسی اثنامیں موہذان ( مملکت ایران کا قاضی القصاة یامفتی اعظم ) نے کماالند تعالی باد شاہ کو سلامت رکھے۔ میں نے بھی آج ایک ڈراؤٹا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچے پیچے عربی گھوڑے ہیں جنہوں نے دریائے وجلہ کو عبور کیااور ہمارے ملک میں پھیل گئے کسریٰ نے یوچھااے موبذان! ان خوابوں کے بارے میں تسارا کیا خیال ہے اس نے کہا یوں معلوم ہو آ ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونماہوا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کی طرف ہے ایک خط نعمان بن منذر کو لکھا گیا جس میں مدایت کی گئی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عالم اور حاذق آ دمی کو بھیج جو اس کے سوالوں کاجواب دے سکے۔ نعمان نے عبدامسے بن عمرو بن حیان الغسانی کوروانہ کیا۔ جب عبدانسیج کسرٹی کی خدمت میں حاضر ہواتو کسرٹی نے یو جھاکہ جس امركے بارے ميں ميں تھے سے يوچھناچاہتا ہوں كياس كاتمبيں علم ہے عبداكسيح نے كما ياتو آپ مجھے بتائیں یا جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں اگر میرے پاس آپ کے استضار کا جواب ہواتو

ا - ميرت ابن بشام مع الروض الانف. مطبوعه بيروت. صفحه ٢٩

میں بتادوں گاور نہ ایسے آ دمی کی طرف آپ کی راہنمائی کروں گاہو آپ کے سوال کے جواب کو جاتا ہو۔ بادشاہ نے اپنا اور موبذان کا خواب اسے بتایا اس نے کما کہ شام کی سرحد کے پاس میراایک ماموں رہتا ہے جس کا نام سطیع ہے وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کسریٰ نے اے کہا اس کے پاس جاؤ اور جواب لے کر آؤ۔

جب عبداُ میں سطیح کے پاس پہنچا تو وہ بستر مرگ پر اپنے وقت مقررہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عبداُ سے نے اسے سلام دیا۔ لیکن سطیح نے کوئی جواب نہ دیا پھر اس نے اشعار میں اپنے آنے کی غرض وغایت بیان کی اس وقت سطیح نے سرافھایا۔

> يَقُوْلُ عَبُدُ الْمَسِيْحِ عَلى جَمَلِ مَشِيْحِ - آَثَى سَطِيْعِ وَقَدُ آوْ لَى عَلَى الضَّرِيْحِ بَعَثَكَ مَلِكُ بَنِيْ سَاسَان لِإِرْتِجَاسِ الْوَيْوَانِ وَ خُمُوْدِ النِّيْرَانِ وَدُوْيَا الْمُوْبِنَ انِ دَأْى إِبِلَّاصِعَامًا مَّقُوْدُ خَيْلًا عِمَا مَا قَدُ فَطَعَتْ دَجْلَةً وَآنَتُ مَنَ ثَنْ مِنْ بِلَادِهَا .

تعدامیح کتا ہے کہ جب وہ تیزر فار اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس آ یا جبکہ وہ جال بلب تھااور قبر کے کنارے پر پہنچ چکا تھااس وقت سطیح نے اے کہا کہ تھے بنو ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے آکہ تو قصر شاہی کے لرزنے، آگ کے لکافت بجھ جانے اور موبذان کے خواب کے بارے میں جھ سے دریافت کرے موبذان نے خواب میں تند و تیزاونوں کو دیکھا جو عربی النسل محموزوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ عربی محموزے وجلہ کو عبور کرکے ملک کے مختلف اطراف میں پھیل مجھ سے۔ "

ان مسجع اور مقفّی جھوٹے جھوٹے فقروں میں سطیع نے کسری اور اس کے قاضی القصناۃ کے خوابوں کاذکر کر دیا۔

> اس كے بعداى طرزى عبارت سے وہ خوابوں كى تعبير بيان كر آ ہے۔ يَاعَبْدَ الْمَسِيْمِ إِذَ اكْتُرْتِ البِّلَا وَ ةَ وَظَهْرَ صَاحِبُ الْهَرَاوَةِ وَفَاضَ وَادِى النَّمَاوَةِ وَعَاضَتُ بَعِيْرَةً سَاوَةً وَخَمَدَتُ تَارُ فَادِسَ - فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيْعٍ شَامَا يَمْلِكُ مِنْهُمْ مُلُوكُ وَمَلَكَاتٌ عَلْ عَدَدِ الثَّمَ فَاتِ وَكُلُّ مَا هُوَاتِ اَتِ اَبَ

( سطیح نے کما) اے عبدالمیح جب علاوت کارت سے کی جائے گی اور عصاوالا ظاہر ہوگا

Marfal.com

اور ساوہ کی وادی بنے لگے گی اور ساوہ کا بحیرہ خنگ ہوجائے گافلاس کی آگ بجھ جائے گی تو یہ شام سیطیع کانمیں رہے گااور محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے باد شاہ اور ملکات تخت نشیں ہوں گی۔ ہر آنے والی چیز آکر رہتی ہے۔"

جب عبداً سے اسے یہ ساکہ جب عبداً ہے ہاں آ یااورا سے سطیحی تعبیرے آگاہ کیا۔ جب اس نے یہ ساکہ ہمارے خاندان سے ابھی چودہ بادشاہ اور ہوں گے تواس کاخوف و ہراس دور ہوگیااور کئے الگا۔ اس کے لئے مدت دراز در کار ہوگی اور ابھی ہماری حکومت طویل عرصہ تک ہر قرار رب گی۔ فوری تخت و آج ہے محروم ہونے کاجو خوف اس پر مسلط ہوگیا تعاوہ و قتی طور پر دور ہوگیا لئین اللہ تعالی کی قدرت کے انداز عجیب ہوتے ہیں ان چودہ میں ہے وس کی حکومتیں چار سال کے اندر ختم ہوگئیں اور باقی چار کا عمد حکومت حضرت سید ناعثان رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت کے اندر ختم ہوگئیں اور باقی چار کا عمد حکومت حضرت سید ناعثان رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں اختیام پذر ہوا۔ کیونکہ آخری باوشاہ ہزوجرد آپ کے زمانہ میں مقتول ہوا اور تمین ہزار ایک سوچونسٹی سال حکومت کرنے کے بعدا پر انجوں کی حکومت کا آفاب بھشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ اور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود آفاب جمال آب کی طرح چک رہا ہے اور آب ہم چکتار ہے گا۔

إذَا هَلَكَ كِنْرَى فَكَاكِمُنْوَى بَعْدَة

جب کسریٰ ہلاک ہوجائے گاتواس کے بعد کوئی اور کسریٰ ضیں ہوگا۔ '(آریخ ابن کیر)
علامہ ابن کیر نے اسیرۃ النبویہ میں بواسط حضرت ابن عباس یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ
سطیع مکہ مکرمہ میں آیا۔ اور قرایش مکہ کے رؤ سانے اس سے ملاقات کی۔ ان میں قصی کے دو
فرز ند عبد منس اور عبد مناف بھی تھے۔ انہوں نے بطور امتحان اس سے مختلف سوالات کئے۔
اس نے ان کے سیح جوابات دیئے۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ آخرز مانہ میں کیا ہوگا۔
دریافت کیا کہ آخرز مانہ میں کیا ہوگا۔

خُدُ وَامِنِيْ وَمِنَ إِلْهَا مِراللهِ إِنَّاكَ: انته الدُن يامضرالعي في زمان الهرمرسواء بصائركه وبصائر العجم لاعلم عندكم ولافم ... لَيَغُرُجُنَّ مِنْ ذَا الْبَلَدِ نَبِيُّ مُهُنَّدٍ . يَهْدِي إِلَى الرُّشُدِ يَرْفَضُ يَغُونَ وَالْفَنَدُ وَيَبْرَأُ عَنْ عِبَادَةِ الضِّدِ يَعْبُدُرَبُّ الْفَهَّ تُمَّ ذُكْرَعُنَّ أَن وَمَقْتَلَهُ وَمَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ آيَا مِرْبَيْ أُمَيَّة ثُمَّ بَنِي الْعَبَاسِ

Martel Com

"الله تعالی نے بچھے جوالهام کیا ہے وہ بچھ سے لے لو۔ اے گروہ عرب!
تم اب بیرانہ سالی میں ہو۔ تمہاری بھیر تیں اور اہل مجم کی بھیر تیں ارباب
ہوگئی ہیں نہ تمہارے پاس علم ہے اور نہ سمجھ تمہاری اولادوں میں ارباب
عقل و فنم پیدا ہوں گے جو طرح طرح کے علوم حاصل کر ہیں ہے بتوں کو
توڑ دیں گے مجمیوں کو قتل کریں گے اور بھیز بکری کو تلاش کریں گے۔
اس نے مزید کہا بد تک باقی رہنے والے کی قتم۔ اس شہرے ایک ہدایت
یافتہ نبی ظاہر ہو گاجو لوگوں کو حق کی طرف راہنمائی کرے گایغوث اور فند
یافتہ نبی ظاہر ہو گاجو لوگوں کو حق کی طرف راہنمائی کرے گایغوث اور فند
کافی بتوں کا افار کر دے گا ور ان کی عبادت سے برات کا اظہار کرے
گاور اس رہ کی عبادت کرے گاجو ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی اس
گاور اس رہ کی عبادت کرے گاجو ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی اس
ضیح نے بری طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے
سطیح نے بری طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے
سطیح نے بری طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے

سطیع نے بڑی طویل عمر پائی کسی نے اس کی عمر سات سو سال کسی نے پانچ سو سال اور کسی نے تمین سو سال بیان کی ہے۔ (۲)

### شب میلاد اور عجائب قدرت الهی کاظهور

علماء سیرت نے اپنی کتب سیرت میں ان محیرالعقول واقعات کا تذکر ہ کیا ہے ہوا س مبارک رات میں وقوع پذریر ہوئے ان میں سے چندامور درج ذیل ہیں -

ا۔ اس رات گعبہ میں جوبت رکھے ہوئے تھے وہ سر کے بل سجدہ میں گر گئے کیونکہ آن کی رات بت شکن کی پیدائش کی رات تھی۔

۲۔ حضور کی ولادت کے وقت ایک ایسانور ظاہر ہوا جس کی روشن سے حضرت آمنہ کو شام کے
 محلات و گھائی دینے لگے۔

۔ امام ابن اسحاق نے پی سیرت میں بشام بن مروہ سے بدروایت نقل کی ہے کہ ان کے والد فی معرت مائٹ صدیقہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک یبودی تجارت کے لئے مگہ تعرب میں رہائش پذیر تھا جب شب میلاد آئی تواس نے قرایش کی ایک محفل میں آگر ہو چھاا ۔ اُروہ قرایش بی ایک محفل میں آگر ہو چھاا ۔ اُروہ قرایش بی ایک محفل میں آگر ہو تھا اے اُروہ قرایش بی ایک محفل میں آگر ہو تھا اُن قرایش اِن آئے رات تعمارے ہاں کوئی بچہ بیدا ہوا ہے لوگوں نے کما بخدا اِن میں کوئی علم نسیس اُن

السيرة النبوية الابن كثير . جيد اول . صفحه ٢١٩
 اسيرة النبوية الابن كثير . جيد اول . صفحه ٢٩١

ناور میری اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا کہ آج کی رات اس است کا نبی پیدا ہوا ہے۔
میری اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا کہ آج کی رات اس است کا نبی پیدا ہوا ہے۔
اس کی نشانی میہ ہے کہ اس کے دو کندھوں کے در میان بالوں کا ایک تجھاا گاہوا ہو گالوگ مجلس بر خلمت کر کے اپ اپنے گھر وں کو چلے گئے ہر ایک نے اپنے گھر جاکر اپ اہل خانہ سے پوچھاکہ کیافریش کے کمی گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے انہیں بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے انہیں بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس نے محمد رکھا ہو ہو لوگ اس بیودی کے پاس گئے دکھیا چاہتا ہوں چنا نجید میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس نے کما میرے ساتھ چلومی بھی اس بچہ کو وکھنا چاہتا ہوں چنا نجوا ہے لے کر وہ لوگ حضرت آمنہ کے گھر آئے اور کما کہ ہمیں اپنا بچہ کو کھائے آپ نے اپنی کی بیٹھ سے کہڑا اٹھا یا اور بالوں کا اگا ہوا ایک گچھا دیکھا اور دیکھتے ہی وہ غش کھاکر گر پڑا۔ جب اس ہوش کو کھڑا تھا یا اور بالوں کا اگا ہوا ایک گچھا دیکھا اور دیکھتے ہی وہ غش کھاکر گر پڑا۔ جب اس ہوش امرائیل کے گھرانہ سے بوچھا تیرا خانہ خراب تجھے کیا ہو گیا تھا اس نے بھد حسرت کماکہ آج بی امرائیل کے گھرانہ سے نبوت رخصت ہوگئی۔ اس گروہ قریش اجمیس خوش ہونا چاہئے کہ یہ مولود تمہیں بڑی بلندیوں کی طرف لے جائے گامشرق و مغرب میں تمہارے نام کی گونے سائی دے گا۔

۳۔ اس رات سریٰ کاایوان لرز گیااور اس کے چودہ کنگرے گر گئے۔ ۵۔ ایران کامرکزی آتش کدہ جس میں ایک ہزار سال سے آگ بھڑک رہی تھی وہ آگ اجاتک بجھ گئی۔

اس قتم کے متعدد واقعات ہیں جن کو عصر حاضر کے بعض سیرت نگاروں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن عبد جدید کے بالغ نظر عالم امام محمد ابو زہرہ نے اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیعین میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کی پر زور تر دید کی ہے جو ایسے واقعات کو تسلیم کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روایات کی صحت وعدم صحت کا دار ومدار اس بات پر ہے کہ سند کے اعتبار ہے ان روایات کا کیا مقام ہے ان کی سند قابل اعتبار ہے یا منیں اگر علماء حدیث ان کی سند قابل اعتبار ہے یا منیں آگر علماء حدیث ان کی سند کے بارے میں شک کا اظہار کریں توالی روایات کو در خور اعتبا منیں سمجھا جائے گالیکن آگر ان کی سند معتبر ہو جن راویوں نے ان واقعات کو روایت کیا ہے وہ تابل اعتبار ہوں گی ان کے بارے میں عدم صحت کا فتوئی صادر کریان تواہد و ضوابط سے بے خبری کی علامت ہوگی جو اہل شخفیق نے کسی روایت کے صبحے یا

ضعیف ہونے کے لئے مقرر کئے ہیں۔

شخ محمرابوزہرہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی سیرت میں ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے بعض روایات کو انہوں نے مفکوک قرار دیا اور بعض کے بارے میں سکوت اختیار کیا وہ روایات جن کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن جن روایات کے بارے میں ابن کثیر جسے محقق نے کوئی طعن نہیں کیا بلکہ سکوت اختیار کیا ہے ان کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں اور ان کی صدافت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ (۱)

# بشرأنين يدى رُحُمِتِه

ابھی رات کی تاریکی سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے کہ مشرقی افق پر صبح صادق کا جالا نمو دار ہو آ ہے ادر اس کی سمانی روشنی ہے اعلان کرنے لگتی ہے کہ شب دیجور کا طلسم ٹوٹے والا ہے جلد ہی آ فتاب عالم آب طلوع ہوگا۔ اور سار اجمان اس کے انوار سے جگمگانے لگے گا۔

طویل خنگ سالی کے باعث کلفن ہتی کی رونقیں جب وم توڑ دہی ہیں۔ لملماتے ہوئے کھیتوں ، سر سبزو شاداب وادیوں میں فاک اڑنے گئی ہے چیو نیماں کی پانی کی ایک بوند کے لئے ترسنے لگتی ہیں تو رب العالمین جوار حم الراحمین ہے باران رحمت سے ہرتشنہ لب کو سیراب کرنے کاارادہ فرماتا ہے تو پہلے محمنڈی ہواؤں کے جمو کوں سے اپنی رحمت کی خوشخبری ساتا کے ہے۔ وکھو اکڈنٹی ٹوٹیول الزیاع کہ بھو کھوں سے اپنی رحمت کی خوشخبری ساتا ہے۔ وکھو اکڈنٹی ٹوٹیول الزیاع کہ بھو کھوں کے دیم کھیتے ہو کھو کھوں کے جمو کھوں کے دیم کھو کھوں ہے اپنی رحمت کی خوشخبری ساتا

" وى خدا ب جو بھيجا ہے ہواؤں كوائي باران رحت سے پہلے خوشخبرى سانے كے لئے۔ " (الاعراف: ۵۷)

بعینہ اس طرح مطلع نبوت وہدایت پر آقاب محمدی کے طلوع ہونے سے پہلے۔ بہت پہلے بثار توں پیٹین کوئیوں ، شاد توں اور اعلانات صادقہ کاسلسلہ شروع کر دیا گیا ہے در ہے ایسے واقعات ظہور پذیر ہونے گئے جواس ابر رحمت کی آ مکی نوید سنار ہے تھے کہ جب دہ کمر کر آئے گااور برسے گاتواس سے انسانی زندگی کاکوئی ایک مخصوص شعبہ ہی نمیں بلکہ اس کا ہر شعبہ اور ہر پہلو سراب ہوگا۔ اس کا ہر قطرہ حیات بخش ہوگا۔ ہردل کرفتہ غنچ اس کے فیض سے کھل کر پھول ہے گا۔ ہرافسر دہ کلی مسکرانے گئے گی۔ حرال نصیبوں اور غم زدوں کے کمروں میں پھول ہے گار دول میں کھروں میں

۱) خاتم النبيين. جلداول, صغح ۱۱۸

مسرت کے چراغ روشی پھیلانے لگیں گے جس کے بارکت چھینؤں سے ہر چیزی خفتہ صلاحیتیں جاگ انھیں گی۔ سب سے اہم ہید کہ حضرت انسان کے شکتہ پروں کو توت پرواز عطاہوگی۔ وہ خود فراموش، خود شناس بن جائے گا۔ اور اپنے مقام رفیع پر خیمہ زن ہونے کی لگن اس کو بیتاب کر دے گی اور اسکے لئے کر جمت باندھ کر مصروف عمل ہوجائے گایہ نویدر حمت سنانے کے لئے ان بشارتوں سے شکتہ دلوں کو خور سنداور شاد کام کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور اولوالعزم رسولوں کو ختنب فرایا۔ ان پر جو آسانی کتب اور صحیفے نازل کے گئے تصان میں جگہ جگہ الیی خوشنجریاں درج تھیں اور الی صفات وعلامات کا تفصیل بیان کی کے تصان میں جگہ جگہ الیی خوشنجریاں درج تھیں اور الی صفات وعلامات کا تفصیل بیان مقا۔ جو اس آنے والے رسول گرامی میں پائی جانے والی تھیں۔ اپنے اپنے زمانہ میں مقربین بارگاہ اللی آپی خانقا ہوں میں اور علاء ربانیوں درسگا ہوں میں اس مجوب کریم کی دلواز اواؤں کو بیان کر کے آشفتہ دلوں اور پریشان حالوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آبد بیان کر کے آشفتہ دلوں اور پریشان حالوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے۔ اس کی آبد کی مناوی کرنے والوں میں اہل کتاب کے احبار ور حبان بھی تھے اور عمد جاہلیت کے کا ہن بھی مناوی کی مناوی کر سلاطین بھی تھے اور فلک علم و حکمت کے آفاب و ماہتا ہیں جو

جن کے واسط سے یہ بٹار تیں اور خوشخریاں ہم تک پنچیں وہ پیشہ ور واستان سرا، چرب زباں قصہ گو، نوعیت کے لوگ نہیں تھے بلکہ سرپر آ ور دہ مفسرین، نامور محدثین، عالمی شرت کے مالک مور خین اوب ولغت کے مسلمہ ائمہ۔ صوفیاء اور فقماء کا ایک مقدس گروہ تھا۔ جنہوں نے امت اجریہ تک ان حقائق کو بڑی و بائتداری سے پنچایا۔ ان پاکباز حفرات نے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے ہادی پر حق محمدر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات طیبہ کے موضوع پر پورے احساس ؤ مہ داری کے ساتھ بڑی گراں قیمت کتابیں کی حیات طیبہ کے موضوع پر پورے احساس ؤ مہ داری کے ساتھ بڑی گراں قیمت کتابیں بالیف کیس اور انہیں اپنی نجات اور بخشش کاؤر بعہ سمجھااور اپنی ان بالیفات میں انہوں نے ان بالیف کیس اور انہیں اپنی نجات اور محفق کا دریا تھی معیار پر پوری نہ اترتی تھیں ان کی نشاندی کی جس روایت کی سند میں کوئی غیر لقتہ راوی در آ یا تھا اس سے قار کین کو آگاہ کیا اور اگر کوئی واقعہ فنی روایت کی سند میں کوئی غیر لقتہ راوی در آ یا تھا اس سے قار کین کو آگاہ کیا اور اگر کوئی واقعہ فنی روایت و درایت کے معیار پر پور انہیں اتر آنھا تو کھل کر اس کو بیان کر دیا آکہ کوئی پڑھنے، والیان غلط اور ضعیف روایات و دکا یات کے باعث کی غلط فنی کا شکار نہ ہوجائے یہ ان کی علمی والیان غلط اور ضعیف روایات و دکا یات کے باعث کی غلط فنی کا شکار نہ ہوجائے یہ ان کی علمی عاری ہوری شخصیت بھی ان کو اظہار حق سے روک نہ سکی۔

Martal Som

سلف صالحین کی ان مخلصانہ کاوشوں اور جدوجہد کا نتیجہ یہ لکا کہ جولوگ اپنے نبی کمرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لئے ان حضرات کی تصنیفات کی طرف رجوع کرتے انہیں آیک تواس پاکیزہ زندگی کے ماہ وسال، شب وروز بلکہ ہر صبح اور ہر شام میں رویڈ ریر ہونے والے واقعات کا صبحے علم ہو جا تھا۔ دوسرا جب وہ السنے مرشد ہر حق کے ان ملات کو ان کتابوں میں پڑھتے جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے خالق نے آراستہ اور مزین فرما یا تھا تواس ذات اقد ہی واطعر کی مجت کی شمع ان کے دلوں میں فروز اں ہو جاتی تھی اور جب وہ مجبوب رب العالمین کے عشق کی شراب طمور سے سرشار ہو کر جاد ہوزیت پر گامزن ہوتے توان کے کیف و مستی کا انداز ہی نرالا ہو تا تھا۔ احکام شریعت کی پابندی کو رہ ناگوار ہو جھ خیال نہیں کرتے تھے بلکہ بڑے ذوق وشوق کے ساتھ احکام اللی کو جالاتے تھے۔ ان کے دن میدان جہاد میں شمشیر ذنی کرتے گزرتے توان کی راتیں اور خلوتیں اپنی خلات نے خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آبیں بھرتے اور ماہی ہے آب کی طرح تز پتھے۔ خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آبیں بھرتے اور ماہی ہے آب کی طرح تز پتھے۔ خالق حقیق کی یاد میں آنسو بہاتے، آبیں بھرتے اور ماہی ہے آب کی طرح تز پتھے۔ خال نہیں کر سیت کی خال نہیں کر سیت تھیں۔ گزرتیں اولاد کی محبت، کاروبار کی مصروفیت انہیں ذکر اللی سے عافل نہیں کر سیت تھیں۔ اس آب

لَا تُلْمِعُكُهُ آمُواَكُكُهُ وَلَآ أَوْلَا ذَكُهُ عَنْ ذِكْمِ اللّٰهِ "تهيس غافل نه كر ديں۔ تمهارے اموال اور نه تمهاری اولاد الله ك ذكرے۔"

(المنافقون ٩)

میں انسیں یا کبازوں کا تذکرہ ہے۔

جب انسیں دین حق کو سر بلند کرنے کے لئے مال وجان کا نذرانہ پیش کرنے کا تھم دیا جا آتو وہ اس کو اپنے لئے کمالِ سعادت خیال کرتے۔ بے در یغ اور بے آمل ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہر کلمہ کو کی کم و بیش میں کیفیت ہوتی جس کاذکر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عند نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔

فَهُمْ مَا مِعَا يَأْمِينَكَ مِنْ وَتَحِي رَبِبًا ﴿ وَانْ كَانَ فِيمَا جِنْتَ شَيْهُ النَّهَا اللَّهِ اللَّهِ "اے نبی مگرم ہمارے پرود گارنے بذریعہ وحی جوارشاد آپ کو فرمایا ہے اس کاہمیں حکم دیجئے ہم بھید مسرت اس کو بجالا کیں گے۔ خواواس کے بجا لانے میں ہمارے بال بھی کیوں نہ سفید ہو جامیں۔"

کیکن جب وشمنان اسلام، جنگ کے میدانوں میں اپنی تمام تر مسامی کے باوجو د اسلام کا پر چم سرنگوں نہ کر سکے توانہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور ان کی صفوں کو ورہم برہم کرنے کے لئے ساز شوں کے دام بنے اور بچھانے شروع کر دیئے۔ اس طرزِ عمل ہے انسیں کافی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں انتقام کی جو آگ بحرُک رہی تھی وہ ٹھنڈی نہ ہوئی وہ تواسلام کانام ونشان ہی صفحہ ہستی ہے مٹادینے کے آر زومند تھے چتانچہ انہوں نے اسلامی مملکت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹاہوا پایاتو پورپ کے ندہبی پیشواؤں نے اسلام اور پینمبراسلام کے خلاف جھوٹے پر دپیگنڈے کی مہم اس زور شور سے چلائی کہ یورپ میں ہسنے والا ہر فرد امیر . فقیر . باد شاہ اور رعایا فوج کاعام سپای اور اس کے جرنیل بیت المقدس کو فتح کرنے کے جنون میں ایک طوفان بن کر شام وفلسطین کی سرحدوں پراٹد آئے۔ انسیں یقین تھاکہ وہ اپی اجتماعی، عسکری توت کے بل ہوتے پر اس مہم کو سر كركيس ك- ان ك يادريول في بهي ان كويقين دلايا تهاكه يسوع مسيح اين جمله خدائي اختیارات کے ساتھ ان کی مدد فرمائے گا۔ لیکن ہربار فرز ندان توحید نے صلیب کے پر ستاروں کی امیدیں خاک میں ملادیں ۔ مسلم دنیا کے حکمران اگر چہ متحد نہ ہوسکے لیکن غازی نور الدین محمود اور غازی صلاح الدین ایونی کی قیادت میں شمع جمالِ مصطفوی کے پروانوں اور دین اسلام کے شیدائیوں نے اپنی شجاعت کے ایسے جوہر د کھائے اور اس عدیم الشال جرأت و ثابت قد می سے ان میغاروں کامقابلہ کیا کہ وشمنوں کے دانت کھے کر کے رکھ دیئے۔ اور پورپ کے نوابوں۔ پاد شاہوں اور شہنشاہوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اٹلی ، جرمنی ، فرانس اور دیگر چھوٹے بڑے یورپین ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ برطانیہ عظمیٰ کاشہنشاہ رجر ذبو شیر ول"کے لقب سے ملقب تھا بذات خو داپنی فوجوں کی قیاد ت کر رہاتھالیکن غازی صلاح الدین اور اس کے مجلبوں کے نعرہ تکبیری کڑ ک ان کے اوسان خطاکر دیتی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجور ہو جاتے تقریباً دو سو سال تک مسلسل جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کا متیجہ سے نکلا کہ ۱۱۸۷ء میں غازی صلاح الدین ایوبی نے اپنے جانباز اور سرفروش مجلہدوں کی معیت میں القدس، فرنگیوں سے چین لیا۔ صلیب کے پرچم کو سرنگوں کر کے اسلام کا بلالی پرچم اسرا

۔ اس سے پہلے بھی مسلمان مجاہدوں نے عیسائیوں کو کئی صدیوں تک شکستوں پر شکستیں دی تھیں انسوں نے شرق اوسط کے تمام ممالک شام، فلسطین، لبنان، وغیرہ رومی عیسائیوں

سے بزور شمشیر چھین لئے تھے۔ مسلمانوں نے ایشیااور افریقہ کے براعظموں میں ہی عیمائی مملکتوں کا خاتمہ کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ طارق نے آھے بڑھ کر پورپ پر حملہ کیااور پین کے وسیع و عریض ملک پر قبضہ کر کے جگہ جگہ ایم مجدوں کا جال بچھادیا۔ جن کے فلک ہوس میناروں سے دن میں پانچ مرتبہ اذان کی دلکش صدائیں کو نجی تھیں اور صلیب کے پیرو کارول كے ملك ميں الله وحده لا شريك كى توحيد اور مجمه عربي صلى الله تعالى عليه وسلم كى رسالت كااعلان كرتى تھيں ان صديوں پر پھيلى ہوئى ہے در ہے ہزيمتوں كاجو داغ ان كے دل پر اور جو چ كے ان کے دماغ کو لکے تھے انہوں نے ناسوروں کی شکل اختیار کرلی تھی جو ہر لحظہ رہتے رہتے تھے اور ان شکستوں کی اذیت ناک یاد کو آزہ کرتے رہے تھے لیکن بیت المقدس کی شکست اور وہاں صلیبی پر حج سرمکوں ہونے اور اسلامی علم کے اسرائے جانے کے صدمے نے تو کو یاان کو نیم جان بناكر ركھ دياس مشكل ير قابو يانے كے لئے انہوں نے اپنے دانشوروں، ماہرين علم نفیات، اپ مایهٔ ناز مورُ خین سیاستدانوں اور ند ہی رہنماؤں پر مشتل کی کمیشن تفکیل دیئے اور انسیں میہ کام تفویض کیا کہ وہ اس بات کا سراغ لگائیں کہ اس ناقابل تسخیر قوت کا سرچشمہ کمال ہے جوان نہتے مسلمان سیاہیوں میں بجلی بن کر دوڑتی ہے جس کے اعجاز سے ہر مجلد حیدر کر ار کی خیبر شکن طاقت کا علم واربن جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں لیرانے والی تکوار ذوالفقار بن کران کے دشمنوں کو کاٹ کرر کھ دیتی ہے۔

سالهاسال کے مطالعہ ، سوچ بچار اور باہمی مشورہ سے وہ اس بتیج پر پنجے کہ اس قوت کا سر چشمہ عشق مصطفیٰ علیہ اطیب التعقیۃ واجمل الثنا ہے جب بک عشق فیور کا یہ جذبہ زندہ رہے گا۔ جب تک عشق فیور کا یہ جذبہ زندہ رہے گا۔ جب تک اپنے محبوب بی کے ساتھ مسلمانوں کی والمانہ محبت کا چراغ روشن رہے گا۔ جب تک اپنے ہادی اور مرشد کے لائے ہوئے وین کو سربلندر کھنے اور اس کی ہر آن پر کٹ مرنے کا شوق سلامت رہے گاان مسلمانوں کو فلست نمیں دی جا سکتی۔ اس کا واحد طریقہ بی ہے کہ عشق و محبت کے اس چشمہ صافی کو گدلاکر دیا جائے۔ اس میں قبلوک و شبمات کی زہر گھول دی جائے محبت و نیاز مندی کی ہر اوا پر شرک کا فتوی صاور کر دیا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم بد عت کی شمت ضرور لگادی جائے اور یہ کام اس سرگر می اور جوش و خروش سے ہو تو کم از کم بد عت کی شمت ضرور لگادی قوت دفاع کو اگر کلیے پختم نہ کیا جائے تو اس کو کم زور مرد کر دیا جائے۔ اگر اپنے جو خود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا مجزہ اراؤں میں وہ شوخی اور بانک بن باتی نہ رہ جو خود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا مجزہ اراؤں میں وہ شوخی اور بانگ بن باتی نہ رہ جو خود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا مجزہ اراؤں میں وہ شوخی اور بانگ بن باتی نہ رہ جو خود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا مجزہ اراؤں میں وہ شوخی اور بانگ بن باتی نہ رہ جو خود صیاد کو اب تک صید زبوں بنا لینے کا مجزہ

د کھاآار ہا ہے اس ندموم مقصد کی بھیل کے لئے استثراق کی تحریک کاسٹک بنیادر کھا گیا۔ جذبہ اسلامی کو ماند کرنے کے لئے دشمنان اسلام کی میہ بردی محمری چال تھی اور اس کو بردی ممارت اور چابک دستی ہے آگے برجایا گیا۔

اس تحریک کی زمام کار کسند مشق اور تجربه کار اساتذہ اور پروفیسروں کے ہاتھ میں دے دی گئی جو شرہ آفاق یو نیور سٹیو ل میں تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی شخصیتوں کوقد آور بنانے کے لئے ان کے گر د تقدس اور جلالت علمی کا ایک مصنوعی ہالہ بنادیا گیاان کے بارے میں یہ مضبور کیا گیا کہ وہ ب لاگ نقاد جیل علمی تحقیقات کے میدان میں ان کی غیر جانبداری ہرشک و شہرہ بالاترہ ہرقیت پر حق کیرچم کو بلندر کھناان کا شعار ہاس طرح بنا ہوں ہو القابات کی غلط پیخشیوں سے طالبان علم و دانش اور حق وصدافت کے متلاشیوں کی بنوے ہو النان کی آلیفات اور مقالات کا مطالعہ کرنے والا نگاہوں میں ان کی شخصیتوں کو بلندو بالاگر دیا گیاان کی آلیفات اور مقالات کا مطالعہ کرنے والا ان کے مطالعہ کرنے ہو گئی ویانتداری پر ایمان لاچکاہو آ ان کے مطالعہ کرنے ہو گئی ہو گئی دیانتداری پر ایمان لاچکاہو آ ہو ان کے مطالعہ کرنے ہو گئی ہو گئی دیانتہ اس کے بعد جب وہ شد سے زیادہ شریس ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا اس میں ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا اس میں ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا اس میں ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا اس میں ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا سے اس میں ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا اس میں ہوتی کہ جس کو وہ شد سمجھ رہا ہا سے اس کے انگر اس کے بعد اس کے جان لیوا اثرات اسے اس می رہائی میں اس کے بیند سلادیں گے۔ اس کے جان لیوا اثرات اسے اس کے انگر و

ان متشرقین نے جس موضوع کو اپنی جارحانہ تقید کا ہدف بنایا وہ کملات مصطفوی کا موضوع ہے وہ کملات حمیدہ ..... وہ صفات جمیلہ جن سے کی انسان نے نہیں بلکہ خود خداوند رحمٰن نے حضور کو متصف اور مزین فرمایا ہے۔ ان لوگوں کا انداز بیان بڑا دلکش اور از حد خطرناک ہو تا ہے اس کی ز دسے بچ کر نکل جانا توفیق اللی کے بغیر ممکن نہیں ہو تا۔ ان کا طریقہ وار دات یہ ہے کہ وہ صفحات پر صفحات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا گستری میں رقم کرتے چلے جاتے ہیں پڑھنے والااگر سادہ لوح ہو تو وہ ان کی اس تعریف اور ثنا گستری سے اتنا متاثر ہو تا ہے کہ ان کی غیر جانبداری پر عش عش کرنے لگتا ہے۔ لیکن انہیں صفحات کے در میان وہ ہے کہ ان کی غیر جانبداری پر عش عش کرنے لگتا ہے۔ لیکن انہیں صفحات کے در میان وہ ایک تا دو جذبہ اس ثنا گستری کے مطالعہ سے پیدا ہونا چاہئے اس کا دور دور تک کمیں سراغ فدائیت کا جو جذبہ اس ثنا گستری کے مطالعہ سے پیدا ہونا چاہئے اس کا دور دور تک کمیں سراغ نہیں ملائے۔ اور بی ان کی اس شب وروز کاوش کاصلہ ہے۔

Martal Earn

اس تحریک کواپنے منطقی نتائج پر پہنچانے کے لئے بڑے بڑے مملک کی دولتند کو متوں کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں اس ناپاک میم کو سرکرنے کے لئے جن نابغہ روز گار ہستیوں کو منتخب کیا جاتا ہے ان کو بھاری بھر کم شخواہوں اور وظائف سے نوازا جاتا ہے ان کی تصنیفات بڑی دیدہ ذیب صورت ہیں شائع کی جاتی ہیں ان کو قبول عام کی سندہ ہمرہ ورکر نے تصنیفات بڑی دیدہ نوگوں سے بھاری رقوم کے لئے ان کی غیر معمولی اشاعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اپنی پنند کے لوگوں سے بھاری رقوم دے کر ان پر بھرے تکھوائے جاتے ہیں اور انہیں بڑے اہتمام سے عالمی شمرت کے مالک روز ناموں ، ماہناموں میں شائع کر دیا جاتا ہے اس طرح قلیل مدت میں ایک گمتام محفق شمرت کے مالک بڑر وشن ستارے کی طرح چیلئے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حق گوئی ، بولاگ تحقیق ، غیر جانبدارانہ تنقید کاؤ ھنڈور ابھی چیا جاتا ہے تاکہ اس کے قار کمین اس کی نگار شات کو پر ھنے ہے بہلے بی اس کی حق گوئی کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اور بڑے جاتیں اور اگر کوئی محفول بڑھنے ہے بہلے بی اس کی خرافات کا پر دہ چاک کر تا ہے توا سے رجعت پہند، کور ذوق اور اند حی جسارت کر کے اس کی خرافات کا پر دہ چاک کر تا ہے توا سے رجعت پہند، کور ذوق اور اند حی تقلید کاخو گر، کے الفاظ سے بدف طعن و تشنیع بنایا جاتا ہے۔

بسرحال بیہ تسلیم کر ناپڑے گا کہ جو کام رچرؤشیر دل کی فولادی تلوار نہ کر سکی صلیبی لشکر جو موریچ اپنے ان گنت جوانوں کی جوانیاں قربان کر کے فتح نہ کر سکے وہ کام یونیور سٹیو ل ک کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے ان بوڑھے مستشرق پروفیسروں اور اساتذہ کے قلموں نے بڑی آسانی سے انجام دے دیئے۔

استراق کے زہر ملے الرات ہم اپنی قومی اور دینی زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں طور پر محسوس کر رہے ہیں لیکن سیرت نولی کے میدان میں جو خدمات مستشرقین کی تصنیفات سے متاثر ہمارے مسلم سیرت نگار انجام دے رہے ہیں وہ ہماری چٹم ہوش کھول دینے کے لئے کافی ہیں ان کی تحقیق کے کلماڑے کی پہلی ضرب معجوات نبوی علے صاحبہا الف الف صلوة و سلام پر پرن تی ہے وہی اعتراضات جو کسی پور پین مستشرق نے انبیاء کرام کے معجوات پر سے ہیں ان کو نقل کر کے صفحات پر صفحات کالے کئے جاتے ہیں اور ان کو ناممکن اور عقل و دانش کے خلاف جات کی ساجہا کر ان آیات بینات میں سے خلاف جات کی ساور ان کو ناممکن اور عقل و دانش کے سام کو بات کی سام کی ان کے بات میں اور ان کو ناممکن اور عقل و دانش کے سام کو بات ہوتو پھر اس دوایت کی سند پر بر سنا شہرو تاکر دوایت متعدد طریقوں اور مخلف شروع کر دیے ہیں یساں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک روایت متعدد طریقوں اور مخلف شروع کر دیے ہیں بیماں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک روایت متعدد طریقوں اور مخلف

سندوں سے مروی ہے اور اگر اس کی ایک سند میں کسی ایسے راوی کانام آگیا ہے جو ضعیف یا فیر تقد ہے تو پھر اس روایت پر قلم تمنیخ پھیرنے میں ذرا دیر نمیں کرتے یہ سوچنے کی توفق بھی نصیب نمیں ہوتی کہ اس روایت کی اگر ایک سند میں کوئی راوی مجروح ہے تواس کے علاوہ اس کے دوسرے طرق بھی ہیں جن کے سارے راوی ثقتہ ہیں توان سب کو نظر انداز کرنا کیونکر قرین انصاف ہو سکتا ہے۔

اس طرح وہ روایات جن کا تعلق آگر چہ معجزات سے نمیں لیکن ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی شان محبوبیت آشکالا ہوتی ہے جس پر دل بیساختہ قربان ہونے کے لئے بہ آب ہوجا آ ہے توالیں روایات کو بھی بخشانہیں جا آبلکہ ان کے بارے میں بھی اپنے قار کین کے ذہنول میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یادانستہ ان کے ذکر سے گریز کیا جا تا ہے۔ اگر سینے میں دھڑ کے والا دل ایس بھونڈی حرکت پر احتجاج کر تا ہے تواسے یہ کہ کر دلاسہ دیا جا تا ہے کہ حضور کے مقام رفع کو اگر زیادہ عیاں کیا جائے گا اور اس کی دل آ وین اواؤں کے ذکر کے سلسلہ کو طول دیا جائے گا تو حضور کی زندگی عام انسانوں کے لئے اسوہ حنہ نہیں بن سے گی اور حضور کی بعثت کا مقصد پور انہ ہو گا گر ان کمالات نبوت پر پر دہ پڑار ہا اور نہیں بن سے گی اور حضور کی بعثت کا مقصد پور انہ ہو گا گر ان کمالات نبوت پر پر دہ پڑار ہا اور کسی مقصد کی بہتر طور پر تکمیل ہو سے گی ایک عام انسان عام انسان کی تقلید باسانی کر سکتا ہے اور اگر سر کار دو بہتر کے لئے فوق البشر کی افاعت و پیروی کر ناممکن نہ رہے گا۔

یہ نیک بخت انتانئیں سوچنے کہ آگریہ کملات آگریہ بلند شامیں ، جوخود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارزانی کی ہیں مقصد بعثت کی تکمیل میں حجاب ہو تیں تواللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطابی نہ فرما آپا کہ مقصد بعثت کی پوری طرح تکمیل ہو سکے کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ انہیں بعثت نبوی کے مقاصد کی تکمیل کا یاس ہے۔

حقیقت توبہ ہے کہ اس علیم و حلیم و پرور دگار نے آپنے محبوب کو محبوبیت کی ان گنت شانوں سے نواز ای اس لئے ہے کہ جمال سرمدی کے ان جلووں کو دیکھ کر حسن ازل کی ان اواؤں کو دیکھ کر اس کے بندہے ، اسکے محبوب کے ہر فرمان کے سامنے بلا آمال سر جھکاتے جائیں۔ اس کے قدم ناز پراپنے دلوں کو ٹار کرتے جائیں آگ کہ نبوت مصطفوی کامقصد باحسن

Martal Earn

طریق انجام پذریہو یا جائے۔

ہے تو یہ ہے کہ جواستراق کے مہیا گئے ہوئے مرمہ سے اپنی آگھوں کو سرگیں کرتے ہیں اسیں جمال محمدی کماحقہ نظری نہیں آیا۔ اس پیکر نورانی کو جن رعنائیوں اور دلربائیوں سے سجایا گیا ہے اور بادیہ صلالت میں بھٹلنے والے کاروان انسانیت کوراہ ہوایت پر گائزن کرنے کا فریضہ سونیا گیا ہے وہ فریضہ ای وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب واعی وین حق کی حقانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ماتھ دل و نگاہ بھی اس داعی کے کمال و جمال پر نگر ہو جانے کے شوق سے معمور ہوں جدید در سگاہوں، کمکی اور غیر کمکی دانش کدوں کے فضلاء اور اعلیٰ ذگری یافتہ حضرات اگر مستشر قین کے ممارت سے بنے ہوئے اور بڑی عماری سے بچھائے ہوئے دام جمرنگ زمین کاشکار ہوتے توان کے لئے عذر پیش کیا جاسکتا تھا۔ مقام آسف تو یہ ہے کہ ہماری وی درسگاہوں کے کئی فضلاء بھی مستشر قین کی اس گری سازش کاشکار ہو گئے۔

سیرت طیبہ کے موضوع پر آج کل جو لنزیج بازار میں آرہا ہے ان میں بھی عام طور پر کملات محمدی اور شائل مصطفوی کے ذکر میں بخل ہے کام لیا جانے لگا ہے اس لئے عصر جدید کے مصنفین کی کتب سیرت کا مطالعہ کرنے ہے واقعات تواپنے آریخی تسلسل کے ساتھ ذبن نشین ہو جاتے ہیں ان کا باہمی ربط و صبط بھی کافی حد تک سمجھ آ جا آ ہے مخالفین کی طرف ہے افعائے گئے گئی اعتراضات کے معقول جوابات پر بھی آگائی حاصل ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر افعائی مطالعہ سیرت کی روح ہے بہرہ رہتا ہے۔ محبت نبوی کا جذبہ طوفان بن کر اس کے قاری مطالعہ سیرت کی روح ہے بہرہ رہتا ہے۔ محبت نبوی کا جذبہ طوفان بن کر اس کے خضر راہ بنانے کے لئے آبادہ نہیں ہوتا۔

خضر راہ بنانے کے لئے آبادہ نہیں ہوتا۔

میری تمنایہ ہے کہ میرے خالق کریم ، میرے معبود پر حق نے کمال فیامنی سے اپنے جیب اور ہمارے محبوب رسول کو جو کملات ، جو خوبیال اور جن صفات میدہ سے حزین کیا ہے اور اس کے اسوہ حنہ کو جن دلاً ویزیوں اور رعنائیوں کا پیکر جمیل بنایا ہے حتی الامکان ان کو بیان کر نے کی کوشش کروں ۔ آکہ اس ذات قدمی صفات ، اس طور تجلیات رحمانی . کی سیرت طیب کا مطالعہ کرنے کی جے سعادت نصیب ہواس کا دماغ بھی اس منبع انوار کے جلووں ہے روشن مطالعہ کرنے کی جے سعادت نصیب ہواس کا دماغ بھی اس منبع انوار کے جلووں ہے روشن ہو۔ اور اس کاول بھی اس کی از صدحسین اواؤں پر فریفتہ ہو۔ رب کائنات نے جس کی شان کو ہو اور اس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی شان کو کم کر سکے اور اس کے اور اس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی شان کو کم کر سکے اور اس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے بچھ اضافہ کر سکے ذکر کو بست کر سکے یاکس مسکین کی ہو طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے بچھ اضافہ کر سکے ذکر کو بست کر سکے یاکس مسکین کی ہو طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے بچھ اضافہ کر سکے اضافہ کر سکے اس کی سان کو کم کر سکے اضافہ کر سکے اس کی سان کو سکی اضافہ کر سکے اس کی سان کو کم کر سکے اضافہ کر سکے واضافہ کر سکے واس کے کہ اس میں اپنی طرف سے بچھ اضافہ کر سکے واضافہ کر سکھ کو تصاب کو سکھ کو سکھ کو سکھ کو سکھ کو سکھ کو اس کے دو سکھ کو سکھ کا سکھ کو سکھ کے سکھ کو سکھ کو

الله تعالیٰ نے جب خود اپنے محبوب کوار فع ترین در جات پر فائز فرما دیا ہے تو کوئی لا کھ مغز کھپائے، کوئی لا کھ سرپٹنے، وہ پیچاراا پی طرف ہے کیااضافہ کر سکتا ہے۔

ید بحث موضوع سے بظاہر کچھ ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور شاکد بعض کو ضرورت سے زیادہ اس میں طوالت کااحساس بھی ہوا ہولیکن ان معروضات کو پیش کرنے کے علاوہ میرے کئے کوئی چارہ کارنہ تھااور اللہ رب العزت نے اپنے بے مثال بندے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کواس عالم آبوگل میں جیجے سے پہلے اس کی آمدی اتنی تشمیر فرمائی که آسانی صحفے ، تاریخی کتب ، مذہبی نوشتے ان اعلانات اور بشار توں سے بھرے پڑے ہیں ہمارے بعض معاصر سیرت نگاروں نے ان امور کوذکر کرنے سے کافی حد تک اجتناب کیا ہے اور اس طرز عمل کواپنے محقق اور مدقق ہونے کی علامت قرار دیاہے۔ بعض نے توایک قدم آ گے ہڑھا یااور الیی جملہ روایات کوموضوع ضعیف اور متروک کمه کر داد بخن دی۔ میں اپنے اندر ایساکرنے کی ہمت نمیں پایا۔ قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں۔ کتب حدیث و سیرت میں جو معتبرر وا یات ہیں۔ و فاتر تاریخ میں جو متند واقعات مندرج ہیںان سب کو نظر انداز کر دوں محض اس لئے کہ فلاں مستشرق نے فلاں پروفیسرنے، عالمی شهرت کے مالک فلاں مورُخ نے ان کو تسلیم نمیں کیا اگر میں ایسا کروں تواہے آپ کو اظہار حقیقت میں بخیل، برول بلکہ خائن قرار دوں گاالبتہ بیہ میرا فرض ہے کہ صرف ان احادیث، روایات اور تاریخی و قائع کے ذکر پر اکتفاکروں جن کو ہمارے سلف صالحین نے ، ہمارے علاء رہانیین نے ، ہمارے اہل تحقیق فضلاء نے اور ہمارے اعلیٰ پایہ کے ثقبہ مؤرخین نے صحیح اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ اب آیئے! اپنے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

## قرآنی بشارتیں

وَاذْ اَخَنَ اللهُ مِيْنَاقَ النَّهِينَ لَمَا النَّيْكُمُ مِّنْ كِمَا النَّيْكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُورَسُولُ مُصَوْقُ لِلمَا مَعَكُو لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ لَّ عَالَءَ اَقْرُرْتُهُ وَ اَخَنْ تَفُوعَلَى ذَٰ لِكُورُصِينَ كَالْوَا اَقْرُرُنَا قَالَ خَاشَهُ مَا وُا وَا نَا مَعَكُومِ مِنَ الشَّهِدِينَ ٥ وَمَمَنَ لَوَكُ لَعَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

"اور یاد کروجب لیاللہ تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قتم ہے تہیں اس کی جوہد ول میں تم کو کتاب و حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے پاس میں تم وہ رسول جو تقیدیت کرنے والا ہوان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تم ضرور ضرور ایمان لاناس پر اور ضرور مدد کر نااس کی (اس کے بعد) فرما یا کیا تم نے اقرار کر لیااور اٹھالیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ سب نے فرما یا کیا تم نے اقرار کر لیاافتہ تعالی نے فرما یا تو گواہ رہنااور میں بھی تمہارے ماتھ گواہوں میں سے ہوں پھرجو کوئی پھرے اس پختہ عمد کے بعد تو وہی ماتھ گواہوں میں سے ہوں پھرجو کوئی پھرے اس پختہ عمد کے بعد تو وہی لوگ فاسق میں۔ "

( سورؤ آل عمران : ٨١ - ٨٢ ) ( ترجمهاز جمال القرآن )

تشریح: حضرت سیدناعلی اور ابن عباس رضی الله عنم سے مروی ہے الله تعالی نے ہرایک ہی ہے یہ بختہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی موجو دگی میں سرور عالم و عالمیاں محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم تشریف فرمابوں تواس نبی پرلازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پرایمان لاکر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے۔ اور تمام شمولیت کا شرف حاصل کرے۔ اور تمام انبیاء نے بہی عمد ابنی امتوں سے لیا۔

السيدالمحقق محمود آلوى صاحب روح المعانى تحرير فرمات بين-

مِنْ هُنَاذَهَبَ الْعَادِ فُوْنَ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُوَالنَّبِيُّ الْمُطْلَقُ وَالرَّسُولُ الْحَقِيْقِيُّ وَالْمُثْنِرِعُ الْإِسْتِقُلَا لِيُّ وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْاَنْدِياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي حُكْمِهِ التَّبْعِيَةِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" یعنی اس کئے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق، رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم محمد رسول الله مسلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم بیں اور جملہ انبیاء حضور علیہ السلام کے آبع ہیں۔"

( ضاءالقرآن )

ان دو آیات میں دوامور کی وضاحت کی مخی ہے ایک تو دی کھی انسانیت کو سر کار دوعالم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کامژد و جال فزاسایا گیا۔ دوسرا حضور کی شان کواس طرح واضح کیا گیا کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے جس پرائیان لانااور اس کے دین کی نصرت کے لئے سرگرم عمل

ر ہنا نبیاء کرام پرلازم کیا گیاہے جو نبی تمام انبیاء ورسل کامقند ااور رہنماہے اس کی شان رفع کا کون انداز ولگا سکتا ہے۔

تعمیر کعبہ کا کام پخیل کے قریب ہے رحمت اللی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سید ناابر اہیم دعاکے لئے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں خلیل مانگ رہا ہے اساعیل آمین کر رہا ہے اور ان کا رب جلیل اجابت دعائی بشارت سے سرفراز کر رہا ہے دعا کے ابتدائی حصہ میں سید ناابر اہیم اپنے لئے اور اپنوں کے لئے عرض پر دا زہیں اور دعا کے آخری حصہ میں خدائی ساری خدائی کے لئے مصروف التجاہیں عرض کرتے ہیں۔

رَبَّنَا وَالْعَثْ فِيْهِ وَرَسُولًا مِّنْهُ وَيَسُّولُا مِنْهُ وَيَسَّلُواْ عَلَيْهِ وَالْيَتِكَ وَلَعَلِيْهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُوْكِيْهِ وَالنَّكَ اَنْتَ الْعَنِ يُزُالْحَكِيْهِ وَ

"اے ہمارے رب! بھیجان میں ایک برگزیدہ رسول نمیں میں ہے آکہ پڑھ کر سنائے انمیں تیری آیتیں اور سکھائے انمیں سے کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انمیں بیٹک توہی بہت زبر دست اور حکمت والا ہے۔ " (البقرہ: ۱۲۹)

ہرصاحب ایمان کاول اس یقین ہے معمور ہے کہ قبولیت کی ان ساعتوں میں حضرت خلیل نے مجرو نیاز ہے جو دعا مانگی رب کریم نے اسے یقینا قبول فرما یا ہوگا۔ اور اس دعامیں جس رسول کی بعثت کے لئے التجاکی گئی ہے وہ ، وہ رسول ہے جو حضرت ابر اہیم اور حضرت اساعیل کی نسب ہے بجز نسل ہے ہے۔ اور تاریخی حقائق اس پر گواہ ہیں کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے نسب ہے بجز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کوئی رسول پیدا نمیں ہوا۔ اس لئے اس دعامیں جس رسول کی بعثت کے لئے التجاکی جارہی ہے وہ فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات قدی مساول کی بعثت کے لئے التجاکی جارہی ہے وہ فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات قدی

مزید بران حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حدیث پاک نے بھی اس عقدہ کو واضح کر دیا علامہ ابن جوزی، الوفامیں روایت کرتے ہیں۔

> عَنِ الْعِمْ بَاعِن بْنِ سَارِيةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنِي عِنْدُ اللهِ كَنَا تُمَا النَّيِيْنَ وَإِنَّ ادَمَ لَمُنْجُدِكُ فِثَ طِيْنَتِهِ وَسَلُخْبِرُكُمْ بِأَوْلِ ذَلِكَ : اتَا دَعْوَةُ أَيِنَ إِبْرَاهِيْءَ وَبِشَارَةُ عِيْدَى وَدُوْنِيَا أُفِي الْمِنْ أَلْتَ

> > MariaLcom

#### وُكَنْ لِكَ أُمُّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ

" حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بیں بار گاہ التی جس خاتم البیین کے مرتبہ پر فائز تھادر آل علیہ آ دم علیہ السلام کا خمیر تیار ہور ہا تھالور بیں اس امر کی ابتداء ہے مہیں آگاہ کر تا ہوں۔ بیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا شر ہوں۔ بیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا شر ہوں۔ بیں ہوں۔ بی آ مکی بشلات حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ بیں ہوں۔ بی قاب اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ اس طرح انبیائے کرام کی اصات کو بھی اس تم کا خواب دیکھایا جاتا تھا۔ اس طرح انبیائے کرام کی اصات کو بھی اس تم کا خواب دیکھایا جاتا تھا۔ اس طرح انبیائے کرام کی اصات کو بھی اس تم کا خواب دیکھایا جاتا تھا۔ اس طرح انبیائے کرام کی اصات کو بھی اس تم کا خواب دیکھایا جاتا تھا۔ اس دلا

اس آیت اور اس حدیث نے رحمت للعالمین کی شان رفیع کو آشکاراکر دیا آپ حضرت طلح علیہ السلام نے آپ حضرت طلح علیہ السلام نے اپنے شکت خلیل علیہ السلام کی دعا کے صدف کا گوہر آبدار ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے شکت خاطر حواریین کو اور اپنی پراگندہ امت کو بلکہ سارے عالم انسانیت کو حضور کی آمد کا مژدہ سناکر خور سنداور مسرور کیااور حضور کی والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھاتھا اس کی تعبیر حضور کے پیکر نور میں ظہور پذیر ہوئی۔

سورۃ الاعراف کی آیت نمبرہ ۱۵ ملاحظہ فرمائیں اس میں غور کرنے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کاذکر خیر تورات اور انجیل دونوں میں تھا۔ حضور کی صفات حمیدہ اور فرائفس جلیلہ بھی وہاں وضاحت ہے بیان کر دیے گئے تھے۔ اور یہ بھی بتادیا گیاتھاکہ اللہ تعالٰی کی رحمت اگر چہ بہت وسیع ہے لیکن یہ انسیں کو نصیب ہوگی جو نبی ای صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اور دونوں جمانوں کی کامیابی کا آئ صرف ان لوگوں کے سروں پر سجایا جائے گاجواس نبی امی پر ایمان لائمیں گے۔ اس کی تعظیم و صرف ان لوگوں کے سروں پر سجایا جائے گاجواس نبی امی پر ایمان لائمیں گے۔ اس کی تعظیم و سرف میں میں اور اس نور کی ہیروں کریں گئریم کریں گے اور اس نور کی ہیروں کریں گئریم کریں گے اور اس نور کی ہیروں کریں گئریم کریں گئے جو حضور کے ساتھ نازل ہو گاار شاد اللمی ہے۔

اَلَٰذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّنُولَ النَّبِيِّ الْأُفِي الَّذِي يَعِبْدُونَا مَكُنُونًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمُمُ عَنِ الْمُثَكِّرُودَ يَعِلُّ لَهُ هُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَنْهُمُمُ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَعْلَلَ الَّيْنَ كَانَتْ عَلَيْهِمُ الْمَنْالَ فِي الْمُثَالِّةِ مِنْ الْمُثَا

ااوة مطبوعه متبه نوريه رضويه لا بور. جنداول. سنی ۳۶

يه دَعَزَّرُهُوْهُ وَنَصَرُّوْهُ وَاتَّبَعُواالنُّوْرَالَيْنِي ٱنْزِلَ مَعَالُولَيْكَ هُمُالْمُفُلِحُوْنَ

"جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ای ہے جس (کے ذکر) کو وہ

پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل ہیں وہ نبی تھم دیتا ہے انہیں

نگلی کا اور رو کتا ہے انہیں برائی سے اور حلال کر تا ہے ان کے لئے پاک

چزیں اور حرام کر تا ہے ان پر ناپاک چزیں اور انار تا ہے ان سے ان کا

بوجھ اور (کا نتا ہے) وہ ذنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں پس جو لوگ

ایمان لا سے اس نجی ای پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور یے روی کی

اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ وہی (خوش نصیب) کامیاب و

کامران ہیں ۔ " (سور کا الاعراف بے 10) (ترجمہ از جمال القرآن)

حضرت عیسی علیہ السلام نے نبی اسرائیل کو جس خطاب سے نواز انتھا اللہ تعالیٰ مور قالف کی چھٹی آیت میں اسکاذ کر فرماتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَوْيَهِ لِلْبَغِيِّ الْمُوَ آثِيْلَ إِنِّ رَسُوْلُ اللهِ
 إِنْكِكُوْمُصَيِّ قَالِمَا بَيْنَ يَدَى قَصِ التَّوْلِيةِ وَمُبَيَّمَ إِبرَسُوْلٍ
 عِنْ يَعْنِ بَعْنِي الْمُحُةَ آخْمَكُ. فَلَتَاجَآءُ هُو بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا
 هٰذَا يَعْرُقُبِينٌ (الضف ٢٠)

"اور یاد کرو جب فرمایا عیمیٰ فردند مریم نے اے بی اسرائیل! میں تصدیق کرنے اسرائیل! میں تصدیق کرنے والا ہوں تیں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی اور مژدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گامیرے بعداس کا نام (نامی) احمہ ہوگا ہی جبوہ (احمہ) آیاان کے پاس روشن نشانیاں لے کر توانہوں نے کمایہ تو کھلا جادوہ ہے۔ " (سور وَالفنف: ۲) (ترجمہ از جمال القرآن)

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جس رسول کریم کی آمہ کا مردہ سنایا ہے اس کااسم کرامی بھی بتادیا کہ وہ "احمہ" کے مبلاک نام سے موسوم ہوگا۔
اس مسئلہ پر ہم تھوڑی دیر بعد بحث کریں گے کہ کیاتورات وانجیل میں حضور کاذکر خیرہ بانسیں اور انجیل میں حضور کو "احمہ" کے اسم گرای سے متعارف کرایا گیاہے یانسیں ابھی تو یانسیں اور انجیل میں حضور کو "احمہ" کے اسم گرای سے متعارف کرایا گیاہے یانسیں ابھی تو

آپ صرف اس بات کو ذہن نظین کریں کہ قرآن کریم میں یہ بتایا جارہا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے نام لے کر بنی اسرائیل کو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی۔
اس سلسلہ میں آیات تو بے شار ہیں اور سب کایمال ذکر مقصود بھی نمیں صرف ایک اور آیت کے ذکر پر اکتفاکر آہوں ارشاد ربانی ہے۔

وَكَا نُوَّا مِنْ تَبُلُ يَسْتَغَنِتُ وَنَ عَلَى الَّذِيْنَ كُفَرُوْا فَلَمَا جَا مَعُمْ مَاعَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكُفِرِينَ (البقرة: ٩٩) "اوروواس سے بہلے فتح ما تکتے تھے كافروں پر (اس نبی كے وسلہ سے ) تو

جب تشریف فرماہواان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تصوتوا نکار کر دیاس جب تشریف فرماہواان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تصوتوا نکار کر دیاس کے ماننے سے سو پینکار ہوائقہ کی ( دانستہ ) کفر کرنے والوں پر۔ " ( سور وَ بقرہ . ۸۹ ) ( ترجمہ از جمال القرآن )

صاحبِروح المعانی اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یسود کی ہٹ و هرمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جارہی ہے۔

یمودی ہے و سری دروہ سے سری ہیں دور سات سری ہیں۔ در سال بیان سرہی جارہی ہے۔
حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آ دری ہے پیشتریبود کا شعار تھا کہ جب بہمی
گفار و مشر کیین ہے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات فتم ہو جاتے تواس وقت
تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جمال حضور نبی کریم علیہ الصلوٰق والسلیم کی صفات
و کمالات کاذ کر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ ہے د عاکر تے۔

علامه ابن جوزی رقمطراز جی

وَقَالَ لَهُوْ مَعَادُ بُنُ جَهَلٍ وَبِشُرُ بُنُ الْبَرَآءِ اِتَّعُوااللهُ وَ اَسْلِمُوْا قَدْ كُنْتُهُ تَسُتَفْتِهُوْنَ عَلَيْنَ بِمُعَهَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَنَ اَهْلُ شِرُكٍ تُغْيِرُوْنَا اَنَهُ مَبْعُوْتٌ وَنَصِفُوْنَ لَنَا

ؠڝڣٙؾ؋ۏؘڡۜٵڶ؊ؘڷٲڰؙڔؙۺؙڡؚۺٛڴ؞ۣ؞ٙڡٵۿۅٙڽؚٳڷۑٚڹؽؙػؙێٵٮۜؽٚػؙۮ ڰڴؙۄؙڡٵۼٵءؘػٳۺؘؿؿڎڵۼڕۏؙۿ

"معاذبن جبل اور بشربن براء رضی الله عنمانے فرمایا اے گروہ یہود!
الله ہے ڈرواور اسلام قبول کرو۔ تہیں وہ بات بھول گئی جب ہم مشرک
تھے تو تم حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ ہے ہم پرفتح حاصل کرتے
تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات
کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کرتے تھے۔ سلام بن مشکم نے کمائنیں یہ وہ
شیں ہیں جن کاہم ذکر کرتے تھے یہ کوئی ایسی چیز لے کر نمیں آئے جے ہم
جانتے ہوں۔ " (1)

حقیقت کے اس تکلے انکار کو بجز حسد اور بغض باطنی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس واقعہ کو ( ہراتۃ الحیاری صفحہ ۱۸ مطبوعہ الریاض ) میں بڑی وضاحت سے قلمبند کیا ہے۔ وہاں مطالعہ فرمائیں۔

ان آیات کے مطالعہ سے قار کمن پریہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کدروزازل سے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی بعثت کے اعلان کا آغاز فرماد یااور جملہ انبیاء کواس بات کا پابند کیا کہ وہ حضور پرایمان لائیں اور حضور کی نصرت کریں۔ نیز انبیاء سابقین نے حضور کی آمد کا مردہ ساکر اپنی امتوں کو شاد کام کیا ہے بھی معلوم ہوگیا کہ سابقہ آسانی کتب میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم کی صفات و کمالات کا تذکرہ بڑی آن بان سے فرمایا ہے۔

# حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاذ كرِ خير تورات وانجيل ميں

عطاء بن بیارے مروی ہے آپ کتے ہیں میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عندہ ہوئی میں نے کماحضور کی جن صفات کاذکر خیر تورات میں آیا ہان ہے مجھے آگاہ فرمائے آپ نے کمابیشک تورات میں حضور کی دی صفات بیان کی مخی ہیں جوقر آن میں بیان ہیں۔ پھر آپ نے تورات کی مندر جہ ذیل آیت تلاوت کی۔

> يُأَيُّهُا النَّبِيُ إِنَّآ اَدَسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَثِّمًا وَنَنِيْرًا وَجُورًا لِلْاُمِّتِيْنُ اَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِى سَنَيْنُكَ الْمُتَوَكِّلُ لَنْتَ إِفَلْهِ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا صَغَابٍ فِى الْاَسُواتِ وَلَا تَجْزِى بِالتَّيِنَةِ التَّيْنَةِ وَلَكِنْ تَعْفُوْوَ تَغُفِرُ وَلَنْ يَغْبِضَهُ اللهُ حَتَى يُقِيعُومِ الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَآ اللهَ إِلَّا اللهُ فَيَفْتَهُ بِهَ آعَيُنًا عُمْنًا وَاذَا نَاصُمًا وَتُكُوبًا غُلُقًا . (الغروباخراج البخاري)

> > تورات کی آیت کاترجمہ ۔

"اے نی! ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بناکر ، خوشخبری دینے والا۔ بر وقت ذرائے والا ، اُتمینوں کے لئے جائے بناہ ، تومیرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے میں نے تیرانام المتوکل رکھا ہے نہ تو درشت خوہ نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے ۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گایماں تک ایک نیر می ملت کو آپ کے ذریعہ درست کر دے اور وہ سب کہنے لگیں لاالہ الااللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے اند می آئکھوں کو بینا۔ بسرے کانوں کو شنوا۔ غلافوں میں لیٹے ہوئے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر دے گا۔ " (۱)

اس مغیوم کی بہت می روایات ہیں جو علامہ ابن جوزی نے اس مقام پر تحریر کی ہیں۔ یہاں اس ایک روایت کے لکھنے پر اکتفاکر آبول۔

بت ی ایسی روایات بھی ہیں جن ہے واضح ہو آ ہے کہ اہل کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

ا يه الوفالات الجوزي, حيد اول منخه ٣٨ - ٣٨

علیہ وسلم کو پہچانے تھے لیکن محض حسد اور عناد کی وجہ سے ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوتے تھے۔

علامه ابن قيم لکھتے ہيں۔

حضرت صفیہ (جن کو بعد میں ام المؤمنین بنے کا شرف حاصل ہوا) یہ جی بن اخطب،
رئیس یہود کی بیٹی تھیں ان کے پچا کانام ابو یا سربن اخطب تھا۔ آپ کمتی ہیں کہ میرے والد اور
میرے پچا تمام بچوں سے زیادہ میرے ساتھ مجت کرتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ملا قات
کرتی تو جھے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے جب اللہ کے بیارے رسول قبامیں تشریف لائے اور بنی عمرو
بن عوف کے محلہ میں قیام فرمایا تو میرا والد اور میرا بچا ہے اند هیرے منہ حضور کی خدمت میں
عاضر ہونے کے لئے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعدوایس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے میں
عاضر ہونے کے لئے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعدوایس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے میں
نے محسوس کیا کہ وہ تھے ہوئے ہیں۔ افسر دہ خاطر ہیں اور بوی مشکل سے ہوئے ہوئے چل
دے ہیں میں نے حسب معمول ان کو محبت بھرے کلمات سے مرحبا کہا لیکن ان وونوں میں سے
کرے میری طرف آ کھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا میں نے اپنے چچا ابو یا سرکوا پنے باپ سے بیہ کتے
ہوئے ساکیا ہے وہ ہی ہیں ؟اس نے کمایشک خداکی قسم! پچر پچپا کیا تم نے ان کو تورات میں
بیان کر دہ نشاندی اور صفات سے بیچان لیا ہے اس نے جواب و یا بیشک خداکی قسم پھر پچپا نے
بیان کر دہ نشاندی اور صفات سے بیچان لیا ہے اس نے جواب و یا بیشک خداکی قسم پھر پچپا نے
بیان کر دہ نشاندی اور صفات سے بیچان لیا ہے اس نے جواب و یا بیشک خداکی قسم پھر بچپا نے
بیان کر دہ نشاندی اور صفات سے بیچان لیا ہے اس نے جواب و یا بیشک خداکی قسم کو مینے ندہ رہوں گاان سے عداوت کر آر ہوں گا۔ ( ۱ )

بو قریظ یہودی قبیلہ تھا جو پیڑب میں دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔
عاصم بن عمر بن قادہ بیان کرتے ہیں کہ نی قریظہ قبیلہ کے ایک رئیس نے مجھ سے پوچھا تہیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسداور تعلبہ ،اور عبید کا بیٹا اسد کیو تکر مسلمان ہوئے ۔ میں نے کہائیس! اس نے کہا کہ شام سے ایک یہودی ہملاے پاس آیا۔ اس کا نام "ابن البیبان" تھا۔ اور ہملاے پاس آ کر رہائش پذیر ہو گیا بخدا ہم نے اس سے بمترکوئی اور نماذ برجے والا نمیں دیکھاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے دو سال قبل یمال آ یا تھا جب بھی ہم قبط سالی کا شکار ہوتے توہم اس سے دعائی در خواست کرتے وہ ہمیں صدقہ دینے جب بھی ہم قبط سالی کا شکار ہوتے توہم اس سے دعائی در خواست کرتے وہ ہمیں صدقہ دینے اور بلرش برنے لگتی۔ یہ ہمارا بلرہا کا تج بہ تھا۔ وہ جب مرنے لگاتو ہم سب اس کے ارد مرد

ا - بدايه الجداري ابن قيم، صفحه ٣٠

اکشے ہوگئاس نے کمااے کروہ یہود تم جانے ہو کہ سرز بین شام جو ہر طرح کی آسائٹوں اور فراوانعول کی سرز بین ہے اے چھوڑ کر بیس تمہارے اس شرجی کیوں آیا جہاں افلاس اور بھوک کے بغیر پھو نہیں۔ ہم نے جواب دیااس کی وجہ توی بہتر جانتا ہے اس نے کماکہ بیس اس بھوک کے بغیر پھوڑ کر یمال غریب الوطنی کی زندگی بسر کر آر ہا اور اب اس حالت بیس مرد ہا ہوں۔ کیونکہ جھے ایک نبی کے ظہور کی توقع تھی اور اس کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آگیا ہے۔ اور یہ شہراس کی ہجرت گاہ ہے اے گروہ یہود! جب وہ تشریف لائے تواس کی پیروی اختیار کرنا اور خیال رکھناکوئی اور تم ہے اس معالمہ بیس بازی نہ لے جائے۔ پھروہ مرکیا ہیں جب وہ رات آئی جب بنو قریظ کی گڑھیاں فتح ہوئیں وہ تیوں جوان آئے وہ بالکل نو عمر تھے انہوں نے کمالے آئی جب بنو قریظ کی گڑھیاں فتح ہوئیں وہ تیوں جوان آئے وہ بالکل نو عمر تھے انہوں نے کمالے گروہ یہود! یہ نی وہی ہے جس کاذ کر تمہارے سامنے ابن الہیبان نے کیا تھا یہود یوں نے کمایہ وہ نسیس ہوان نوجوانوں نے کما بخدا! یہ وہی ہے اور اس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اس نے کیا تھا۔ وہ انزے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوگئے۔ اپنے ذکر اس نے کیا تھا۔ وہ انزے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوگئے۔ اپنے بال نی اور مال دولت کی انہوں نے ذرا پر دانہ کی جو یہود یوں کے قبضہ میں تھا۔ (۱)

الغرض اس قتم کے بہت ہے واقعات ہیں جن ہے کتب آریخ بھری پڑی ہیں جواس بات کی شمادت دیتے ہیں کہ یمودیوں میں ہے جواہل علم تتے وہ ان علامات کی وجہ ہے حضور کو بہچانتے تتے جو تورات میں ندکور تھیں۔ لیکن حسد کی بناپر وہ ایمان لانے ہے محروم رہے۔

ابن ابی نملہ سے منقول ہے کہ یہود بی قریظ اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاؤکر پڑھاکر تے۔ اور اپنی اولاد کو بھی حضور کی صفات اور اسم مبارک ہے آگاہ کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ مدینہ حضور کی بجرت گاہ ہے لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مارے حسد و عناد کے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ (۲)

الک بن سنان کتے میں کہ میں ایک روز (ایک یمودی قبیلہ) بنی عبدالاشل کے ہاں آیاکہ مفتلو کروں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ ہمارے درمیان اور بنی عبدالاشل کے درمیان عارضی جنگ بندی کامعلمہ ہوچکاتھا۔ میں نے یوشع یمودی کو کتے سناکہ ایک بی کے ظہور کاوقت قریب آگیا ہے اس کانام نامی احمہ ہو گاجو حرم سے نکلے گا۔ خلیفہ بن تعلیہ الاشملی نے ازراہ استراء کماکہ اس کاحلیہ تو ہاؤ۔ یوشع نے کمانہ وہ پست قد ہو گانہ طویل قامت اس کی

ا ۔ بڈایتا انحیاری لابن قیم صفحہ ۱۸ ۔ ۱۷ ۔ الوفالا بن الجوزی صفحہ ۵۵ ۲ ۔ الوفالین الجوزی صفحہ ۲۳

آگھوں میں سرخی ہوگی وہ دستار باندھے گااونٹ پر سوار ہو گااس کی تکوار اس کی گر دن میں حمائل ہوگی بیہ شہر ( بیڑب ) اس کی بجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں تومیں بیہ من کر اپنی قوم کے پاس کیا مجھے یوشع کی بات سے حیرت ہوری تھی۔ ہم میں سے ایک آ دمی بولا بیہ بات صرف یوشع تو نہیں کہتا بلکہ بیڑب کا ہر یہودی کہتا ہے مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہاں سے میں بی قریظہ کے پاس آ یا وہاں ان کے چند آ دمی جمع تھے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کاذکر شروع کر دیا۔

شروع كرويا-قَالَ الزُّبَعِينُ كَاطا : قَدُّطَلَعَ الكُوكَبُ الاَحْمَر الدِّي كَوْ يَطُلَعُ الاَّلِيَّ اَوْظَهُوْمِ الْاَحْمَدُ كَطْلَعُ الاَّلِيَّ الْمُعَالِكِمُ الْاَلْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُ اللّهُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ اللّهُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ اللّهُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِكُ اللّهُ الْمُعَالِكُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَالِكُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِمِيلُولِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الللّهِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ

" زبیر بن باطانے کما کہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہو آ ہے جب کسی نبی کاظہور ہواور اب سوائے احمہ کے اور کوئی نبی باتی نسیس رہااور یہ شہراس کی ہجرت گاہ ہے۔"

عیسائیوں میں بھی ان کے علاء حضور کی آمد کے بارے میں پوری طرح باخبر تھے۔ اور حضور کی علامات اور صفات ان کے ذہن میں نقش تھیں۔ چنا نچہ اہل نجران کاجو وفد مینہ طیب حاضر ہوا ان میں ابی حاریثہ بن علقمہ ان کاسب سے بڑاعالم، امام اور مدرس تھا۔ اس کے علم و فضل کی وجہ سے روم کے عیسائی باوشاہ اس کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اور اس پر وقع فق افعلات کی بارش کرتے رہتے تھے جس سے اس کی مالی حالت بڑی متحکم ہوگئی تھی۔ ایک روز وہ اپنے نچر پر سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لئے جارہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کر زبن علقمہ بھی جارہا تھا۔ اچانک ابی حاریثہ کا فچر پے سلا تو کر زنے کہا ابی حاریثہ کو بست دور ہے وہ ہلاک ہواس کا اشارہ حضور کی ذات پاک کی طرف تھا۔ ابی حاریثہ غصہ سے بے قابو ہوگیا کہنے لگا بین آئٹ تیسٹ وہ نسیں بلکہ تم ہلاک ہو۔ کر ذنے کہا بی حاریثہ غصہ سے بے قابو ہوگیا کہنے لگا بین آئٹ تیسٹ وہ نسیں بلکہ تم ہلاک ہو۔ کر ذنے ہما کی حرز نے کہا گر تھیقت یہ ہے تو پھر تم حضور پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس نے کہا جارہا تو اس کے ہماری تو شحال بناد یا ہے وہ ان پر ایمان کو ہماری بو صحال بناد یا ہے وہ ان پر ایمان کو سے بھی ہماری میں۔ اگر ان پر میں ایمان کے آؤں گاتو جھے اس اعلی منصب سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور مالی نواز شات کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گابیں ہمہ اس کا بھائی گر ذ

اس کو مجبور کر تار ہاجب وہ مایوس ہو گیاتو کر زنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔ (۱)

ای طرح نجاشی کو جب حضور صلی الله علیه وسلم کا گرامی نامه طا تواس نے بلا آبال حضور کی دعوت کو منظور کر لیا۔ اور اس بات پر بزی حسرت کااظہار کیا کہ حکومت کی مجبور یاں اس کے لئے زنجیریا ہیں ورنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو آباور کفش بر داری کی خدمت بجالا آ۔ عمد قدیم کے کئی ملوک و سلاطین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لے آنے کاعلان کیا۔ ان میں سے خاندان تبع کے ایک بادشاہ کا تذکرہ آپ پہلے حصہ میں بڑھ بچے ہیں۔

آ گے ہونے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سابقہ آسانی کتابوں میں حضور کے محامد و کملات کاذکر خیر ہے یا نمیں۔ اس وقت عیسائیوں کے پاس چار انجیلیں ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا ہے۔ انجیل متی۔ انجیل مرقس۔ انجیل لوقا۔ انجیل یوحنا۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی 20ء سے پہلے مدون نمیں ہوئی انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے یہ الفاظ غور طلب ہیں۔

> It's exact date and exact place of origin are uncertain, but it appears to date from the later years of the 1st century

"اس کی متعین آریخ اور اس کے معرض وجود میں آنے کا مجمع مقام غیر بھتی ہے لیکن ایسا ظاہر ہو آ ہے کہ اس کا تعلق پہلی معدی کے آخری سالوں ہے۔ " (۲)

اس کے چند سطربعدای کالم میں رقطراز ہیں۔

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed

" ہمارے پاس کوئی بیٹینی علم نہیں ہے کہ یہ چار مستندانجیلیں کیے اور کمال معرض وجود میں آئیں۔"

> ۱ - بدایة الحیاری منور ۲۷ ۲ - انسانیکوییز یا آف بریناتیکار جند ۳ منو ۱۱۳

جن لوگوں نے اسمیں مرتب کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرا نیت کو قبول بی نہیں کیاتھا۔ اور نہ ان مرتب کرنے والوں نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرا نیت کو قبول بی نہیں کیاتھا۔ اور نہ ان مرتب کے واسطہ سے ان تک بیا ناجیل پنجی ہیں۔ آپ فور سوچے کہ سر سال تک جو کتاب مرتب نہیں ہوئی اور اس طویل عرصہ کے بعد جن لوگوں نے اسے مرتب کیا نہوں نے یہ بتانے کی زحمت گوار انہیں کی کہ کن لوگوں سے انہیں یہ چزیلی ہے۔ آکہ ان کے بارے میں جانچ پڑتال کی جاسکے توالے مجموعہ ریس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اس پر طرفہ یہ کہ وہ اصلی ننخ جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے وہ سرے سے غائب ہیں ان کا سراغ تک نمیں ملتا تاکہ ان تراجم کا اصل کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے ان سریانی اناجیل کا ترجمہ بعد میں یونانی زبان میں کیا گیا۔ لیکن ان تراجم کابھی کوئی اصلی نسخہ وستیاب نمیں اناجیل کا جو سب سے قدیم یونانی ترجمہ ملتا ہے وہ چوتھی صدی کا تحریر شدہ ہے۔

جمال صورت حال میہ ہو وہاں آپ بآسانی اندازہ لگا کتے ہیں کہ اناجیل کیا ہے کیابن گئی ہوں گی۔ اور ان میں کس طرح کے تصرفات راہ پاچکے ہوں گے اس لئے اگر الیما بخیلوں میں میہ بشارت نہ ملے توقر آن پراعتراض نہیں کیاجا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان طاحظہ ہو کہ تحریف و بگاڑ کے سیلاب کے باوجو دجو صدیوں موجزن رہا اب بھی بڑی صرح عبارتیں موجو دہیں جن میں حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی آ مہ کے بارے میں بیشین کوئیاں کی گئی ہیں یمال بطور نمونہ انجیل کی چند آیتیں ہیں کی جاتی ہیں۔

ا۔ آگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دو سرا مدد گار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ (انجیل یوحناباب ۱۳ آیت نمبر۱۷۔ ۱۷)

مدد گار کے لفظ پر بائیل کے حاشیہ میں یاد کیل یا شفیع بھی تحریر ہے۔

۱س کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آیا ہے اور مجھ میں اس کا بچھ نمیں۔ (انجیل یو حناباب ۱۳۔ آیت ۳۱)

۔ لیکن جبوہ مدد گار آئے گاجس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گالیعنی سیانی کاروح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ (یوحناباب ۱۵۔ آیت ۲۷۔ ۲۱)
یال بھی مدد گار کے لفظ پر حاشیہ میں یاد کیل یاشفیع مرقوم ہے۔

Martet.com

س- کیکن میں تم سے مج کمتابوں میراجانا تمہارے لئے فائدہ مندہ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گر تمہارے پاس بھیج دوں وہ مدد گر تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار تھرائے گا۔ اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار تھرائے گا۔ (بوحنا باب ۱۹ آیت ۹۔ ۸)

۵- اس باب کی تیر هویں اور چود هویں آیات ملاحظہ فرمائیں۔

مجھے تم سے اور بھی بہت می ہاتمی کمنا ہے گراب تم ان کی بر داشت نہیں کر کتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کاروح آئے گاتو تم کو تمام سچائی کی راو در کھائے گااس لئے دواپنی طرف سے نہ کے گا۔ کین جو پچھ سے گاوہی کے گااور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ( کتاب مقدی مطبوعہ پاکتان ہائیل سوسائی انار کلی لاہور)

مندرجہ بالا حوالہ جات سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ کوئی آنے والا ہے جس کی آ ہر کی خبر حضرت عیسیٰ بار بار این امتیوں کو وے رہے ہیں۔ اس آنے والے کی جن صفات و خصوصیات کاذکر ان آیات میں کیا گیا ہے ان کا مصداق ، بجزذات پاک صبیب کبریا صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے اور کوئی نمیں ہو سکتا۔ لیکن از راہ تعصب اگر کوئی اصرار کرے کہ جھے انجیل میں حضور کا اسم مبارک و کھاؤتو ہم اس کی بیہ خواہش بھی پوری کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ بات اس کے ذہن نشین رہے کہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سریانی زبان میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی اس اصلی نسخ کا کیس کوئی نام و نشان نمیں ہے جو بونانی ترجمہ بھی اس کا بونانی میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور یہ بونانی ترجمہ بھی نایاب ہے۔ انجیل کے جو بونانی ترجمہ اس وقت موجود ہیں وہ چو تھی صدی عیسوی کے لئے ہوئے ہیں ان بونانی تراجم کا پھر ترجمہ الطینی زبان میں کیا گیاجو سلطنت رومہ کی علمی زبان تھی اس اطمی ترجمہ کے گئے۔ ترجمہ در ترجمہ کے اس علی لئے اس عمل اطمیٰ ترجمہ سے اس انجیل میں جور دو بدل اور تحریف و تو تا پہریموں کیا گیاجو سلطنت رومہ کی بیان نمیں اگر ان تراجم میں انجیل میں جور دو بدل اور تحریف و تو تا پہریموئی ہوگی وہ محتاج بیان نمیں اگر ان تراجم میں میں دور و بدل اور تحریف و تو تا پہریموئی ہوگی وہ محتاج بیان نمیں اگر ان تراجم میں حضور علیہ الصلور و والسلام کا اسم گر امی نہ ملے تو قطعاً میں تعجب نمیں۔

لیکن طالبان حق کی خوش فتمتی لماحظہ ہو کہ جب مسلمانوں نے فلسطین وغیر و ممالک کو فتح کیا تواس و قت و بال کے خوش کے علاء سے تواس و قت و بال کے اور ان بدستور سریانی تھی۔ مسلمان علاء الل کتاب کے علاء سے وقع فوقا ملا قات کرتے رہے تھے اور ان ملا قاتوں میں افادہ اور استفادہ کا سلسلہ ان کی مادری زبان میں ہو آتھا۔ اس طرح اتاجیل کے بارے میں علاء اسلام کوجو معلومات و ہال کے مادری زبان میں ہو آتھا۔ اس طرح اتاجیل کے بارے میں علاء اسلام کوجو معلومات و ہال کے

علاء الل كتاب سے حاصل ہوئيں وہ اصل سے زیادہ قریب تھیں کيونکہ وہ انہيں سریانی سے بلاواسطہ عربی جی منتقل کرتے تھے ترجمہ در ترجمہ کے جو حجابات عیسائیوں کو در پیش آئے۔ مسلمان علاء کوان سے سابقہ نہیں بڑااس لئے جب ہم سیرت ابن ہشام کامطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یا در ہے کہ علامہ ابن ہشام نے جن کی وفات ۱۵ اھ جس ہوئی اپناستاد ابو محمہ البکائی العامری کے واسط سے محمہ بن اسحاق سے جن کی وفات ۱۵ اھ جس ہوئی اپناستاد ابو محمہ البکائی العامری کے واسط سے نقل کی ہے بکائی کی وفات کا سال ۱۸ اھ ہے اس میں یو حنا کے باب ۵ اکی آ بیت ۲۱ کا عربی متن یوں ہے۔

فَلَوْقَدُ جَاءَ الْمُنْحَمَّنَا هٰذَا الَّذِي يُرْسِلُهُ اللهُ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِ دُوْجِ الْقُدُسِ هٰذَ اللَّذِي مِنْ عِنْدِالرَّبِ خَرَجَ فَهُوَ شَهِيْدٌ عَلَى وَانْتُوْا يُضَّا لِاَتَّكُمْ قَدِيْمًا كُنْتُهُ مَعِي فِي هٰذَا قُلْتُ كُنُّهُ لِكُنْ مَا لَا تَشْكُوا. (١)

"اور جب منعمنا آئے گا جھے الند تعالی رسول بناگر بھیجے گااور وہ الند تعالی کے پاس سے آئے گاتو وہ میری سچائی کا گواہ ہو گااور تم بھی میری سچائی کے گواہ ہو گاور تم بھی میری سچائی کے گواہ ہو گیونکہ تم عرصہ دراز سے میرے ساتھ ہومیں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہی ہیں آکہ تم شک میں جتلانہ ہو جاؤ۔ "

اس کے بعد لکھتے ہیں۔

المنحمنا بالتريانية

محمد صلى الدّنه تعالى عليه وسلود هو بالزدهية البرقليطس ليني منهنا . سرياني لفظ المواس كامعني محمر المراس كامعني محرب وروى زبان مين اس كارجمه برقليطس به برقليطس كاروى بجسا اگريه بهو (PERKLYTOS) بحرتومعالمه صاف ب اوراس كامعنى ب تعريف كيا كيااور "محر" كابهي بعينه بين معنى ب ليكن اگر اس كابجه يون بو (PARACLETUS) تواگر به دونون لفظون كے تلفظ مين برى مشابت بي ليكن اس كامعنى بيلے لفظ سے مختلف ب خود انجيل كے مترجين كواس كاتر جمه كرنے ميں برى دقت پيش آئى۔ اردوكى بائيل كے متن مين اس كاتر جمه مدد گار كيا گيا ب اور حاشيه بريا و كيل يا شفيع مرقوم ب كسى ني اس كاتر جمه اس كاتر جمه مدد گار كيا گيا ب اور حاشيه بريا و كيل يا شفيع مرقوم ب كسى ني اس كاتر جمه اس كاتر جمه مدد گار كيا گيا ب اور حاشيه بريا و كيل يا شفيع مرقوم ب كسى ني اس كاتر جمه

۱ ۔ ابن ہشام جلد اول ص۲۵۱ مطبع محازی مصر

Martal Earn

(CONSOLATOR)"تملی دینے والا" کی نے (TEACHER) تیجر، استار اور آر گٹائن نے(ADVOCATE)و کیل کیا ہے۔

کیا خبرالفاظ کاب ہیر پھیر عیسائی علاء کے معمول کا کر شمہ ہواور اسی وجہ سے وہ خود بھی پریشانی کا شکار ہو گئے ہوں۔

یہ صورت طل تواس وقت ہے جب کہ ان چرا بخیلوں پر اعتاد کیا جائے لیکن صدیوں کا گمنای کے بعد پردؤ غیب سے ایک انجیل ظہور میں آئی ہے جس کو انجیل بر ناباس کتے ہیں۔
اس کے مطالعے سے بڑے بڑے وجیدہ عقدے حل ہوجاتے ہیں اور شکوک وشبہات کا غبار خود بخود چفٹ جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیسیہ یوں ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نام لے لے کر حضور کی آ مدکی بشار تمیں دی مخی ہیں اور بار باراپ امنیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لینے کے تاکیدی احکام دیے گئے ہیں۔ اس امنیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لینے کے تاکیدی احکام دیے گئے ہیں۔ اس انجیل کے بیٹ کریں، پہلے بر ناباس اور اس کی انجیل کے بارے میں پچھے وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی محض بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر انجیل کے بارے میں پچھے وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی محض بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر انجیل کے بارے میں پچھے وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی محض بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر کے آپ کو بریثان نہ کر سکے۔

برناباس قبرص کا باشندہ تھا۔ اس کا پہلا نہ ہب یہودیت تھا۔ اس کا نام JOSES تھا۔ لیکن دین عیسوی کی اشاعت اور ترقی کے لئے اس نے سرد هزی بازی لگادی تھی۔ حواری اس کو برناباس کے نام سے پکارتے تھے جس کا معنی ہے " واضح نصیحت کا فرزند" بڑا کا میاب مبلغ تھا۔ جاذب قلب و نظر شخصیت کا مالک تھا۔ حضرت مسیح کے ساتھ مدت العر جو قرب اس نصیب رہا، اس نے اس کو اپنے حلقہ میں بڑااہم مقام عطاکر دیا تھا۔

ابتداء می حضرت عینی علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو بیود ہے الگ کوئی امت تصور نمیں کیار تے تھے۔ نہ ان کی علیحدہ عبادت گاہیں تھیں، لیکن بیودی انہیں شک د شہری نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عینی کی حقیقت، آپ کی فطرت اور اللہ تعاتی کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے بانے والوں کے نزدیک قطعاً وجہ نزاع نہ تھا۔ سب ساتھ آپ کوانسان اور اللہ کابر گزیدہ بندہ بجھتے تھے۔ اس وقت کے عیسائی، بیودیوں ہے بھی زیادہ توحید پرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ پال نے عیسائی ذہب تبول کیا۔ اس طرح عیسائیت توحید پرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ پال نے عیسائی ذہب تبول کیا۔ اس طرح عیسائیت میں ایک نے باب کا آغاز ہوا جس کے نظریات اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت سے کے اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت سے کے اور ان تھے بلکہ اس کی ذاتی سوچ بچار کا تھجہ تھے۔ پال بیودی تھا۔ طرسوس کا باشدہ تھا۔

كافى عرصه روم مى رہا۔ ان كے قلفه اور مشركانه عقائدے وہ بحت متاثر ہوا۔ عيمائيت كو اُس نے اسی مشر کانہ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جو عوام کو بہت پیند تھا۔ لیکن حضرت عینی کے حواری اس کو تبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اینے ندہب کی رقی اور اشاعت کے لئے برناباس اور سینٹ پال کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرتے رہے، لیکن امراؤ رؤسا اختلافات کی خلیج بردھتی گئی۔ پال نے حلال وحرام کے بارے میں موسوی احکام کو بالائے طاق ر کھ دیا۔ نیزختنہ کی سنت ابراہیمی کو بھی نظرانداز کر دیا۔ برناباس کے لئے اس کے ساتھ مل کر كام كرنا مشكل ہوگيا، چنانچه دونوں عليحده ہوگئے۔ بال كو عوام الناس كى تائيد كے علاوه حکومت کی ہمدر دیاں بھی حاصل تھیں۔ اس لئے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کولوگوں نے وحزا دھڑ قبول کر ناشروع کر دیا۔ اس طرح برناباس اور اس کے ساتھی پس منظر میں چلے گئے۔ بایں ہمہ چوتھی صدی عیسوی تک برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے جوخداکی باپ کی حیثیت سے نمیں، بلکہ مالک الملک اور قادر مطلق کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بش بال کا بھی نبی عقیدہ تھا کہ حفرت عیلی نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انطاکیہ کا دوسرابشپ جس کا نام LUCIAN تھا اور جو تقویٰ اور علم میں بری شهرت کا مالک تھا، وہ بھی تثلیث کے عقیدے کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے ایس عبارتیں نکال دیں جن سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ اس کاخیل تھاکہ یہ جملے بعد میں بڑھائے گئے۔ اس کو ۳۱۲ء میں شہید کر دیا گیا۔ س کے بعداس کے شاگر د ARIUS نے توحید کا پر جم بلند کیا۔ اسے کی بار کلیسا کے عمدے پر تبھی فائز کیا گیااور مجھی معزول کیا گیا۔ لیکن اس نے اپنامٹن جاری رکھا۔ کلیساکی مخالفت کرنا آ سان کام نه تھا۔ لیکن ARIUS نے ان مشر کانه عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی اور لوگ جو ق در جوق اس کے نظریات کو قبول کرتے چلے گئے۔

ای اثناء میں دوا سے واقعات رونماہوئے جنہوں نے پورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔
شاہ قسطنطین جس نے پورپ کے بڑے جصے پر قبضہ کر لیاتھا، اس نے عیسائیت قبول کئے بغیر
عیسائیت کی امداد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔
عیسائیت کی امداد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔
شاہی محل میں بھی نظریاتی محکم نوروں پر تھی۔ مادر ملکہ تو پال کے نظریات کی حال تھی جب
شاہی محل میں بھی نظریاتی معقد تھی۔ باد شاہ کے پیش نظر تو صرف ملک میں امن وامان کا قیام تھا
اور اس کی صرف میہ صورت تھی کہ سارے فرقے ایک کلیسا کو قبول کرلیں۔ ایر لیس اور بشپ

النيكز عدركى مخالفت روز بروز شدت اختيار كرتى جارى تھى۔ باد شاد كے لئے مداخلت نا كزير ہو گئی، چنانچہ ٣٢٥ء مي "نيقيا" كے مقام پرايك كانفرنس كاامتمام كيا كيا۔ متواتر كئي روز تک اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ فیصلہ نہ ہوسکا۔ باد شاہ نے امن و امان کی خاطر کلیسا کی حمایت حاصل کرناضروری معجما،اس لئے اس نے ایریس کو جلاوطن کر ویا۔ اس طرح توحید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ ملک کار سمی مذہب بن کمیا۔ کلیساکی منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل اپنے پاس ر کھناجرم قرار دیا گیا۔ دو سوستر مختلف انجیلوں کے نسخ نذر آتش کر دیئے مکئے۔ شنزادی قطنط نین کو بہ بات تابیند ہوئی۔ اس کی کوشش ہے ۳۸ ء میں اریس کو واپس بلا یا گیا۔ جبوہ فاتخلندا نداز میں قسطنطنیہ میں داخل ہور ہاتھا.اس کی موت واقع ہو گئی۔ باد شاہ نے اسے قتل عمد قرار دیا۔ اس جرم کی پاداش میں سکندریہ کے بیث کود داور بشیوں کے ساتھ جلاوطن کر دیااور خود اریس کے ایک معقد بشپ کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کرلی توحید سر کاری مذہب قرار پایا۔ ۳۴۱ء میں انطاکیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اور توحید کو میسائی ندہب کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ ۳۵۹ء میں سینٹ جیروم (S JEROME) نے لکھا کہ اریس کا ندہب مملکت کے تمام باشندوں نے قبول کرلیا۔ پوپ ہونوریس (HONORIOUS) (يه حضور عليه الصلوة والسلام كاجم عصرتها) كابحي يمي عقيده تها-١٣٨ء من اس نے وفات پائی۔ ليكن ١٨٠ من پر تشليث كے حق من ايك لرائطي قسطنطنيه ميں پھراجلاس ہوا جس میں بوپ ہونوریس کومطعون اور مردود قرار دیا میااور اس کے نظریات کو مسترد کر دیا گیا۔ اگر چہ آج عیسائی دنیا تکلیٹ کوایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ بکٹرت موجود ہیں جواللہ تعالی کی توحید کے قائل ہیں. لیکن اس کے اظہار سے کتراتے ہیں۔

بر ناہاس کی انجیل ۳۲۵ء تک متند انجیل تسلیم کی جاتی رہی۔ ایرانیس IRANAEUS نے جب بینٹ پال کے مشر کانہ عقائد کے خلاف مہم شروع کی، تواس نے بر ناہاس کی انجیل سے بکٹرت استدلال کیااس سے پتہ چلنا ہے کہ پہلی دو صدیوں میں بیہ انجیل معتبر تسلیم کی جاتی تھی اور اپنے دین کے بنیادی مسائل جابت کرنے کے لئے اس کی عبار توں کو بطور ججت پیش کیا جاتا تھا، لیکن ۳۲۵ء میں جو کانفرنس نیقیا میں ہوئی، اس میں بیہ طبح پایا کہ عبر انی زبان میں جتنی انجیل موجود ہیں، ان سب کو ضائع کر دیا جائے۔ جس کے پاس بیہ انجیل ملے، اس کی گر دن ازادی جائے۔

معسوری بی انجیل بر ناباس کانسخ حاصل کیااور ای پرائیویٹ لاہری میں اے محفوظ کرلیا۔ زینو بادشاہ کی حکم رانی کے چوشے سال بر ناباس کی قبر کھودی گئی۔ اس انجیل کاایک نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا، اس کے سینے پر رکھا ہوا طا۔ پوپ (SIRITUS) نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا، اس کے سینے پر رکھا ہوا طا۔ پوپ (FRAMARINO) تھا۔ ( ۹۰۔ ۱۵۸۵ء ) کا ایک دوست تھا۔ جس کا نام فرالدینو ( ۱۹۳۵ء کیوں تھی۔ کیونکہ اس اسے بوٹی دلیے تھی۔ کیونکہ اس نے اپرانیس کی تحریوں کا مطالعہ کیاتھا جس میں اس نے بر ناباس کی انجیل کے بکڑت حوالے نے ایرانیس کی تحریوں کا مطالعہ کیاتھا جس میں اس نے بر ناباس کی انجیل کے بکڑت حوالے دستے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ صودہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا ایسٹر ڈم دست شنرادے یو بادشاہ کے مشیر ہے۔ ایف کر پمرکو طا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنرادے یو بادشاہ کے مشیر ہے۔ ایف کر پمرکو طا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنرادے یو کیس کے ساتھ یہ نخہ بھی وائنا پہنچا۔ اب بھی یہ نخہ وہاں محفوظ رکھا ہے۔

بُولِینڈ (TOLAND) نے اپنی تصنیف "TOLAND) نے اپنی تصنیف "MISCELLANEOUS WORKS" پرذ کر کیا کہ انجیل بر ناباس کی وفات کے بعد ۲۵ اومیں شائع ہوئی، کی جلد اول صفحہ ۳۹۰ پرذ کر کیا کہ انجیل بر ناباس کا قلمی نسخہ اب بھی محفوظ ہے۔ اس کتاب کے پندر ہویں باب میں لکھا ہے کہ ۴۹۱ء میں ایک حکم کے ذریعے اس انجیل کو ان کتب میں شامل کیا گیا جن کو کلیسائے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس سے پہلے ۲۵۵ء میں پوپ انویسنٹ (POPE INVECENT) نے بھی اس نشم کا تھم جاری کیا تھا۔ نیز ۳۸۲ء میں مغربی کلیسائے متفقہ طور پر اس پر بندش عائد کی تھی۔

مسٹراور مسزریگ (RAGG) نے ۱۹۰۷ء میں ایک لاطبی نیخ ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو اب ہمارے سامنے ہے آکسفورڈ کے کلیرنڈن پرلیں نے اسے چھاپا۔
آکسفورڈ یونیورٹی پرلیں نے اسے شائع کیا۔ جب اس کا انگریزی ترجمہ چھپ کر بازار میں آیاتواس کے سارے نیخ پراسرار طریقے پر بازار سے غائب کر دیے گئے۔ صرف دو نیخ محفوظ رہے۔ ایک برٹش میوزیم میں اور دوسراوا شکٹن کی کانگریس لا بسریری میں۔ یہ پیش نظر انگریزی ترجمہ انگرو فلم کے ذریعے پہلشر نے ایک دوست کی وساطت سے واشکٹن کی کانگریس لا بسریری ہے۔

بر ناباس کے حالات اور اس کی انجیل کی آریج کوقدر سے شرح وبسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے آکہ قار ئین کرام کو حالات کاپوری طرح علم ہوااور اس الزام کی قلعی کھل جائے جو بعض عیسائی طلقوں کی طرف سے لگایا جارہا ہے کہ اس انجیل کامصنف کوئی ایسافض ہے جو عیسائیت سے مرتہ ہوکر مسلمان ہوا اور دجل و تزویر سے ایک کتاب تصنیف کر کے اسے بر ناہاس کی طرف منسوب کر دیا۔

جیساکہ پہلے عرض کیاجاچکا ہے کہ پیغیراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کی سو سل پہلے کلیسانے اس کتاب کو ممنوعہ لیز پچر میں شامل کر دیا تھااور اس فض کو واجب لفتل قرار دیا تھا جس کے پاس یہ کتاب پائی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو بشار تی اس میں بکٹرت موجود ہیں، کلیسا کے غیظ و غضب کا گوسب نہ تھیں، لیکن ان کے علاوہ اس میں بچو ایس تعلیمات تھیں جو بینٹ پال کے پیش کر دہ عیسائی نہ ہب کی بچ کنی کرتی تھیں، اس میں بچو ایس تعلیمات تھیں جو بینٹ پال کے پیش کر دہ عیسائی نہ ہب کی بچ کنی کرتی تھیں، اس لئے کلیساکو یہ آخری اقدام کرتا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں عقیدہ تطلیمات کیا گیا ہے۔ خود ہے۔ اللہ تعلیٰ کی توحید کو زور دار دلاکل سے بڑے حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خود معنرت عیسیٰ کے ارشادات سے یہ جاہت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے معنرت عیسیٰ کے ارشادات سے یہ جاہت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اس کے بندے اور رسول تھے۔ کلیسا کے زدیک یہ باتیں نا قابل پر داشت تھیں، اس لئے انہوں نے اس کوانی مقدس کتب کی فہرست سے خلاج کردیا۔

بر ناباس نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بلا کم و کاست بیان کیا۔ اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے جس جو بشارتیں حضرت عیسیٰ نے ایک بار ضیں، بلکہ بار بار وی تھیں، ان کااس میں مندرج ہونا بھی قدرتی امر ہے، چنا نچہ ان بے شار بشارتوں میں سے صرف چند پیش کرنے پر اکتفاکر آبوں۔ ان کا مطابعہ سیجئے اپنے ایمان کو آزہ سیجئے اور ان کی روشنی میں اس آیت کی سیجے تغییر طاحظہ فرمائے :۔

انجیل برناباس کے باب ۱ کالیک حوالہ ساعت فرمائے ۔

"BUT AFTER ME SHALL COME THE SPLENDOUR OF ALL THE PROPHETS AND HOLY ONES, AND SHALL SHED LIGHT UPON THE DARKNESS OF ALL THAT THE PROPHETS HAVE SAID BECAUSE HE IS THE MESSENGER OF GOD"

"لیکن میرے بعدوہ ہتی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لئے آب و تاب ہے اور پہلے انبیاء نے جو ہاتیں کی ہیں. ان پرروشنی ڈالے گی. کیونکہ وہ اللہ کارسول ہے۔"

FOR I AM NOT WORTHY TO UNLOOSE
THE TIES OF THE HOSEN OR THE
LATCHETS OF THE SHOES OF THE
MESSENGER OF GOD WHOM YE
CALL "MESSIAH" WHO WAS MADE
BEFORE ME, AND SHALL COME
AFTER ME. AND SHALL BRING THE
WORDS OF TRUTH, SO THAT HIS
FAITH SHALL HAVE NO END.

" یعنی جس ہستی کی آمد کائم ذکر کر رہے ہو، میں تواللہ کے اس رسول کی جو تیوں کے تیمے کھولنے کے لائق بھی نسیں جس کو تم سیحا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گااور اس کے دین کی کوئی انتماء نہ ہوگی" (باب ۳۲)

"I AM INDEED SENT TO THE HOUSE OF ISRAEL AS A PROPHET OF SALVATION, BUT AFTER ME SHALL COME THE MESSIAH SENT OF GOD TO ALL THE WORLD, FOR WHOM GOD HATH MADE THE WORLD AND THEN THROUGH ALL THE WORLD WILL GOD BE WORSHIPPED. AND MERCY RECEIVED."

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: "بے شک میں تو فقط اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لئے ہی بناکر بھیجا گیاہوں، لیکن میرے بعد مسیحا تشریف لائے گا جے اللہ تعالیٰ سلاے جمال کے لئے مبعوث فرمائے گا۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سلری کائنات تخلیق کی ہے اور اس کی کوششوں کے باعث ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی اور کی کوششوں کے باعث ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی اور

Martet.com

اس کی رحمت نصیب ہوگی" (باب ۸۲) آپ پریشان ہیں کہ لوگوں نے آپ کوخدااور خدا کابیٹا کمناشروع کر دیاہے۔ روی گور ز

اورباد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کتے ہیں کہ ہم روم کے شمنشاہ سے ایک ایسافر مان جاری کروائیں مے جس میں سب کو آپ کے متعلق ایسی باتیں کہنے سے روک دیا جائے گا۔ ان کے

جواب میں آپ فرماتے ہیں مجھے تساری ان باتوں سے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔

"BUT MY CONSOLATION IS IN THE COMING OF MESSENGER-WHO SHALL DESTROY EVERY FALSE OPINION OF ME, AND HIS FAITH SHALL SPREAD AND SHALL TAKE HOLD OF THE WHOLE WORLD, FOR SO HATH GOD PROMISED TO ABRAHAM OUR FATHER."

" بلکہ میرااطمینان تواس رسول کی تشریف آوری ہے ہو گاجو میرے بارے میں تمام جھوٹے نظریات کو نیست ونابو دکر داے گا۔ اس کادین تھیلے گااور سارے جمال کواٹی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہارے باپ ابراہیم ہے اس طرح کا دعدہ کیا ہے۔ "

اس کے بعد پاوری نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیااس رسول کی آمد کے بعداور نبی بھی آئس مے ؟ آب نے ارشاد فرمایا.

"THERE SHALL NOT COME AFTER"
HIM TRUE PROPHETS SENT BY GOD,
BUT THERE SHALL COME A GREAT
NUMBER OF FALSE PROPHETS,
WHERE AT I SORROW-FOR SATAN

" ایعنی آپ کے بعداللہ کا بھیجاہوا کوئی سچانی شیں آئے گا البتہ کثرت سے جموٹے نبی آئیس آئے گا البتہ کثرت سے جموٹے نبی آئیس سے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔ " اس پادری نے دوسراسوال کیا: اس مسجا کانام کیاہو گااور کن علامات سے اس کی آمد کا ہے سے گا؟اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

"THE NAME OF THE MESSIAH IS ADMIRABLE, FOR GOD HIMSELF GAVE HIM THE NAME WHEN HAD CREATED HIS SOUL, AND PLACED IT IN CELESFTIAL SPLENDOUR. GOD SAID: "WAIT MOHAMMED FOR THY SAKE I WILL TO CREATE PARADISE, THE WORLD, AND A GREAT MULTITUDE OF CREATURES."

...I SHALL SEND THEE INTO THE WORLD I SHALL SEND THEE AS MY MESSENGER OF SALVATION AND THY WORD SHALL BE TRUE, IN SO MUCH THAT HEAVEN AND EARTH SHALL FAIL, BUT THY FAITH SHALL NEVER FAIL."

"MUHAMMAD IS HIS BLESSED NAME"-

"مسیحاکانام قابل تعریف" ہے۔ اللہ تعالی نے جب ان کی روح مبارک
کو پیداکیااور آسانی آب و آب میں رکھانو خود ان کانام رکھا۔ اللہ نے
فرمایا: "اے محمر! انظار کرو، میں نے تیری خاطر جنت کو پیداکیا ہے۔
ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے شار مخلوقات کو پیداکیا ہے۔ جب میں تجم
دنیا میں بجیجوں گانو تمہیں نجات دہندہ رسول بناکر بجیجوں گا۔ تیری بات
تی ہوگ ۔ آسان اور زمین فناہو کتے ہیں، لیکن تیرادین بھی فنانمیں ہو
سکتا"۔ آپ نے کماکہ محمد اس کابار کت نام ہے۔"
پھر تمام سامعین نے یہ س کریہ کتے ہوئے فریاد کرنی شروع کی:۔

"O GOD SEND US THY MESSENGER-O
MOHAMMED. COME QUICKLY FOR
THE SALVATION OF THE WORLD""ا ب خدا! اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج ۔ یار سول اللہ! دنیا کی نجات
کے لئے جلدی تشریف لے آئے۔ " (باب ۹۷)

Martal Wans

حضرت مسیح اپنے حواری برنا ہاس سے اپنے آخری طلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرے قبل کی سازش کی جائے گی۔ چند کلوں کے عوض جھے میراایک حواری کر فار کرا دے گا۔ لیکن وہ مجھے بھانی نمیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالی مجھے زمین سے انھالے گااور جس نے میرے ساتھ دھو کا کیا ہے ، اس کو میرے بجائے سولی پر چڑھادیا جائے گا۔ فرماتے ہیں :

I SHALL ABIDE IN THAT DISHONOUR FOR A LONG TIME IN THE WORLD. BUT WHEN MOHAMMED SHALL COME, THE SACRED MESSENGER OF GOD, THAT INFAMI SHALL BE TAKEN AWAY-AND THIS SHALL GOD DO. BECAUSE I HAVE CONFESSED THE TRUTH OF THE MESSIAH, WHO SHALL GIVE ME THIS REWARD. THAT I SHALL BE KNOWN TO BE ALIVE AND TO BE A STRANGER TO THAT DEATH OF INFAMI.

" طویل عرصہ تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے، لیکن جب محمہ تشریف لائمیں گے جو خدا کے مقد س رسول ہیں، تب میری یہ بدنامی اختیام پذیر ہوگی اور اللہ تعلق یوں کرے گا، کیونکہ میں اس مسجا کی صدافت کا اعتراف کر تاہوں، وہ مجھے یہ انعام دے گا۔ لوگ مجھے زندہ جانے لگیس کے اور انسیں معلوم ہو جائے گاکہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کابھی واسطہ نہیں۔ " (باب ۱۱۲)

آپ نے متعد د مقامات پر اس بات کی تقریح کی ہے کہ بید ذی شان رسول حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اس مقام کی تحک و امانی اس بات کی اجازت نسیں و جی کہ میں ان تمام حوالوں کو آپ کی خدمت میں چیش کروں۔ امید ہے اگر بنظر انصاف آپ ان اقتباسات کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت کارو کے زیبایقینا ہے نقاب ہو جائے گا۔

ر با آخری سوال که جس مخص کانام غلام احمد ہو، وواس آیت کامصداق بن سکتا ہے اور اے احمد قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس كبار ميں اتاى سجوليں كه ايك فخص جس كانام عبدالله ہووہ اپنام ہو عبد حذف كر كائر الله نسيس كملاسكاتواى طرح غلام احمد نام مخفى غلام كالفظ كاث كرائي آپ كو احمد كملائے گاتواس سے بڑھ كر قرآن كى كوئى تحريف نہيں ہو سكتی۔ پس جبوہ رسول جس كا مام نامی احمد ہے حضرت مسيح كی چیش كوئى كے مطابق تشريف لے آيااور روشن معجزات سے اپنی صداقت كو آشكارا كر دیا۔ تو ان لوگوں كو ايمان لانے كی توفيق نصيب نہ ہوئی اور معجزات نبوت كہارے ميں كہنے گئے كہ يہ تو كھلا ہوا جادہ ہے۔

## مختلف ممالک کے حکمرانوں کی خوشخبریاں

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یمن پر جیشیوں نے بھنہ کر لیا وراس کے بعداللہ تعالیٰ نے سیف

بن ذی بین کو یمن پر غلبہ عطافر مایا۔ اور اس نے اہل جیش کو یمن سے جلاوطن کر دیا۔ بید واقعہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دوسال بعدر وپذیر ہوا۔ عرب کے قبائل کے
سر داروں اور شعراء کے کئی وفد سیف کو اس کامیابی پر مبادک چیش کرنے کے لئے بمن حاضر
ہوئے ان جی مکہ کے قرایش کا بھی ایک وفد تھا۔ جس جی عبدالمطلب بن ہاشم۔ امیہ بن عبد
سس سے عبداللہ بن ہوسان وغیرہ اکابر قرایش شامل تھے۔ بید وفد صنعاء پنچا۔ معلوم ہوا کہ
سیف غُر ان نامی محل میں سکونت پذیر ہے۔ انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی انہیں
بدیابی کی اجازت ملی۔ جب بید سیف کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس کے دائیں بائیں مخلف
ممالک کے بادشاہ، شنزادے اور رؤساء کا ایک جماعث تھا۔ عبدالمطلب اس کے قریب پنچے
اور مقلوکر نے کا اذن طلب کیا۔

سیف نے کما: ۔ اگر تہیں بادشاہوں کے دربار میں لب کشائی کاسلقہ آتا ہے توہم تہیں

اجازت دیے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب نے کہا: ۔ اے بادشاہ! اللہ تعالی نے بچے جلیل القدر مقام پر فائز کیا ہے۔
تو حب اور نب کے اعتبار سے قابل رشک ہے۔ تو سارے عرب کاسردار ہے۔ تواس کی وہ
بہار ہے جس سے سارا عرب سر سبز وشاد اب ہو تا ہے تیم سے بزرگ ہمارے لئے بہترین سلف
تعے۔ اور توان کا بہترین خلف ہے۔ جس کا جانشین تیم سے جیسا ہووہ فنانسیں ہوگا۔ اور جس
کے آباء واجداد تیم سے آباء واجداد کی طرح ہوں وہ بھی گمتام نہیں ہوتا۔ اے بادشاہ! ہم اللہ
تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیم کی خدمت میں
تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ ہم تیم کی خدمت میں

ہدیہ تنیت ہیں کرنے کے لئے آئے ہیں۔ سیف نے کما: - اے تفکگو کرنے والے! تم اپناتعارف کراؤ۔ آپ نے کما: - میں عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ باد شاہ نے کما: - پھر تو تم ہمارے بھانچ ہو۔ آپ نے فرمایا: - بے شک

مَرْحَبَّاؤَاهُدُّ ذَنَاتَةً ذَرِخُدٌ دَمُسْتَنَاجًا سَهُدٌّ ذَمَلِكَارِيَحُدٌّ

باد شاونے کیا۔۔

مرحبااور خوش آمدید! تسارے لئے یہاں اوخنی بھی ہے اور کباوہ بھی۔ اور خیمہ زن ہونے کے لئے کشادہ میدان بھی اور ایساباد شاہ جوعظیم الشان ہے جس کی جود و عطاکی حد نہیں۔ میں نے تساری گفتگو سی اور تساری قربی رشتہ داری کو پہچاتا ہے اور تسارے وسیلہ کو قبول کیا ہے جب تک تم یساں اقامت گزیں رہو گے تساری ہر طرح عزت و تحریم کی جائے گا اور جب تم سنر کر و گے تو تسیس انعلات سے نوازا جائے گا۔ اب تم مسمان خانے میں تشریف لے جاؤ وہاں تساری ہر طرح مسمان نوازی کی جائے گا۔

وہ ایک ممینہ وہاں تھسرے۔ نہ انسیں وہ واپس جانے کی اجازت دیتا اور نہ انسیں اپنی ملاقات کا موقع دیتا۔ پھرا چانک اس نے ایک روز علیحد گی میں عبدالمطلب کو بلایا اور اے اپنی مخصوص محفل میں شرف باریانی بخشا۔

اور اے کما بے اے عبدالمطلب! میں اپنا ایک راز تمہارے سامنے افشاکر نا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اے پوشیدہ رکھو مے یساں تک کدانند تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت

ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ جس کو ہم سب سے مخفی رکھتے ہیں ہم نےاسے اپنے گئے مخصوص کر رکھا ہے کسی غیر کو اس پر آگاہ نمیں ہونے دیتے۔ اس میں آپ کے لئے ایک خصوصی فضیلت مرقوم ہے۔

عبدالمطلب نے کما ہے اے بادشاہ! خدا حمیس خوش رکھے اور نیکی کی تعقق دے۔ وہ کا سے

MariaLson

قيادت نفيب موكى روز قيامت تك.

عبدالمطلب نے کما: - اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں توجی درخواست کروں گاکہ وہ اس بشارت کی تفصیل بیان کریں ماکہ میری خوشی میں اضافہ ہو۔

سیف نے کہا: ۔ اس بچکی پیدائش کازمانہ آگیاہے۔ یاوہ پیداہوچکاہے اس کانام نامی محرب اس کے دونوں کندھوں کے در میان نشان ہے۔ اس کاوالداور مال فوت ہوں گے اور اس کا دادااور چچااس کی کفالت کرے گا۔ وہ خداوندر حمٰن کی عبادت کرے گااور شیطان کو ٹھرا دے گا۔ آگ کو بجھادے گا۔ بتوں کو توڑدے گا۔ اس کی بات فیصلہ کن ہوگی۔ اس کا تھم سرایاانصاف ہوگا۔

عبدالمطلب نے کہا ۔ اے بادشاہ ! تیرا ہمایہ بیشہ باعزت رہے۔ اور تو بیشہ معادت مند رہے۔ تیری عمر لمبی ہو۔ تیری حکومت بیشہ رہے کیا تو مزید وضاحت کی زحمت گوارا کرے گا۔

سیف بن ذی بن ن کمان - اس غلافول والے گھری قتم! اے عبدالمطلب! تواس کا دادا ہے اس میں ذراجھوٹ نمیں -

عبدالمطلب عدے میں گریڑے۔

باد شاہ نے کما ۔ سراٹھائے۔ تیمراسینہ محنڈ اہو۔ کیاتو نے اس چیز کو محسوس کیا ہے جس کامیں نے تیرے سامنے ذکر کیا۔

عبدالمطلب نے کما: ۔ بے شک اے بادشاہ! بے شک میراایک بیٹاتھا۔ جس پر میں فریفتہ تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک عفت آب خاتون سے کی جس کانام آ مند بنت و ھب ہے۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کامیں نے محمہ نام رکھااس کاباپ اور والدہ فوت ہو چکے ہیں۔ میں اور اس کا چچااس کی کفالت کرتے ہیں اس کے کندھوں کے در میان ایک نشان ہے اس میں تمام وہ علامتیں موجود ہیں جن کاتو نے ذکر کیا۔

سیف نے کیا ۔ پھراپناس بچکی حفاظت کیا کر واور یہود سے مختلط رہا کر و کیونکہ وہ اس کے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ انسیں بھی اس پر غالب نسیں ہونے دے گا۔ اور جو ہتیں میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں ان ہے اپنے ساتھیوں کو مت آگاہ کرنا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ حسد نہ کرنے لگیں اور اگر مجھے یہ علم نہ ہو تاکہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فانی سے نہ کرنے لگیں اور اگر مجھے یہ علم نہ ہو تاکہ عنقریب اس کی بعثت سے قبل میں اس دار فانی سے زک رخصت ہو جاؤں گاتو میں اپنے گھڑ سوار دستوں اور پیدل سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے ترک

### Martat.com

سکونت کر کے بیڑب کو اپنا دار السلطنت بتا آ۔ کیونکہ میری کتاب میں بید لکھا ہے کہ بیڑب میں اس کا دین متحکم ہو گااور اس شرمیں آپ کا مدفن ہو گا۔ اور وہاں کے لوگ آپ کے انصار ہوں گے۔

اس کے بعد سیف بن ذی بن نے قرایش کے وفد کواپنے دربار میں طلب کیا ہرا کیک کو سوسو اونٹ دس دس غلام، دس دس کنیزیں، دس رطل چاندی، دس رطل سونا۔ عبر کا بحرا ہوا ایک ظرف دیا۔ لیکن عبد المطلب کو ہر چیز دس دس گنازیادہ دی۔ اور رخصت کرتے وقت کما کہ آئندہ سال آ تا اور مجھے اس مولود مسعود کے صلاح سے آگر آگاہ کرنا۔ لیکن سال کے ختم ہونے سے پہلے بی سیف بن ذی بزن وفات یا کیا۔

عبدالمطلب جبروانه ہوئے توانسوں نے اپنے ساتھیوں سے کما۔

اے گروہ قریش! باد شاہ نے تم ہے دس گنا مجھے جوانعلمات دیۓ ہیں تم اس پر رشک نہ کرنا کیونکہ بسرحال یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں لیکن اگر رشک کرنا ہے تواس چیز پر کر دجو بھٹ باتی رہنے والی ہے انسوں نے پوچھاوہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پچھ عرصہ بعداس کا علمان کیا جائے گا۔

اس روایت سے صاف واضح ہو آ ہے کہ سیف بن ذی بین جو یمن کا فرمانروا تھااس کو بعثت محمدی کاپوری طرح علم تھا۔ (۱). (۲). (۳)

چرکی اسلطنت رومہ کاشہنشاہ تھا۔ خسرہ پردیز نے حملہ کر کے اس کی مملکت کا بہت بڑا حصہ اس سے چھین لیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ الروم کی ابتدائی آ بیوں میں پیٹین گوئی فرمائی کہ چند سال بعد حالات کا پانسہ پلیٹ جائے گااور آج کا فکست خور دہ روم کا بادشاہ کل فرمائی کہ چند سال بعد حالات کا پانسہ پلیٹ جائے گااور آج کا فکست خور دہ روم کا بادشاہ کل خسرہ ایران کو فکست فاش دے کر اپنی سازی مملکت اس سے واپس لے لے گا چنا نچہ ایسای ہوا حرقل کی شجاعت ، اولوالعزی کا سکہ سازے عالم پر بیٹھ گیا۔ اور اس کی رعایا اس پر جان چوڑ کے گئی انہی دنوں کا ذکر ہے جب کہ وہ اپنی زندگی سب سے بڑی کا میابیاں حاصل کر چکا تھا اور اس کی سطوت کا ڈ نکا ہر طرف نے رہا تھا۔

ابن ناطور بیان کر آہے کہ ایر انیوں پر فتح کامل حاصل کرنے کے بعد ایلیا آیا کہ وہ مقد س

الماسي شاان كثير جلداول مني و٣٣٥

۴ به الوقایا حوال المصطفی لاین جوزی مطبوعه مکتبه نوریه رضویه لایور مبیداول مسفی ۱۲۵ - ۱۴۸ منابع

٣ ) الروض الانف مطبوعه وارا لفكرين وت. صفي ١٩١

صلیب جوار انی چین کر لے محے تعاور اس نے اپ ذور بازوے اے واپی لیاتھا اے ایلیا
میں لوٹا دے ایک دن وہ صبح بیدار ہوا۔ اس کے چرے پر مایوی کے آئلہ نمایاں تھاس کے
بعد اس کے ایک پاوری نے کما آج آپ کی طبیعت درست معلوم نہیں ہوتی۔ حرقل نے کمامیں
نے آج رات دیکھا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جو اس بات کی گوائی دے رہاتھا کہ اس قوم کا
بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ جس قوم کا شعار ختنہ کر انا ہے اس اثناء میں غسان کے بادشاہ کا قاصد
پنچا اور اس نے حرقل کو مطلع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اس کے نام حضور
کا ایک گرامی نامہ لے کر آیا ہے۔ حرقل نے کہ اس قاصد کو لے جاؤاور دیکھو کیا یہ مختون ہے
کا ایک گرامی نامہ لے کر آیا ہے۔ حرقل نے کہ اس قاصد کو لے جاؤاور دیکھو کیا یہ مختون ہے
یانہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیہ تو ختنہ شدہ ہے۔ حرقل نے کہ اب شک اس امت کا بادشاہ ظاہر
موریا ہے لیکن مزید تحقیق کے لئے اس نے ایک اور عالم کوروم کے شرسے بلا بھیجا ہو علم و فضل
میں اس کا ہم پلیہ تھا حرقل وہاں سے روانہ ہو کر جھس آگیا اور اس عالم کے جواب کا انتظار
میں اس کا ہم پلیہ تھا حرقل وہاں سے روانہ ہو کر جھس آگیا اور اس عالم کے جواب کا انتظار

ائنی دنول میں اتفاقا الل مکہ کا ایک قافلہ وہاں آیا ہواتھا حرقل نے انہیں بلایا اور ان سے
پوچھاتم میں کون آدمی رشتہ میں حضور سے زیادہ قریب ہے۔ ابوسفیان نے کہا میں۔ حرقل
نے ابوسفیان کو اپنے سامنے بٹھالیا اور اس کے رفقاء کو ابوسفیان کی پیٹے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور
انہیں کہا میں ابوسفیان سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ غلط جواب دے تو تم اشارہ سے
بتا دینا۔ حرقل نے پوچھاان کے خاندان کے بارے میں تمہاری کیار ائے ہے۔ ابوسفیان نے
بتا یا خاندان کے اعتبار سے وہ ہم میں اعلیٰ وار فع ہے۔

حرقل کیا نبوت کا دعوی اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کیا ہے؟

بوسفيان بنتيس

ھرقل کیااس فخص کے آباء واجداد میں کوئی باد شاہ ہو گزراہ؟ ۔

ابوسفيان: شيس

حرقل کیارو ٔ سااس کی پیروی کرتے ہیں یاضعیف لوگ؟ ابو سفیان . ضعیف لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں

ہو حیان؛ میں وت من ماروں وسے پر حرقل کیاوہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟

ابوسفيان وه بره رام بي

ا فتح الباري. جلداول، صفحه ۸۴ - ۸۵

حرقل: کیاکوئی مخض اس کے دین سے ناراض ہو کر اس سے مر مد بھی ہوا؟ ابو سفیان : کوئی شیں

هرقل کیاان کے اس وعویٰ سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تھت لگاتے تھے؟ ابوسفیان سیس

حرقل کیاس نے بھی دحو کا کیاہے؟

ابوسفیان نے اس کے جواب میں بڑا چیچ و تاب کھایااور چلاکہ جھوٹ بولے لیکن جرأت نہ ہوئی۔ کہنے لگا۔ نسیں لیکن اب ہماراان کے ساتھ معلمہ ہوا ہے معلوم نسیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں یانسیں۔

حرقل کیاتم نے مجھی اس سے اڑائی بھی کی ہے؟

ابوسفيان بال

هرقل اس لزائي كانتيجه كيار با؟

ابو سفیان مجمی ہم جیتے ہیں مجمی وہ

هرقل وو تهيس کس چيز کا حکم ديتے ہيں؟

ابو سفیان کواپناوپر جرکرتے ہوئے یہ کمنا پڑا کہ وہ کتے ہیں ایک خدائی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت محسراؤ۔ ہمیں نماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں۔ تج بولنے پاکدامن رہنے صلہ رحمی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

حرقل نے ان تمام سوالات کے جوابات من کر کما۔ اگر تم یہ بچ کہتے ہوتو وہ اس جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے جہاں میں نے اپنے دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں میں جانتا تھا کہ ایسا نی الشہ لانے والا ہے لیکن میرایہ گمان نمیں تھا کہ وہ تم میں ہے ہوگا۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں اس کے لئے مخلص ہو سکتا ہوں تو میں اس کی طاقات کے لئے سغر کی زخمتیں بر واشت کر آ۔ اور اگر میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر سکتا تو میں اس کے پاؤں د حوکر پیتا۔ محض ان کی محبت اور ان کی قدر و منزلت کی خاطر۔ کسی مرتبہ اور حکومت کی طلب کے لئے نمیں۔ حرقل نے اپنے وزراء و رؤساء اور ند ہی علاء کو طلب کیا جب وہ آگئے کل کے درواز ہے بند کر دیئے گئے اور انسیں کمااے کر دو روم ! کیا تم کامیابی اور ہوایت کے متلاثی ہو۔ کیا تمار کی خوابش ہے کہ تمار المک سلامت رہے تواس نبی کی بیعت کر لو۔ حرقل کے منہ ہو۔ کیاتمار ی خوابش ہے کہ تمار المک سلامت رہے تواس نبی کی بیعت کر لو۔ حرقل کے منہ ہو۔ کیاتمار ی خوابش ہے کہ تمار المک سلامت رہے تواس نبی کی بیعت کر لو۔ حرقل کے منہ ہے جو نبی یہ جملہ نکا وہ لوگ و حتی گد حوں کی طرح دولتیاں جما زنے گئے۔ اور دروازوں

کی طرف بھاگے لیکن جب انہیں مقفل پایاتورک گئے۔ حرقل نے جب اسلام سے ان کی نفرت
کی میہ کیفیت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیااور کماانہیں میرے پاس لے آؤ۔
جب وہ آگئے تو ان سے کما کہ میں نے یہ بات صرف تممارے ایمان کی پختگی کو پر کھنے کے لئے کی
متحی۔ یوں تخت و آج کے لالچ نے اس کو ایسے حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیا جس کی
حقانیت اس پرروزروشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ (۱)

### سلمان الفارى

آپاران کے مشہور شراصغمان کے رہنے والے تھے۔ آپ کلوالدا پے شرکاسر دارتھا۔ اوراے اپنے بیٹے سلمان سے شدید محبت تھی۔ یہاں تک کہ وہ انہیں ہرو قت اپنے گھر میں محبوس ر کھتاتھا آکہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلبپاپنے دین مجوسیت کی آپ کو تعلیم ریتاتھا۔ یمال تک کہ آپ کواس فن میں کمل حاصل ہوگیا۔ ایک دن آپ کےباپ نے اپن زمینوں کی خبر میری کے لئے آپ کوا بے ڈرے یر بھیجا۔ راستہ میں عیسائیوں کالیک گر جاتھا آپ اس کے پاس سے گزرے تووہ اپی عبادت میں مشغول تھے۔ ید اندر ملے گئے ان عیمائیوں کی دعامیں اور طریقہ عبادت اسیں بہت پند آیا۔ وہ شام تک وہیں بیٹھےان کو دیکھتے رہے اور ان کی دعاؤں اور تشبیحوں کو سنتے رہے۔ ادھرہاپ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے ان کی تلاش میں اِد ھراُد ھر آ دمی دوڑائے۔ جب آپباپ کے پاس آئے توانموں نے عیسائیوں کی عبادت کا تذکرہ کیاباب نے اس اندیشہ سے کہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنہ دے اس کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دیں ایک قافلہ وہاں ے شام کے ملک کی طرف جار ہاتھا یہ کسی طریقہ ہاس قافلہ میں شامل ہو گئے جب شام پہنچ تو وہاں ایک کنیہ میں گئے کنیہ کے یادری کواپنے حالات سے آگاہ کیاوہاں اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے قول وعمل میں واضح تضاد دیکھا۔ بڑے رنجیدہ خاطرہوئے۔ انسوں نے دیکھاکہ وہ لوگوں کوصد قد کرنے کا تھم دیتا ہے۔ اور لوگ جب صدقہ کی رقم اس کو دیتے ہیں کہ وہ غربیوں میں تقتیم کر دے تو وہ انہیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب وہ مرگیا تو سلمان نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے پادری کے بیہ کر توت تصاور سومنکے جو سونے چاندی کے بحرے ہوئے تھےوہ یہ خانہ ہے نکال کران کے حوالے کر دیئے۔ لوگوں نےاس پادری کو

ال فتح البازي. جلد اول. صفحه ۸۸ = زاد المعاد ، جلد دوم ، صفحه ۱۵۵ ـ ۱۵۲

سولی پر چڑھایااس پر سنگ باری کی پھر جا کر اے وفن کیا۔ اس کی جگہ ایک اور پاوری مقرر ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے بارے میں سلمان کہتے تھے کہ میں نے کوئی اور آ دمی ایسانسیں دیکھاجو خضوع فیشوع سے پانچ نمازیں اس کی طرح اداکر تاہو۔ ونیاکی جاہت کا تواس کے ہاں کوئی تصور تک نہ تھا۔ کچھ مدت کے بعدوہ فخص فوت ہو گیااور سلمان کو وصیت کی کہ وہ موصل میں فلاں مخص کے پاس جائیں اور اس کی اتباع کریں۔ حضرت سلمان موصل پنچے یہ شخص بھی برازابدومتقی تھا۔ اور آپاس سے بزے متاثر ہوئے جبوہ مرنے لگاتو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ آپ تواس جہان فانی ہے رخصت ہورہے ہیں میں اب کس کی خدمت میں حاضری دوں ۔ اس نے کمانصیبین میں ایک شخص ہے جس کاوی طریقہ ہے جو ہمار ا طریقہ ہے تماس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ موصل سے نصیبین پنچےاوراس مخص کی خدمت میں رہنے لگے اس کی زندگی کی مسلت جب یوری ہو گئی تو آپ نے اس سے یو چھاکہ اب میں کس کا قصد کروں ۔ اس نے کہابخدا! صرف ایک مخص ہے جو ہمارے راستہ پر صدق دل ہے گامزن ہے وہ عموریہ میں رہتا ہے تم اس کے پاس جلے جاؤ وہ تمہاری صحیح طور پر رہنمائی کریں گے۔ سلمان نصیبین سے عموریہ بہنچ اور اس نیک خصلت فخص کی خدمت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس مخفس کی زندگی نے بھی وفانہ کی اس نے بھی جب اس دار فانی سے رخت سفر ہاندھا آپ نے اس سے یو چھاب آپ بتائے میں اب کد ھر کلاخ کروں۔ اس نے کمابخدا!میری نظر میں اب کوئی ایسا آ دمی شمیں ہے جس کے پاس جانے کامیں تنہیں حکم دوں ۔ لیکن ا ب اس نبی کی بعثت کازمانہ قریب آعمیاہے جوابراہیم کے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اوران کی ججرت گاہ نخلتان میں ہے جو دو جلے ہوئے میدانوں کے در میان ہے۔ اگر تودہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں ہینچ۔ اور اس نبی منتظر کی چند نشانیاں ہیں کہ وہ صدقہ نسیں کھا آلیکن بدید کھا آہے۔ اور اس کے دو کندهوں میں اپنی نبوت کانشان ہے۔ جب تم دیکھو مے تو پیچان لو مے۔ سلمان کتے ہیں کہ جب ہم نے اس مخص کو وفن کر دیاتو بنی کلب کے تاجروں کالیک قافلہ وہاں سے گزرامیں نے ان کے وطن کے بارے میں پوچھاانسوں نے بتایا کہ ہم فلال جگہ کے رہنے والے ہیں میں نے انسیں کمااگر تم مجھےانی سرزمین میں پہنچا دو تومیری میہ گائیں اور بکریاں اس کے موض میں تم لے لو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے وہ انہیں لے کر وادی القری پنچے لیکن انہوں نے مجھ یر ہے ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام بنا کر وادی قری کے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا بخدا وہاں میں نے نخلستان دیکھیاور میرے ول میں بیہ خیال پیدا ہوا کہ شایدیہ وی ملاقہ ہے جس کے

بارے میں اس راهب نے مجھے بتایا تھا۔ (۱)

پچھے عرصہ بعداس یہودی نے مدینہ طیبہ کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ وہ جھے لے کر مدینہ طیبہ آیاجو نمی میں نے اس شہر کودیکھا ہیں نے اس کو پچان لیااور میں اپنے مالک کا غلام بن کر وہاں حضور صلی الله علیہ وسلم کا انظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ میں غلامی کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ اپنی مرضی ہے وہاں جانسیں سکتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیار ارسول کہ ہے ، جرت کر کے قبامیں تشریف فرماہوا۔ ایک روز میں اپنے مالک کے خلتان میں مجبور کے در ختوں کی خدمت میں مصروف تھا کہ میرے مالک کا پچازا و بھائی آیا اور کسنے لگااوس اور خزرج کاستیاناس ہویہ لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہیں جو کہ ہے ترک وطن کر کے قبامیں پہنچا ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہوا تھا بھی ہوا کہ کیس میں اپنچ مالک کے اوپر نہ جاگر وں اس لئے میں اتر آیا اور میں نبی ہو چھا کہ تم کیا بات کی رہے میں اتر آیا اور میں رہو گئے اس بات کی واصلے۔ تم اپنا کام کرو۔ میں نے کہا ہی اس بارے میں تصدیق رسید کیا اور غصہ سے کما تجھے اس بات سے کیا واسطہ۔ تم اپنا کام کرو۔ میں نے کمامیرااس فہر سید کیا اور غصہ سے کما تجھے اس بات سے کیا واسطہ۔ تم اپنا کام کرو۔ میں نے کمامیرااس فہر سید کیا اور غصہ سے کما تجھے اس بات سی میں نے جاہا کہ اس بارے میں تصدیق کا کہ ان دیاں۔

جب شام ہوئی میرے پاس کھانے کی گوئی چیزتھی میں قبامیں حضور کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا جھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں اور آپ مسافر ہیں میرے پاس صدقہ کا پچھ طعام ہے میں سجھتا ہوں آپ اوگ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں لیجئا ہے تناول فرمائے۔ سلمان کہتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک تواس صدقہ کے طعام سے روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا کھا اور خود نہ کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کے بارے میں جو نشانیاں مجھے بتائی فرمایا کھیے بتائی میں سے ایک نشانی پوری ہوگئی کہ آپ صدقہ نمیں کھاتے۔

ی میں ان کی صحبیت ساں پروں ہوت پہلے ہے۔ سچھ روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے چندروز بعد میں کوئی چیز لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نسیں

۱ - ولائل النبوة , جلداول ، صفحه ۳۵۸ - ۳۷۳ - السيرة الحلبية ، صفحه ۱۷۹ - ۱۸۰ - السيرة الحلبية ، صفحه ۱۷۹ - ۱۸۰ الطبقات الكبرى لابن اسعد ، جلد چهارم ، صفحه ۷۶ - ۷۷

کھاتے یہ چیزبطور ہدیہ میں لے آیا ہوں یہ صدقہ نسیں ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تکول فرمایا میں نے دل میں کما دونشانیاں پوری ہو گئیں۔

دن گزرتے گئے۔ سلمان ایک غلام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور اس مجتس میں رہے کہ اس کے راھب نے اس نبی کے بارے میں جو نشانیاں انسیں بتائی تھیں کیا حضور کی ذات والا صفات میں یہ نشانیاں کمل طور پریائی جاتی ہیں۔

ایک دن می حضور کے پاس آیا آپ اپنایک نیاز مند کے جنازہ کے سلسلہ میں بقیع شریف میں تشریف فرما تھے۔ میں پیچھے مڑا آکہ میں پشت مبارک پر خشتم نبوت کامشاہدہ کروں۔ جب حضور نے مجھے دیکھاکہ میں پیچھے سے محوم کر آیا ہوں تو حضور نے اپنی پشت مبارک پر پڑی ہوئی جادر انھائی۔ حضور کے دونوں کندھوں کے در میان ختم نبوت کو میں نے دیکھ لیا جس طرح میرے راھب نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا میں وار فتلی میں حضور کو بوسے دے رہا تھا۔ تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا میں وار فتلی میں حضور کو بوسے دے رہا تھا اور رور ہاتھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آگے آؤ میں اٹھ کر حضور کے سامنے میٹھ گیا اور اپنی ساری داستان حضور کی خدمت میں پیش کی۔ یہ واقعہ آپ نے حضرت ابن عباس کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد گزار ش کی اے ابن عباس اجس طرح میں نے آپ کوا پی ساری داستان سنائی ہے رسول کر بم صلی اللہ علیہ و سلم کی خوابش کے مطابق میں نے حضور کے صحابہ کو بھی بالتفصیل اپنی کمائی سائی تھی۔ خوابش کے مطابق میں نے حضور کے صحابہ کو بھی بالتفصیل اپنی کمائی سائی تھی۔

میں غلام تھااور اپنے آ قاکی خدمت گزاری میں دن رات مشغول رہتاتھا۔ اس لئے بدر
اور احد کے غروات میں میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا۔ ایک روزنی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے جھے فرمایا کدا سلمان! اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کرو۔ پس میں نے اپنے مالک
کے ساتھ اس شرط پر مکاتبت کی کہ میں اسے محبور کے تمن سوپودے لگا کر اور برے کر کے
دوں گاان کے علاوہ چالیس اوقیہ چاندی پیش کروں گاجب میں نے اس کی اطلاع سرکار دوعالم
کو دی تو حضور نے اپنے سحابہ کو تھم دیا "اعینواا خاکم" اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انہوں نے
میری مدد کی کسی نے مجبور کے تمیں پودے کسی نے بیس۔ کسی نے پندرہ کسی نے دس دیئے۔
میری مدد کی کسی نے مجبور کے تمیں پودے کسی نے بیس۔ کسی نے پندرہ کسی نے دس دیئے۔
پوددل کے گئر معے کھود واور جب اس کام سے فلرغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ۔ میں خودان
پوددل کو اپنے باتھ سے لگؤں گا۔ میں نے جاکر تمن سوگڑ مے کھودے جس میں میرے دین

بھائیوں نے بھی میرا ہاتھ بٹایا۔ پھر میں نے حاضر ہوکر عرض کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ہمراہ لے کر اس جگہ کی طرف گئے ہم وہ پودے اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہے ان کر حوں میں لگاتے جلے تھے سلمان کہتے ہیں۔ وَالَّذِی نَفْسُ سَلَمَانَ بِییّدِ ، هَاهَا تَتُ مِنْهَا وَدُیهُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ مُحے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان ہے کہ ان میں سے ایک پود ابھی نہیں مراسب کے سب ہرے ہوگئے۔

لیکن ابھی چالیس اوقیہ کی اوائیگی میرے ذمہ باتی تھی ایک روز مرغی کے انڈے کے برابر
موناکسی کان سے بارگاہ رسالت میں چیش کیا گیا حضور نے دریافت کیااس فارس مکاتب کا کیا
بنا۔ میں حاضر ہوا حضور نے وہ سونے کا انڈا مجھے دیا اور فرمایا کہ جو بقیہ ذر مکاتبت تیرے ذمہ
ہو وہ اس سے اداکر دو۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ وہ کثیر ذر مکاتبت ایک بیفٹہ زر سے
کیو کر ادا ہوگا۔ تو قاسم خزائن اللی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُن ھا فَاِنَ اللّٰہ سَیُودِ دِی کے
کیو کر ادا ہوگا۔ تو قاسم خزائن اللی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُن ھا فَاِنَ اللّٰہ سَیُودِ دِی کے
کیو کی ادا ہوگا۔ کو تا تعلی نہیں بلکہ اللہ تعالی اس سلم ازر مکاتبت اداکر دے گا۔ میں نے
بھا عَدُلْکَ اے لیا ہے مالک کے پاس گیا اور اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان
ہوائی ہوائی۔ اب میں آزاد تھا۔ ہروقت حضور کی خدمت میں رہتا پہلی جنگ غروہ
خدرت تھی جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
خدرت تھی جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
الیا نہیں ہوا جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی اور اس کے بعد کوئی جماد
الیا نہیں ہوا جس میں ، میں نے شمولیت نہ کی ہو۔ (۱)

مندر جه بالاواقعات اور روایات کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ییڑب کے اہل کتاب کوائی دبنی کتب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو گیاتھا کہ نبی آخرالزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو انہوں نے ان علامات سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خوب بیچان لیاتھا۔ لیکن حمد کے باعث ان میں سے اکٹر نعمت ایمان سے محروم رہے۔

ا به سیرت ابن بشام مع الروض الانف ، جلد اول . صفحه ۲۴۲ تا ۲۵۲

# كتابيات

| ام کتب                          | نام معنف              | مطبوع                   | سال خياصف |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| الغرآن الكريم                   |                       |                         |           |
| كب بيرة                         |                       |                         |           |
| الروض الانف                     | المحدثاءالكام إلي ميد | دادا لفكر ييروت         |           |
| (شرح ميرة اين بشام)             | الدالجثعى الهيلي      | •                       |           |
| البيرةالتبوي                    | احدين زيي دحلان       | الردت                   | MAP       |
| اعلام التبوة                    | الماوردى              | دارالكتب العلميد تدوت   |           |
| دلائل النبوة                    | این قیم               | عالم الكتب وروت         |           |
| حيل البعري                      | محرين يوسغ الثثاي     | الاحرام تجاريه كابره    | 1927      |
| محدرسول الشد                    | مجرمنا                | دارالكتب العلميد جدوت   | 1420      |
| محدر سول الله                   | محرصادق العرجون       | وارالفكم ومطق           | 1900      |
| البيرةالتبويه للبن كثير         | المام ابن كثير        | وارالفكر ييروت          | 1944      |
| طبقات ابن سعد                   | این سعد               | مطبع حدوت               | 1902      |
| سيرة ابن مشام                   | این بشام              | حجازى القاهره           | 1972      |
| رحمته للعالمين (اردو)           | قامنى محرسليسان       | فحخ غلام على لاجور      | 1945      |
| مابنامه نعوش (رسول نمبراردو)    | ايزينرمحرطنيل         |                         |           |
| تاريخ                           |                       |                         |           |
| تاریخ طبری                      | امام طبری             | معر                     |           |
| این خلدون                       | علامدابن خلدون        | دارالكتب اللبناني حروت  | 1477      |
| الكال في الأرع                  | ابن المجر             | وار صاور بيروت          | 1970      |
| تاريخ الاسلام                   | واكثر حسن ابراهيم حسن | احياء التراث العربي معر |           |
| المعارف                         | ابن قيتبه             | اصح الكتب كراجى         | 1924      |
| مروج الذهب                      | المسعودي              | يروت                    | 1977      |
| تاريخ جزيرة العرب               |                       |                         |           |
| بلوغ الارب في معرفة احوال العرب | سيدمحمود البغدادي     | دارالكتب العلميه جروت   |           |

| المغسل فى تاريخ العرب فيل الاسلام | د کتورجوا د علی          | دارانطم كلملايجن بحييت | 194.  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| تاريخ العرب                       | د کتور فلپ هنی           | وارالكشاف ووت          | 1970  |
| متغرق                             |                          |                        |       |
| للحقيق اللبند                     | البيرونى                 | حيد آباد وكن           | MOPI  |
| ایران بعد ساسانیاں                | پوفیسر آد فحرکر شن       | المجمن ترتى اردو       | 14/71 |
|                                   | ترجمه اردو ذاكر محراقبال |                        |       |
| مسلم فكافت بندوستان مي (اردو)     | عبدالجيد سالك            | فكافت املاميه لابود    | 1902  |
| انائيكو پيديا آف ريلجن ايندُ      | جمر ،سيشيكس              | سكا لريلى لندن         | 194.  |
| فيتھ (انگلش)                      |                          |                        |       |
| انسانيكويي إيمنانيكا              | (3K)                     |                        | 1977  |
| قصدا لمصنارة (مربي)               | ول و يورانت              | 9.75                   | 1970  |
| دائرومعارف اسلاميه (اردو)         | منجاب بينعدرش            | پنجاب بي نورش پريس     | 194.  |
| سڑی آف پرشیا (ان <b>ک</b> ش)      | برنكينية جزل             | لندن                   | 1474  |
| ایج آف نیتم (انکش)                | ويوران                   | الكينة                 |       |

